

# كالى دىلى، كورى لاك 0 3

 5
 كالىءو يلي گورى لاكرى

 65
 دلبن كاسوالى

 131
 چچپى رئستم

 201
 مُرى عورت

 ترى عورت
 مُرى عورت

 ت ترى محبت
 ت ترى محبت

# کالی حویلی گوری لڑکی

مجرم خواہ کتنا ہی طاقتور اور چالاک کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن قانون کے پھندے میں پھنس جاتا ہے۔ ایک ایسے ہی درندہ صفت مجرم کا عبرتناک قصہ جس سے بڑے بڑے پولیس آفیسر بھی کا نیخ تھے کوئی اس کے خلاف گواہی دینے کو تیار نہ تھا۔۔۔۔انسپکڑنواز خان نے رپیلنج قبول کرلیا اور ۔۔۔۔۔

نہیں بھول کا۔اشفاق سے میری پہلی ملاقات امرتسر کے ہی ایک تھانے میں ہوئی تھی۔اُن ونوں وہ پولیس کالج میں تربیت حاصل کرر ہاتھا۔ پہلی ملاقات میں ہی وہ مجھے اچھالگاتھا۔ لمبا لکلا ہواقد، اچھے نقش، چوڑی چھاتی اور سفید کلیوں جیسے دانت جو مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے تھے۔ وہ ایک ذبین اور خوش باش لڑکاتھا۔اچھے کھاتے چیتے گھرانے سے تھا۔اس کے والد فوج سے میجرر بٹائر ہوئے تھے۔امرتسر کے ایک صاف ستھرے علاقے میں ان کی ذاتی کو تھی تھی۔اس کے علاوہ فارمنگ کا کام بھی تھا۔ایسے گھرانوں کے لڑے عموماً پولیس میں نہیں آتے۔معلوم نہیں اشفاق کیسے آگیا۔شایداس نے اپنی مرحوم ماں کی خواہش پوری کی تھی۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ شوہر کے جسم پر سرحدوں کے کافظ کی وردی ہے تو بیٹے کے سینے پر قانون کے کافظ کی وردی ہے تو بیٹے کے سینے پر قانون کے کافظ کی وردی ہے تو بیٹے کے سینے پر اشفاق سے میری دوسری ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ اپنی ماں کی خواہش پوری میں جاندھر میں تھا۔ ایس آئی بن چکا تھا اور وردی پہن کر خوشی سے اٹھلاتا پھرتا تھا۔ان دنوں میں جاندھر میں تھا۔ اشفاق میرا ماتحت بن کر میرے ہی تھانے میں آیا تھا۔ بہت جلد وہ میں جاندھر میں تھا۔ اشفاق میرا ماتحت بن کر میرے ہی تھانے میں آیا تھا۔ بہت جلد وہ میں جاندھر میں تھا۔ اشفاق میرا ماتحت بن کر میرے ہی تھانے میں آیا تھا۔ بہت جلد وہ میں جاندھر میں تھا۔ اشفاق میرا ماتحت بن کر میرے ہی تھانے میں آیا تھا۔ بہت جلد وہ

تھانے کے عملے سے کھل مل گیا۔ چھوٹے عملے سے اس کی بہت بنتی تھی کیکن جہاں تک افسروں کاتعلق تھا وہ اسے زیادہ اجھانہیں سبجھتے تھے۔جس روز اشفاق نے میرے تھانے میں حاضری

"السكِرْنوازايه جونيا منذاتير عياس آيا به يورا كھوتے كاپُر ب - خبيث كرد ماغ

میں فرض شناس کا کیڑا گھسا ہوا ہے۔خواہ نخواہ تیرے لئے کوئی مصیبت کھڑی نہ کردے۔ ذرا

لگوائی امرتسرے ڈی ایس بی صاحب کا فون آیا۔

دهیان رکھنااس کا۔''

اشفاق میری زندگی میں آنے والے ان کرداروں میں سے ہے جنہیں میں آج کے

W

W

W

میں نے کہا۔'' آپ بے فکرر ہیں جناب۔''

ڈی ایس پی صاحب بھڑک کر بولے۔ ''میں تو بے فکر ہوں لیکن تم بے فکر نہ ہوجانا .....بد بخت اوپرخط لکھ دیتا ہے ڈی آئی جی صاحب کو۔ ایک تھانیدار کو معطل کرا کے آیا ہے تیرے پاس۔ ڈی آئی جی سے گہراٹا نکا لگتا ہے اس کا۔''

ڈی الیس پی صاحب کائی دیراشفاق کے بارے زہرا گلتے رہے۔ ہیں بھی زور وشور سے ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ ویسے میں دل ہی دل میں خوش ہور ہا تھا۔ ڈی الیس پی صاحب جو پچھ فر مارہے تھا سے سن کراشفاق کی قدر میری نگا ہوں میں بڑھتی جارہی تھی۔
میلی فون پر گفتگوختم ہوئی تو میں نے اشفاق کو بلا لیا۔ اس نے اندر آکر بڑا کڑ کدار سلوٹ کیا اورا جازت کے کرسا منے کری پر بیٹھ گیا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی وردی صاف ستھری سلوٹ کیا اورا سبزی شدہ تھی۔ وہ کمر بالکل سیر هی رکھ کر بیٹھ تھا اور بیٹھا ہوا بھی المین شین لگتا تھا۔ میں اور اس سے إدھراُدھر کی باتیں چھیڑ دیں۔ باتوں باتوں میں میں نے پوچھا۔
نے اس سے إدھراُدھر کی باتیں چھیڑ دیں۔ باتوں باتوں میں میں نے پوچھا۔
''دہ شاہ آباد کے تھانیدار بال کرشن کا کیا چکر تھایار؟''

بال کرش کا نام من کراشفاق چونکا۔ پھراس نے بڑے انداز سے سر ہلایا۔ جیسے اسے پہنے ہوکہ میں جلد یا بدیراس سے بیسوال پوچھوں گا۔ کہنے لگا۔

''نواز صاحب! ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اپنے سے بڑے ہرافر کی عزت کریں کیان افسر کا جرم دیکھ کرآ تکھیں بند کر لینا تو عزت میں شامل نہیں اورا گریمی عزت ہے تو میں ایس بعری عزق سے باز نہیں رہ سکتا۔ ہمارا قانون کہتا ہے کہ ہم ریمانڈ کے بغیر کی مخف کو چوہیں گھنے سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ بال کرش نے ایک مخف کو ساڑھے تین مہینے سے حوالات میں رکھا ہوا تھا۔ نہ اس کی گرفتاری ڈائی تھی نہ اس کے خلاف کوئی رپورٹ درج کی تھی۔ یہ ایک دھوئی ہے۔ اس پر ایک زمیندار نے چوری کا الزام لگایا تھا۔ وہ چوری پکڑی بھی گئی۔ چور بھی پکڑے گئے ہیں لیکن دھوئی کی مصیبت ختم ہونے میں نہیں آرہی تھی۔ اس کا قصور بیتھا کہ دارثوں نے تھانیدار کونڈ رانہ نہیں دیا تھا۔ تھانیدار دھوئی کو جوری تا تھا اور نہ اس کے وارثوں کو۔ روز تھانے بلا کر نگ کرتا تھا۔ دھوئی کی جوان ہوی دودو گھنے تھانے میں بیٹھی بال کرش کے خش نہ ان ہتی رہی تھی۔ ایک روز دھوئی کی بوڑھی ماں نے محصور تھا تھا نے میں بیٹھی بال کرش کے خش نہ ان ہی دوسورو پید انگا ہے لیکن یہ دوسورو پید لے کروہ محصور وہ تھانے دار ہم سے دوسورو پید ما نگا ہے لیکن یہ دوسورو پید لے کروہ میں مرف اس کے خلاف مرف پر چہ کا نے گا ۔۔۔۔ نورا انصاف ملاح ظرفر ما ہے۔ دوسورو پیملام کے خلاف صرف پر چہ کا نے کے لئے ما نگے جارہے تھے اور ملاح ظرفر ما ہے۔ دوسورو پیملام کے خلاف صرف پر چہ کا نے کے لئے ما نگے جارہے تھے اور ملاح ظرفر ما ہے۔ دوسورو پیملام کے خلاف صرف پر چہ کا نے کے لئے ما نگے جارہے تھے اور

پرچہ بھی وہ جس میں سپائی ڈھونڈ نے سے نہ ملے۔ میں اس معاملے کو بہت دنوں سے برداشت کرر ہاتھالیکن اس روز میراد ماغ گھوم گیا۔ میں نے بال کرش کوآخری بار سمجھانے کی کوشش کی اور وہ نہیں مانا تو میں نے سب کچھڈی آئی جی صاحب کولکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنا استعفیٰ بھی لکھ کرر کھ لیا۔ بعد میں جو کچھ ہوااس کا آپ کوبھی چنہ ہوگا۔''
اپنا استعفیٰ بھی لکھ کرر کھ لیا۔ بعد میں جو کچھ ہوااس کا آپ کوبھی چنہ ہوگا۔''

میں نے اشفاق سے بوچھا۔''بولیس لائن میں آئے تمہیں کتی دیر ہوئی ہے؟'' اس نے بتایا۔'' یمی کوئی آٹھ مہینے ہوگئے ہیں۔''

میں نے کہا۔'' سال پورا کرنے کاارادہ ہے یانہیں؟''

و، مسكراكر بولا-" كيون نبيل ب- بهاكئے كے لئے تونبيل آيا ہوں-"

میں نے کہا۔ ''کام تو تمہارے بھاگنے والے ہیں۔''پھراسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ''بھلے مانس! زیادہ تیز بھاگنے سے انسان بھی بھی اوندھے مندگر پڑتا ہے۔ ابھی اپنے پاؤں جماؤ، راستے کی او پنج نیچ دیکھو۔ دوسروں کا چال چلن ملاحظہ کرو۔ پھراگر ہمت رہے اور دوڑنا چاہوتو دوڑ لینا۔ جس دور سے تم گزررہے ہو میں اس سے گزر چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں، تمہارے دماغ میں تو م کی خدمت کا سودا سایا ہوا ہے لیکن خدمت کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو تم پولیس میں رہو، دوسرے زندہ رہو۔'

ی میں میں اس کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا اور اس سے لطف بھی اٹھا تا تھا۔ میری بات می مسکرانے لگا۔ میں نے کہا۔ 'میری باتوں کا کرانہ ماننا۔ پچھ عرصہ بعدتم میر مان لوگے میں میں نے کہا۔ 'میری باتوں کا کرانہ ماننا۔ پچھ عرصہ بعدتم میر مان لوگ

کہ میں نے اچھی نفیحت کی تھی۔''

اشفاق میرے پاس قریباً تین مہینے رہا۔اس دوران میرے اوراس کے تعلقات بہت الجھے رہے۔اس میں بہت صلاحیتیں تھیں اور جوش وخروش بھی بے پناہ تھا۔ میں نے اندازہ میں بر کسیاں میں لیس بر میں سے حق تناط خورت قرب کے سات میں نامی بسیار

لگایا کہوہ کسی طرح پولیس لائن میں ٹک گیا تو خاطر خواہ ترتی کرےگا۔اس میں خامی بس ایک ہی تھی۔ قانون پسندنو جوانوں کی طرح وہ بالکل ناک کی سیدھ میں چلنا چاہتا تھا۔ میں نے

اے کی بارسمجھایا کہ بیکوئی سکاٹ لینڈ کی پولیس نہیں ہے۔ یہاں کے آدھے سے زیادہ ا تھانیدار صحیح طرح لکھ پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اسے ان ہی تھانیداروں، سب انسپٹروں اور

سپاہیوں کے ساتھ زندگی گزار نی ہے۔اس لئے وہ زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ خود کو ماحول کے مطابق ضرور ڈھال لیے۔ میری ماتحق کے دوران ایک دومر تبداس کی ڈی ایس بی صاحب کے مطابق ضرور ڈھال لیے۔ میری ماتحق کے دوران ایک دومر تبداس کی ڈی ایس کی میر بر بر

سے بھی جھڑپ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ میں جانتا تھا اشفاق حق پر ہے اور اس کی جگہ کوئی بھی انصاف پیند شخص ہوتا یہی کرتالیکن بات چروہیں پر آ جاتی ہے آ دمی کوجس ماحول میں رہنا ہو

میں ایک قبائلی مجرم کو پکڑنے وہاں گیا تھا۔اس سلسلے میں پرکاش سنگھ ٹمانہ نے میری بہت مدد ی تقی یم انوں کے خاندان میں برکاش سنگھ ٹمانہ سب سے بزرگ آ دمی تھا اور فی نسل اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ یہی وجد تھی کہ ٹمانوں کے کسی آ دمی کواتن ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مجرم کو چھیا سکے۔اشفاق کا خط پڑھ کر مجھے وہ سارے واقعات یاد آنے لگے اور مجھے دلی رہنج ہوا کہ اشفاق جیبانیا آدمی ٹمانوں سے متعالگا بیٹھا ہے۔اشفاق کے دوست حوالدارسے میں نے کافی بات چیت کی ۔اس سے اشفاق کے بارے میں کی معلومات حاصل ہوئیں ۔اشفاق کی ر ہائش جبیا کہ میں نے بتایا ہے امرتسر میں تھی۔ وہاں قریب ہی اس کی پھوچھی کا گھرتھا۔ پھوپھی غریب تھی لیکن اشفاق بچپین ہے اپنی پھوپھی زاد کو حیاہتا تھا۔اس نے اپنے سارے گھر والوں کی مخالفت مول لے کر پھوپھی زاد ہے متانی کرائی تھی اور امید تھی کہ جلد ہی شادی ہوجائے گی۔حوالدار نے لڑک کا نام ماسمین بتایا اور سی بھی بتایا کہ وہ اشفاق کو بہت حیاہتی ہے۔ جب اشفاق جالندھر میں تھااور حوالدار کے ساتھ سرکاری کوارٹر میں رہتا تھا تو وہ دو دفعہ امرتسرے اسے چیکے چیکے ملنے آئی تھی۔ جب وہ تیسری مرتبہ آئی تو اشفاق کی ٹرانسفر برنالہ موچی تھی۔ وہ برنالہ جانے کے لئے تیار ہوگئ۔حوالدار نے اسے سمجھایا کہوہ دور دراز علاقہ ہے وہاں پنچنا آسان نہیں۔آنے جانے میں کم از کم دودن لگ جائیں گے۔ بہت مشکل سے حوالدار نے اسے واپس بھیجا۔حوالدارائر کی تعریقیس کرنے لگا اور کہنے لگا کہ وہ بڑی خوبصورت اورتمیز دارائری ہے۔اشفاق کی جوڑی اس سےخوب سے گا۔ ☆=====☆=====☆

سات آٹھ روز کی بات ہے، جالندھر کے پولیس ہیڈکوارٹر میں اعلیٰ افسروں کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت انگریز ڈپٹی کمشنر کررہا تھا۔ اس اجلاس میں وہ چارالیں ان اور اور سنجالنا چنے جانے تھے جنہوں نے برنالہ کے اس دور دراز علاقے میں چارتھانوں کا چارج سنجالنا تھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے رضا کارانہ طور پر اپنا نام اس چناؤ کے لئے پیش کردیا۔ اجلاس کے دوران میں نے ڈپٹی صاحب سے کہا۔

"جناب! آپ چا بیں تو مجھے رنگ کوٹ والے تھانے میں تعینات کر سکتے ہیں۔ رنگ کوٹ کے چند ہااڑ لوگ میرے جانے والے ہیں۔ چند سال پہلے میں وہاں ایک گرفتاری کے لئے گیا تھا اور مہینہ ڈیڑھ مہینہ وہاں گزارا تھا۔"

ے سے لیا ھا اور نہینہ دیڑھ نہینہ وہاں مرارا ھا۔ ڈپٹی صاحب نے مجھ سے چندسوال کئے جن کے میں نے تسلی بخش جواب دیئے۔ڈپٹی صاحب کے چیرے سےنظر آنے لگا کہ انہوں نے تجرباتی طور پر مجھے وہاں جیجنے کا فیصلہ کرلیا اس کے مطابق خود کوتھوڑا بہت بدلنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے اشفاق کو سمجھا بجھا کر بردی مشکل سے بیمعاطے ٹالے ورنہ ممکن تھا ڈی ایس پی کا غصہ اسے ڈسپارج ہی کرا دیا ...... چند کیسوں میں اشفاق نے بے حد سمجھداری سے میری مدد کی تھی۔ میں نے اس کی کارکردگی کو بڑھا چڑھا کرڈی ایس پی صاحب سے بیان کیا اور یوں ڈی ایس پی صاحب کی بھڑکتی آگ پر شعنڈ بیانی کی خوشنٹ پڑگئے۔ تین مہینے بعد میرے تھانے سے اشفاق کی ٹرانسفر ہوگئی اور وہ چوکی ان جیارج بناکر برنالہ بھیج دیا گیا۔

ان دنوں برنالہ، رائے کوٹ اور بھنڈ ہ وغیرہ کے علاقے دور دراز علاقے شار ہوتے تھے۔ زمین کم زرخیز تھی آبادی بھی زیادہ نہیں تھی۔ کی علاقوں میں تو پولیس نام کی کوئی چیز ہی نہیں یائی جاتی تھی۔ اب انگریز گورنمنٹ کوشش کررہی تھی کہ ان علاقوں میں قانون کی عملداری قائم کی جائے اور زیادہ سے زیادہ چوکیاں اور تھانے بنائے جائیں۔اشفاق کو بھی ا کیا ایسی ہی دور دراز چوکی میں بھیجا گیا تھا۔میری سمجھ میں سے بات اس وقت تہیں آئی تھی اور اب بھی نہیں آئی کہ م تجربہ کارملازموں کوایسے تجرباتی اسٹیشنوں پر کیوں بھیج دیا جاتا ہے۔ قریاایک ماہ بعد مجھے بیخبر ملی کہ اشفاق کے کسی یاردوست کواس کا خطآیا ہے جس سے یت چلا ہے کہاشفاق کا وہاں کے کسی وڈریے سے پھٹراچل نکلا ہے اور وڈریے کے کارندوں نے جیب کراشفاق برگولی چلائی ہے جس سے اس کا ایک ہاتھ زخی ہوگیا ہے۔ بداطلاع سن کر مجھے سخت دکھ ہوا اور اس کے ساتھ ہی ہیا حساس بھی ہوا کہ اشفاق کو اس چوکی میں جیج کر سخت ناانصافی کی گئی ہے اور عین ممکن ہے کہ بیسازش اس انسکٹر کی وجہ سے ہوئی ہو جے اشفاق نے معطل کرایا تھا۔ پولیس میں ایسے کیس بہت عام ہوتے ہیں دشمنیاں چلتی ہیں۔ گروپ بندیاں ہوتی ہیں۔ لوگ ول میں خار رکھتے ہیں۔ بدلہ لینے کے لئے قانونی ہتھکنڈے استعال ہوتے ہیں۔اب ایک نوجوان اے ایس آئی کو انچارج بنا کر دور دراز علاقے میں چینکوا دینا بھی تو قانونی ہتھکنڈ ابی تھا ..... میں نے اس معالمے کی مزیدس من لینے کی کوشش کی تواس خط تک بہتے گیا جواشفاق نے اپنے ایک حوالدار دوست صغدر خان کولکھا تھا۔اس خط سے مجھ پر بدائشاف موا کہ جس تحف سے اشفاق کا بھٹا بڑا ہے اس کا نام بدردک ہے اور وہ ٹمانوں کے خاندان میں سے ہے۔ میں برنالہ کے ٹمانوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ وہ بڑے زوردار لوگ تھے۔علاقے میں ان کی بے شار زمین تھی اور وہ بڑے دھڑ کے سے رہتے تھے۔ 1940ء کے شروع میں ایک کیس کی تفتیش میں مجھے وہاں

یہ مقابلہ ہوجائے اس میں لوگ ہنس ہنس کر بے ہوش ہوجاتے ہیں۔ رنگ کوٹ کے چو ہدری شو بھا سکھنے نے کہا ہے کہ یہ سارا پروگرام اس کی حویلی میں ہوجائے تو زیادہ بہتر ہے۔ علاقے کے معززین بھی آ جا نمیں گے اس طرح ان سے ملاقات ہوجائے گی اور تفری کھی رہے گی۔ اشفاق بڑے جوش وخروش سے با تمیں کررہا تھا لیکن میری نظریں اس کے زخمی ہاتھ پر جی تھیں۔ میں نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا۔

''اشفاق! شاید تمهیں احساس نہیں کہتم کتنے خطرناک حالات سے گزررہے ہو .....تم نے حوالدار صفدر خان کو جو خط لکھا تھا وہ میں نے سارا پڑھا تھا۔تم نے ٹمانوں سے نگر لے کر احمانہیں کیا۔''

وہ زور سے قبقہدلگا کرہنس دیا۔اس کے سفیددانت جیکئے گے اور تطور ی کا گڑھا کچھاور نمایاں ہوگیا۔ کہنے لگا۔''نواز صاحب! معافی چاہتا ہوں آپ وہ با تیں کررہے ہیں جومیری ہونے والی بیوی کیا کرے گی۔آپ ایس با تیں کریں گے تو آپ کے ماتحوں میں کیا حوصلہ رہ جائے گا۔''

میں نے چڑ کرکہا۔''اشفاق! زیادہ بہادر بننے کی کوشش نہ کروےتم کچھنہیں جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں۔ کچھ پہنہیں ہے تہمیں۔ تہمیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے کسی سے مشورہ کرلینا جائے تھا۔''

وہ ہنس کر بولا۔ ''نواز صاحب! آپ کیسی بات کررہے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے جرم ہورہا ہواور جھے یہ بھی پت نہ ہو کہ جھے کیا کرنا ہے۔ مجرم کو پکڑنے کی بجائے میں افسروں سے مشورہ کرنے دوڑ پڑوں۔ آپ کا یہ خیال غلط ہے کہ میں جلد باز ہوں۔ یہاں آکر میں نے جو پچھ و یکھا ہے۔ میں ہی جانتا ہوں اور جتنا صبر کیا ہے شاید آپ بھی نہ کرسکتے۔اب آپ ہی بتائے بدروک سکھٹمانہ کا ملازم کالوا پنے دوساتھوں کے ساتھ مل کر ایک بیار بوڑھے کے کبڑے بھاڑ رہا تھا اور اسے سر بازار الف نگا کرنا چا بتا تھا۔ میں وردی میں تھا اور موقعہ پرموجود تھا۔اب اگر میں چپ رہتا یا آ کھ بچا کر پاس سے گزر جاتا تو پھر میں خااور اس چوکی کا کیا فاکدہ تھا جو یہاں بنائی گئی ہے۔'' میں نے اشفاق سے پوچھا۔''کون بوڑھا تھا وہ؟''

اشفاق نے کہا۔ ''اس کا نام سورج سگھ ہے لیکن سب اے بابامیدا کہتے ہیں۔ بابامیدا کو ہارے۔ زمینداروں کے ہل پنجالیاں ٹھیک کرتا ہے۔ ان کے کنوؤں کی مرمت کرتا ہے۔ اس کے بدلے اسے فصل میں سے حصد دیا جاتا ہے۔ بابے میدے کی ایک جوان شادی شدہ

ہے۔ بعدازاں بیاندازہ درست ثابت ہوا۔ چندروز بعد جب تبدیلیوں کا اعلان ہواتو میرانام رنگ کوٹ تھانے کے لئے موجود تھا۔ جالندھر کا بیتھانہ کچھ ایسا گرانہیں تھا۔ میرے سارے ساتھی جیران تھے کہ میں نے رنگ کوٹ میں تبدیلی کیوں کرائی ہے۔ سب اپنے اپنا اندازے قائم کررہے تھے۔ کسی کا دھیان اشفاق کی طرف نہیں گیا جورنگ کوٹ تھانے کی اندازے قائم کررہے تھا اور جس نے خواہ مخواہ اپنی جان خطرے میں ڈال رکھی تھی۔ تبدیلی ایک چوکی میں انچارج تھا اور جس نے خواہ مخواہ اپنی جان خطرے میں ڈال رکھی تھی۔ تبدیلی کہیں نہ کہیں تو ہوناتھی۔ میں نے بیسوچ کررنگ کوٹ میں کرائی تھی کہ شاید اس طرح میں اشفاق کی کوئی مدد کرسکوں۔

دو ہفتے بعد میں رنگ کوٹ تھانے کا جارج سنجالنے برنالہ پہنچ گیا۔ رنگ کوٹ کا تھانہ بہت برانا تھااور تھانے کی عمارت اس ہے بھی برائی تھی۔ شاید بہادر شاہ ظفر کے دور کی کوئی حویلی تھی جس کے ایک حصے میں لکڑی کا ایک بہت برا ٹال تھا اور دوسرے میں تھانہ قائم تھا۔ اس تھانے کی حالت نا گفتہ بیھی ۔ فرنیچرٹوٹا پھوٹا تھا، کچتیں ٹیکتی تھیں ۔ دیواروں سے پلستر حھرتا تھا۔عملہ کاغذوں میں تو پورا تھالیکن تھانے میں ایک آ دھ سنتری یا حوالدار ہی نظر آتا تھا۔وہ چوکی جس میں اشفاق کی ڈیوٹی تھی تھانے سے قریباً دس میل کے فاصلے پرتھی۔ کہنے کوتو یہ دس میل کا فاصلہ تھالیکن بہت دشوار گزار راستہ تھا۔ تھوڑے اور بیل گاڑی کے علاوہ کوئی تیسری سواری و ہان نہیں چلتی تھی۔ بہر حال اشفاق کومیرے آنے کی خبر بہت بیلے ہی جو چکی تھی۔اس نے رات پچھلے بہر دس میل کا فاصلہ طے کر کے مبح سویرے میرا استقبال تھانے کے دروازے پر کیا۔اس کے ایک ہاتھ پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں کیکن چرہ ہمیشہ کی طرح تر دتازہ نظر آتا تھا۔میرے یہاں آنے بروہ بے حد خوش تھا ادریہ خوش اس کی باتوں سے بھی جھلک رہی تھی۔میرے ساتھ مل کر دوروز میں اس نے خستہ حال تھانے کا حلیہ بدل دیا۔ فرنیچر مرمت ہوا، دیواروں پر سفیدی ہوئی، چھتوں پر مٹی ڈالی گئی۔ حوالات کے ٹوٹے ہوئے دروازے دوبارہ کارآ مد بنائے گئے اور تھانے کی پیشانی پرٹین کا ایک بوا سابورڈ لگا دیا گیا جس يركها كيا" ركك كوك تقاند-"ان ميس يزياده تركام اشفاق ني بى انجام دي-جب میں اسے اس تکلف ہے منع کرتا تو وہ حجٹ کہتا۔'' جناب! آپ افسر ہیں۔ میں آپ پر كونى احسان نبيل كرر ہا\_ا ينا فرض ادا كرر ہا ہوں \_''

تیسرے روز شام کواس نے جھے اپنا پروگرام بتاتے ہوئے کہا۔" جناب! میں نے فیصلہ کیا ہے، آپ کے یہاں آنے کی خوشی میں کل ایک زبردست پارٹی ہوجائے۔ یہاں بھانڈوں کی دوٹولیاں بہت مشہور ہیں۔ آپس میں ان کا خوب مقابلہ چلتا ہے۔ جس محفل میں

كالى دىلى، كورى الكى 130

گے۔ بچھ سے بیسب پچھ برداشت نہ ہوا۔ میں نے کالواوراس کے ساتھیوں کا ہاتھ روکا۔ وہ بچھ سے الجھ پڑے۔ میں نے بھی ان میں سے ایک کی ٹھکائی کردی۔ کالواوراس کے ساتھی مجھے خونی نظروں سے گھورتے اور دھمکیاں دیتے ہوئے چلے گئے۔ شام کو سر دار بدروک ٹمانہ نے بچھے حویلی بلالیا۔ وہاں کالواور دوسر بلوگ بھی موجود تھے۔ بدروک ٹمانہ نے اپی طرف سے برایاں کر میری اور کالوکی صلح کرا دی۔ ببرحال میں نے صاف کہد دیا کہ میری چوکی کی صدوں میں جہاں بھی قانون کی خلاف ورزی نظر آئے گی میں اپنا فرض ضرورادا کروں گا۔ میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، بیرقانون اور جرم کی دشنی ہے۔ ساس واقع کے چھسات روز بعد میں شنح نہر سے نہا کر والیس آرہا تھا کہ کمکی کے گھیت میں سے کسی نے بچھ پر گولیاں بعد میں شنح نہر سے نہا کر والیس آرہا تھا کہ کمکی کے گھیت میں سے کسی نے بچھ پر گولیاں کیا ایک ایک کولی یہاں میری کلائی سے ذرااو پر گئی۔ میں دوڑ کرایک کھال کے اندر لیٹ گیا۔ کے ایک ایک گولی یہاں میری کلائی سے ذرااو پر گئی۔ میں دوڑ کرایک کھال کے اندر لیٹ گیا۔ است میں دوتین گھیت مزدور وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے میرا حال احوال ہو چھا۔ ویسے میں شخصتا ہوں کہ حملہ آوروں نے صرف جھے ڈرانے کے لئے فائر نگ کی تھی ورنہ وہ جھے مارنا چاہے تو بیزیادہ مشکل نہیں تھا۔''

میں پوری توجہ سے اشفاق کی رودادین رہاتھا۔ میں نے کہا۔'' اچھا یہ بتاؤ سردار بدروک ٹمانہ لڑکی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟''

اشفاق نے غصے سے کہا۔''وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے جی۔صاف کر جاتا ہے جی۔ کہتا ہے میں تو اس نام کی لڑکی کو جانتا بھی نہیں۔ حالانکہ بچے بچے کومعلوم ہے بابے میدے کی بیٹی اس ک حویلی میں ہے۔''

میں پریشانی کے عالم میں بھی کھارسگریٹ پیاکرتا تھا۔ میں نے اشفاق سے ایک سگریٹ کے کرسلگایا۔ چندایک گرے ش لینے کے بعد کہا۔

''اشفاق! میں سجھتا ہوں یہ چوکی تمہارے لئے بالکل مناسب نہیں۔ بہتر ہوگا کہتم یہاں سے این تبدیلی کرالو۔''

وہ مسکرایا۔ ''نواز صاحب! میں جانتا ہوں آپ یہ کیوں کہدرہے ہیں لیکن اگر میں اس چوک میں کام نہ کرسکا تو چھر سیجھے ساری زندگی کام نہ کرسکوں گا۔ باتی جہاں تک آپ کے مشوروں کا تعلق ہے میں ان کی قد رکرتا ہوں اور ان پر عمل بھی کروں گا۔ آپ کو جھے سے زیادہ شکایت جلد بازی کی ہے نا؟ ان شاء اللہ اب یہ جلد بازی نہیں ہوگی۔''
میرے سمجھانے بچھانے کا اشفاق پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ تا ہم جھے اتن کا میا بی ضرور

لڑکی بدروک سنگھ ٹمانہ کے قبضے میں ہے۔ وہ اسے ڈیڑھ برس سے اپنی حویلی میں رکھ کراس سے زیادتی کررہا ہے۔ حویلی میں ہی وہ بدروک کے دو جڑواں بچوں کی ماں بھی بن چکی ہے۔
اس بات کاعلم سارے گاؤں کو ہے بلکہ پورے علاقے کو ہوگا لیکن کسی نے کوشش کی نہیں کی کہاس مظلوم عورت کو بدروک سنگھ کے چنگل سے نکالے، نہ ہی بدروک سنگھ اسے چھوڑنے پر آمادہ ہے۔ درحقیقت یہاں ایسی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ چوہدری، وڈیرے، زمیندار اور ان کے گماشتے آئے دن ایسے کارنا ہے انجام دیتے رہتے ہیں۔ ظلم سہہ سہہ کر لوگوں کی چڑی موٹی ہو چکی ہے۔اب تو وہ یہ بیجستے ہیں کہ عام لوگوں سے پالتو جانوروں کا سالوک کرنا چوہدریوں اوروڈیروں کاحق ہوتا ہے۔"

میں نے کہا۔ ''جناب اشفاق صاحب! آپ کوئی نئی بات نہیں کررہے۔ ہمارے دور دراز دیہات میں حالات اس سے بھی خراب ہیں۔ بیسب کچھ وقت کے ساتھ آ ہستہ بدلے گا۔ میرے یا تمہارے بے قرار ہونے سے کچھ حاصل ہونے والانہیں .....بہر حال تم بابے میدے کے متعلق بتارہے تھے۔ کیانام ہے اس کی لڑکی کا؟''

اشفاق نے کہا۔ ' گلاب کور عرف گاباں۔ اپن شادی کے جاریا کچ ماہ بعد کی بات ہے وہ میکے آئی ہوئی تھی۔ رات کو بدروک ٹمانہ کا ملازم خاص کالواینے ساتھیوں کے ساتھ باب میدے کے مکان میں کھس گیا اور باپ بیٹی کوزبردتی سردار بدروک کی حویلی میں لے گیا۔ پھر بابا ميدا تو چند گفتے بعد واپس آگيا ليكن گلابال أدهر حويلي ميں ہى رہى اوراب اس كو ڈيز ھ برس گزر چکا ہے۔ گلابال کا خاوند شرمندگی کے مارے منہ چھیا کر کہیں جاچکا ہے اور بایا میدا یا گلول کی طرح گلیول میں پھرتا رہتا ہے۔ ہر کسی کوروک کر یو چھتا ہے، تم سردار بدروکا کی حویلی میں گئے تھے، میری گلابال کیسی ہے؟ لوگ اس کا سوال سن کر خاموثی سے آ گے بوھ جاتے ہیں۔ جیسے میکوئی غور کرنے والی بات ہی نہو۔ بھی بھی وہ صدے سے بالکل آؤٹ موجاتا ہے۔شراب خانے میں جا کر جی بھر کرشراب بیتا ہے، پھرکوئی ککڑی، این ، پھریاایی ہی کوئی چیز اٹھا کر گاؤں کے چوراہے میں آجاتا ہے۔ وہ چیز لوگوں کو دکھا کر کہتا ہے، دیکھویہ بدروکا ہے۔اس چز کوز مین پر پھینک دیتا ہے اور بے تحاشا تھوکریں مارنے لگتا ہے۔ساتھ ساتھ چیخار ہتا ہے۔اُس روز بھی یہی ہوا تھا۔ گاؤں کے چوک میں گردوارے کے سامنے بابا میدارو پیٹ رہا تھا اویر سے بدروکا کے کچھ کارندے آگئے۔ان میں کالوبھی تھا۔انہوں نے بابے میدے کو زمین پر گرا کر مُری طرح مارا چیا چراس کے کیڑے بھاڑنے گئے۔سر ڈھانینے کے لئے باباز مین پر مھروی ہوگیا وہ اسے مھوکریں مار مار کر کھڑا ہونے برمجبور کرنے

دس بارہ روز بعد کی بات ہے۔ دو پہر کے وقت دھوپ نکلی تو میں نے اپنی کری تھانے کے صحن میں لگوالی۔ کافی سہانا موسم تھا۔ کوئی خاص کام بھی نہیں تھا۔ صحن دو پارٹیوں میں صلح نامہ کروا کے میں فارغ ہو چکا تھا۔ فارغ وقت میں ممیں عموماً گاؤں کے کسی عام فرد کو بلا کراس سے گپ شپ شروع کردیتا تھا۔ اس سے اپنے علاقے کے لوگوں کو بچھنے کا بہت موقع ماتا ہے۔ اس وقت بھی میں یہی شغل اختیار کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک گھر سوار سر پٹ گھوڑا دوڑا تا تھانے کے دروازے پر پہنچا۔وہ اشفاق کی چوکی کا ہیڈ کا سٹیل تھا۔ راستے سر پٹ گھوڑا دوڑا تا تھانے کے دروازے پر پہنچا۔وہ اشفاق کی چوکی کا ہیڈ کا سٹیل تھا۔ راستے کے گردوغبارے اس کا چہرہ اور لباس اُٹے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کروہ فوراً گھوڑے سے بیچے اُئر آیا۔ سیلوٹ مارکر تیزی سے بولا۔

"جناب! مين ايك الم خرلايا مون"

اس کا چیرہ بتارہا تھا کہ خُر بہت اہم ہے اور وہ سب کے سامنے سانانہیں چاہتا۔ میں اے لئے کر کمرے میں آگیا۔ ہیں اے لئے کو کمرے میں آگیا۔ ہین کانٹیبل نے ہانپتے ہوئے لیجے میں بتایا۔ '' جناب! آپ کو فوراً ہماری چوکی چلنا ہوگا۔ وہاں بوی گڑ ہو ہوگئ ہے۔ ٹمانوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ چوکی کو آگ رکویں گے۔''

یہ خبر بے حد پریشان کن تھی۔ میں نے کانشیبل سے پوچھا۔'' ہوا کیا ہے؟'' مدارال ''ج کرکی ڈاک فرور کر حکام اور اس اس معرکی مجمولات کی اس

وہ بولا۔" جی کوئی ڈاکیے وغیرہ کا جھڑا تھا۔ اس سے بات بڑھ گی۔ مجھے تو ٹھیک طرح پہنیں۔ کل شام بدروک ٹمانہ کے کارندول نے ایک تندور پر ہمارے عملے سے ہاتھا پائی گی۔ سپاہی خدا بخش کے سر پر روٹیاں اتار نے والی کھر پی گئی جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ وہ ابھی تک بے ہوش ہے۔ اشفاق صاحب کھر پی مار نے والے کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ اس محض کا نام مُر لی دھر ہے۔ ٹمانوں نے کہا ہمارے آ دمی کو چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس محض کا نام مُر لی دھر ہے۔ ٹمانوں نے کہا ہمارے آ دمی کو چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اشفاق صاحب نے انکار کردیا۔ اب وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ چوکی کو آگ لگا دیں

مجھے ٹمانوں پرتو غصہ آنا ہی تھااشفاق پر بھی آر ہا تھا۔میرے یار یاسمجھانے کے یاوجود

وہ جما قت سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ ایک نادان بچ کی طرح ٹمانوں کے بچھائے ہوئے جال
میں پھنتا جارہا تھا۔ میں نے ای وقت ضروری عملے کوساتھ لیا اور ہم گھوڑوں پرسوار چوک
روتک کی طرف روانہ ہوگئے۔ ریتلا علاقہ ،او نجی نجی زمین اور دشوار راستہ تھا۔ دس میل کاسفر
ہم قریبا تین تھنے میں طے کر کے شام کے وقت روتک پہنچ ۔ سورج اس وقت دورا یک بڑے
سرخ تھال کی طرح سرسوں کے کھیتوں میں چھپ رہا تھا۔ پورے گاؤں پرمردنی می فاموثی
طاری تھی جسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ ہم سید ھے چوکی پر پہنچ ۔ وہاں اشفاق اوراس کا عملہ
موجود تھا۔ سب کے چبرے تنے ہوئے تھے۔ اشفاق مجھے لے کرایک چھوٹے سے کمرے
میں آگیا۔

میں نے اسے کڑی نظروں سے گھور کر پوچھا۔ ''ہاں، کیابات ہوئی ہے؟'' وہ بولا۔'' آپ مجھے تو تصوروار سمجھتے ہیں۔ بہتر ہے ٹمانوں سے ہی پوچھ لیں۔'' میں نے جھڑک کر کہا۔'' یہ چوٹیس کرنے کا وقت نہیں ہے جو بات ہوئی ہے وہ ٹھیک میان''

> اشفاق نے ایک خط میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے پوچھا۔'' بیر کیا ہے؟'' وہ بولا۔'' بڑھ کر دیکھ لیں۔''

میں نے پڑھا۔ یہ دس پندرہ سطروں کا مختصر ساخط تھا۔ لکھنے والی نے اپنا نام نہیں لکھا تھا۔ بس خط کے آخر میں'' تمہاری'' لکھ دیا تھا۔ اشفاق کے بتائے بغیر ہی میں سمجھ گیا کہ یہ اس کی منگیتر یاسمین کا خط ہے۔ عام ساخط تھا۔ ویہا ہی خط جیسا ایک پیار کرنے والی اپنے محبوب کولکھ سکتی ہے۔

اشفاق نے کہا۔ ''بس جی یہی خط سردار بدروک سنگھ کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس نے بات کا بتنگر بنالیا ہے۔''

میں نے پوچھا۔''لیکن سردارے ہاتھ سے کیے لگا؟''

"" اس ڈاکے حرامزادے کی حرامزدگی۔ وہ سردار کے خاص چچوں میں سے ایک ہے۔
میرے خط کھولتا ہے۔ یہ خط اس نے جا کر سردار کو دکھایا۔ سردار نے پنچوں کو اکٹھا کرلیا اور
انہیں بھڑکایا کہ بیدد کیھوجو بندہ تم پر تھانیدار بنا کر بھیجا گیا ہے اس کے پچھن کیا ہیں۔ وہ پرائی
بہو بیٹیوں سے عشق بیچ لڑا تا ہے۔ اب آپ انصاف کریں، بیمیری منگیتر کا خط ہے اور آپ
نے پڑھ کر دکھے ہی لیا ہے اس میں ایسی کون می بات کھی ہے۔ میرا بیذاتی خط سردار بدروک
اور پورے گاؤں کے سامنے کیوں پنچا۔ کیوں سب کے سامنے میری تذلیل کی گئی؟ میں

m

W.

یہاں تھانیدار بن کرآیا ہوں اگر میں چو ہدر یوں سے اپنی عزت محفوظ نہیں رکھ سکتا تو دوسروں کی عزت کیا خاک بچاؤں گا۔ میں ڈاکیے ہے باز پُرس کرنے اس کے گھر پہنچا تو پتہ چلاوہ حویلی میں ہے۔ میں حویلی چلا گیا۔ وہاں محفل جی ہوئی تھی۔ میں نے ڈاکیے سے بات کرنی عابی تو سردار بدروک سنگھ خود ج میں کود پڑا۔ سردار سے تُو تُو مُیں مُیں ہوگئی۔اس نے مجھ پر لوفرین کا الزام لگایا تو میں بھی چپ ندرہ سکا۔ میں نے کہالوفری اور بے حیائی کا پہتواس وقت چلے گا جب باب میدے کی گمشدہ بیٹی برآ مد ہوگی اور وہ عدالت میں بتائے گی کداب تک وہ کس کے ظلم مہتی رہی ہے۔ میں اور بھی بہت کچھ کہ سکتا تھا اور میں جو کچھ کہتا اس میں سے کسی بات کا جواب سردار بدروک کے پاس نہیں تھا۔اس لئے ڈاکیے سے بات کئے بغیر واپس آگیا۔ای روزشام کومیری چوکی کے چارسیابی کھانا لینے گاؤں کے تندور بر گئے تو ثمانوں کے کارندے وہاں آگئے۔انہوں نے چھیر چھاڑ شروع کی تو لڑائی ہوگئی۔ایک خض مُر کی دھرنے تندور کی آہنی تیخ سیابی خدا بخش کے سرمیں ماری وہ زخم کھا کر گر گیا۔میرے ایک سابی کے یاس رائفل تھی۔اس نے ہوا میں فائرنگ کی تو بدروک سکھ کے کارندے بھاگ گئے ۔ سیابی بے ہوش خدا بخش کواٹھا کرتھانے لائے ۔ میں نے جا کرمُر لی دھرکواس کے گھر ے گرفتار کرلیا۔وہ اس وقت حوالات میں ہے۔سردار بدروک سنگھ خودتو برنالہ گیا ہوا ہے اس کے کارندے کالو کے ساتھ دو تین دفعہ میرے پاس آ چکے ہیں۔وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں مُر لی دھر کوچھوڑ دوں ورنہ وہ زبر دی چھڑالیں گے۔ شیج ایک مخبر نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ وہ چوکی کوآگ لگانے کا پروگرام بنارہے ہیں۔"

اشفاق کی زبانی مجھے یہ من کر قدرے اطمینان ہوا کہ سردار بدروک گاؤں میں نہیں ہے اور نہ ہی اس نے چوکی پر چڑھائی کرنے کی وہمی دی ہے۔ بیسب پچھاس کے کارندے کررہے تھے۔ ان کی باتوں کی پچھزیادہ اہمیت نہیں تھی۔ کیونکہ میں جانتا تھاوہ بدروک سنگھ کی اجازت کے بغیر پچھ نہیں کریں گے۔ صرف زیاں لگا کیں گے اور بدروک سنگھ ایسا احمق نہیں تھا کہوہ اپنے کارندوں کو چوکی پر چڑھائی کرنے کی اجازت دے کر پولیس سے براہ راست کمر لے لیتا۔ یہ بڑے گہرے اور فجرے لوگ تھے۔ فچرے نہ ہوتے تو سردار نہ کہلاتے اور نہ اتن زمینوں کے مالک ہوتے۔ انہیں سب پتہ ہے کہاں جوش دکھانا ہے اور کہاں '' کجی مار' مارنی

میں نے اشفاق سے کہا۔'' دیکھواشفاق! بیہ کہاوت جتنی پرانی ہے اتنی ہی تچی ہے کہ دریا میں رہ کرمگر مچھ سے بیرنہیں رکھنا چاہئے۔تم جو کچھ کررہے ہو بالکل اُلٹ ہے۔ میں نہیں

سجمتا کتم اس طرح تکے کے لئے کوئی نیک نامی کماؤ گے۔''

اشفاق نے لا پرواہی سے کہا۔ ''نواز صاحب! جب آپ ایسی بات کرتے ہیں تو مجھے افسوں ہوتا ہے، کیونکہ میں آپ کو دوسرے پولیس والوں سے مختلف سمجھتا ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں؟ اگر اس بات کا جواب نفی میں ہے تو پھر میں کسی ٹمانے، ٹھا کر، رائے یا

یں کہ میں جھوٹا ہوں؟ اگر اس بات کا جواب کی ہے تو چنز میں کا سات بھی سوئے ہیں۔ چو ہدری ہے کیوں ڈروں۔ کیوں اپنی گردن جھکا کر رکھوں اور قانون شکنوں سے نظر بچا کر گزر جاؤں نہیں میں ایسانہیں کرسکتا۔ زیادہ سے زیادہ میری پیٹی اُتر جائے گی،میری جان

گر رجاؤں نہیں میں ایسانہیں کرسلتا۔ زیادہ سے زیادہ میری چی اگر جائے کی میری جات چلی جائے گی لیکن میں پیچیے نہیں ہٹوں گا۔ میرے دل میں جو تھوڑ ابہت خوف تھا، اب اللہ کے فضل ہے وہ بھی دور ہو گیا ہے۔ میں ابٹمانوں کو بتا دوں گا کہ قانون سے کیسے ککر لی جاتی

تصل سے وہ بی دور ہو تیا ہے۔ یں اب ما دل و بی دروں ما سات ہوت ہے۔ ہے۔ آپ و کیے لینا، اب یاان کی خرمستیاں رہیں گی یا میں رہوں گا۔''

جوش سے اشفاق کا چیرہ سرخ ہور ہا تھا۔ مجھے اس کی دلیری نے اور بھی پریشان کردیا۔ اتنے میں اشفاق کا ایک مخبر چوکی آگیا۔اس نے علیحد گی میں جا کر اشفاق کو کوئی اطلاع دی۔ مذاق : مجھے آگریتا ای سردار مدروکی شہر سے واپس آگیا ہے۔ وہ اس وقت حویلی میں

اشفاق نے مجھے آ کر بتایا کہ سردار بدروک شہر سے واپس آ گیا ہے۔ وہ اس وقت حویلی میں ہے اور وہاں وقت حویلی میں ہے اور وہاں وفی کی میں ہے۔

میں نے اشفاق کو سمجھا بجھا کر پچھ ٹھنڈا کیا اور اسے تحق سے ہدایت کی کہ وہ میری اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔اس کے بعد میں فوراً سردار بدروک سے ملنے حویلی

بہارت ہے۔ بیرون مد این معالم میں واقع تھی۔ حویلی سے جاروں طرف باغ تھا۔ حویلی روانہ ہوا۔ یہ جو یکی گاؤں کے عین وسط میں واقع تھی۔ حویلی سے جاروں طرف باغ تھا۔ اس وقت کی بیرونی دیواریں کافی اونچی بنائی گئی تھیں۔ میں پہلے بھی اس حویلی میں آچکا تھا۔ اس وقت

سردار بدروک علی کا باپ برکاش عکر نده تھااور جیسا کہ میں نے بتایا ہے اس نے ایک مجرم کی مردار بدروک علی کا بیاری گرفتاری میں میری مدد کی تھی۔

حویلی کے بوے دروازے پر دوسلح پہرے داروں نے میرااستقبال کیا۔نظروں ہی نظروں میں میری جامہ تلاثی لی اور مجھے لے کرسر دار بدروک کی بیٹھک کی طرف چل دیئے۔ بیدا یک بہت بزی بیٹھک تھی۔ نئے اور پرائے اسلحے سے بچی ہوئی تھی۔ دیواروں پر بزی بزی تقصہ بہ تھو جہ میں شرود سے بھر مربئیل سالہ اور خریس میز کی نظر آن سر تھے

تصویری تھیں جن میں ٹمانوں کے بھوری آنکھوں والے سرخ وسپید بزرگ نظر آ رہے تھے۔ اس سارے خانوادے کی آنکھیں بھوری اور چپرے بارعب تھے۔ میں بیٹھک میں پہنچا تو سردار بدروک گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے ایک بڑی جانب پکی پر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے

بیجان لیا اوراٹھ کرمصافی کیا۔اس کے کارندے اور دوسرے حاضرین گہری نظروں سے جھے دیکھنے لگے۔ جیسے آٹھوں ہی آٹھوں میں میر اوزن اور قد کاٹھ پر کھ رہے ہوں۔ میں نے اپنا

m

تعارف كرانا جاباتو بدردك سنكه في مسكرا كركها.

''میں تم کو جانتا ہوں تھانیدار صاحب ہم بابو جی کے پاس چار پانچ ہفتے رہ کر گئے تھے۔ مجھے سب یاد ہے ۔ میرا خیال ہے ۔۔۔۔۔ آج کل تم رنگ کوٹ کے تھانے میں آگئے ہو۔'' میں نے کہا۔''سردار بدروک تمہاری اطلاع بالکل صحح ہے۔''

رسی گفتگو کے بعد سردار بدروک نے سب کو بیٹھک سے باہر بھیج دیا۔ میں اور بدروک ا کیلے رہ گئے۔سردار بدروک نے مونچھوں کوہل دے کر کہا۔

''کیابات ہے تھانیدار۔ بیلونڈا تمہارے قابومیں نہیں ہے۔اسے پچھ سمجھاؤ کہ عقل کو ہاتھ مارے۔ابھی اس کی مال کواس کی ضرورت ہوگی۔''

سردار بدروک کے دھیے ہے لیجے میں بے پناہ سفا کی چھپی ہوئی تھی۔میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑگئی۔ میں جانتا تھا سردار بدروک وہ کچھ کرسکتا ہے جس کا اشفاق نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ چارسال پہلے یہاں اپنے قیام کے دوران میں نے ٹمانوں کی درندگی کے بےمثال واقعات دیکھے تھے۔ میں نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا۔

"سردار بدردکا! زیادتی تو دونوں طرف سے ہوئی ہے۔ تمہارے آدمیوں کو باوردی سیاہیوں پر جملنہیں کرنا چاہے تھا۔"
سیاہیوں پر جملنہیں کرنا چاہے تھا۔"

بدروک عکھ زہر میلی مشکراہٹ کے ساتھ بولا۔"باوردی کی بات اچھی کی ہےتم نے۔ اب باوردی پولیس والے ہماری عزت اتار کر ہاتھ میں پکڑادیں تو ہم خاموش رہیں۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے جان جی۔"

میں نے محسوں کیا کہ بدروک سنگھ کے لیجے میں بے شار سنگین دھمکیاں چھپی ہوئی ہیں اور ممکن ہے کہ ابھی تھوڑی دہر میں کوئی سخت ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے۔ میں نے چہرے پر زبردتی مسکراہٹ لاکر کہا۔

"سردار بدردکا! تم نے بھی جوانی گزاری ہے۔اٹھتی عمر ہوتو بڑا جوش ولولہ ہوتا ہے۔ آدمی کام پہلے کرتا ہے سوچتا بعد میں ہے اشفاق بھی بچہہے۔ ابھی اس کام کا اسے کوئی تجربہ نہیں۔ میں نے اسے سمجھایا بجھایا ہے۔ وہ ابھی تھوڑی دیر میں تہہارے بندے کو چھوڑ دے گا۔تم بھی ذراپنے بندوں کو بُرا بھلا کہد دینا۔ پھے بھی ہے عام لوگوں کے سامنے تو وردی کا تھوڑا بہت احرّام ہوتا چا ہے۔"

بدروکا ہٹ دھرمی ہے بولا۔''میرے بندوں نے کیا کیا ہے جو میں انہیں بُر ابھلا کہوں۔۔۔۔۔ باتی اگر تمہارا تھم ہے تو ابھی الٹالٹکا کران کی چڑیاں اتاردیتا ہوں۔''

میں نے بدروکا کے طنزیہ لہج کو بہت مشکل سے برداشت کیا اور اپنے چہرے کی مسکراہت برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ پھھ دیر کی بے تکلف گفتگو کے بعد میں نے بات چیت کارخ بابے میدے اور اس کے پاگل بن کی طرف موڑ دیا۔ بدروکا سنگھ تاڑگیا کہ میں اس سے اصل حقیقت معلوم کرنا جا ہتا ہوں۔ بولا۔

اس ہے اس معیت موم کرہ ہو ہوں ہوں ہوں ہوں ۔ دو تم کیے تھانیدار ہو جان جی ..... بات پوچھنے کا ڈھنگ جانتے ہو، بہر حال میں تمہیں بتادوں گالیکن ابھی نہیں، پہلے کھانا کھانا ہوگا۔''

پرورں ہوں کی حویلی میں کھانا بڑا شاندار ہوتا تھا۔ ہر کھانے پر دعوت کا گمان ہوتا تھا۔ کھانا ٹمانوں کی حویلی میں کھانا بڑا شاندار ہوتا تھا۔ ہر کھانے پر دعوت کا گمان ہوتا تھا۔ کھانا دغیرہ کھاکر ہم ایک علیحدہ کمرے میں جاہیٹھے۔ سردار بدرد کا نے اوپر تلے کئی ڈکار لینے کے اور کہا

''جان جی! میں تم سے کچھ چھپانانہیں چاہتا۔ بچی بات سے کہ بابے میدے کالڑک میری ہی حولمی میں ہے۔''

اُس کا فقرہ میرے سر پر بم کا دھا کہ ثابت ہوا۔ کتنی آسانی اور کتنے اعماد سے بدروکا ایک عمین جرم کا اقرار کرر ہا تھا۔ بہر حال پہلے فقرے کے بعد اس نے جو پچھ کہا اس سے وہ پھر بات پر پردہ ڈال گیا۔ کہنے لگا۔'' مگر نہ میں نے اس لڑکی کواغوا کیا ہے اور نہ میری حو ملی میں اس سے کوئی زیادتی شیادتی ہوئی ہے۔ اگر کسی نے حمہیں سے بتایا ہے تو بالکل غلط بتایا ہے۔ اصل بات بیہ ہے کہ گلاباں کا اپنے خاوندگر و تھے ہے لڑائی جھڑا رہتا تھا۔ بدا پنے باپ کی پچھ

اسل بات بیہ ہے کہ گلاباں کا اپنے خاوند کر وسلھ سے ترائی بھڑا رہتا ھا۔ یہ اپنے باپ کی پھ زیادہ لاؤلی تھی۔ دوسرے دن جا کر میکے بیٹھ جاتی تھی۔ اس بیچارے کو منا منا کر لانا بڑتا تھا۔ آخر گروشگھ نے گلاباں کو منع کر دیا کہ وہ آئندہ اپنے باپ کے گھر نہیں جائے گی۔ ورنہ ان کا رشتہ ختم ہوجائے گا۔ گلاباں اس دھمکی کے بعد ٹھیک ہوگئی۔ پچھ دن بعد گروشگھ نے برنالہ جانے کا فیصلہ کرلیا۔ وہ شہر میں کا م کر کے اپنی مالی حالت ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گلاباں کو ماں باپ کے گھر میں بڑاسکھ ملا ہے۔ وہ اسے اپنے گھر میں بھی سکھی رکھنا چاہتا تھا

لیکن مسئلہ بیرتھا کہ وہ گلاباں کو اپنے ساتھ برنالہ نہیں لے جاسکتا تھا، نہ ہی وہ جاہتا تھا کہ گلاباں اپنے میکے میں رہے۔ سوچ سوچ کر اس نے مجھ سے ذکر کیا۔ وہ ہمارے خاندان کا پرانا نوکر ہے۔ اس کے باپ کی ساری عمر بھی ہماری حویلی میں گزری تھی۔ ایسے جدی پشتی نوکروں کا خیال تو رکھنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگروہ جا ہے تو گلاباں کو ہماری حویلی میں

چھوڑ جائے۔ یہاں وہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا دیا کرے گی اور ویسے بھی تفاظت سے رہے گی۔ وہ خوش ہوگیا۔ بس آتن سی بات ہے جس کا کچھ لوگوں نے بتنگر بنار کھا ہے۔ پیٹھ

''کوئی تکلیف تونہیں ہے؟'' ''تمہاراباپگلیوں میں تمہیں ڈھونڈ تا پھرتا ہے۔اُس سے ملنانہیں حاہتی ہو؟'' تھوڑی دیر ٹاسے کی چادرلرزتی رہی، پھر آواز آئی۔''نہیں، میرے بی کا حکم نہیں

میں نے ذرا آ مے جھک کرسر گوشی میں کہا۔ ' بی بی! میں پولیس انسپکٹر ہوں۔ اگر کوئی بھی مئله بيتو مجه بنادو ميس يهال تمهارى مدد كے لئے آيا مول -"

ٹا ہے کی جاور میں جنبش پیدا ہوئی۔ ایک خوبصورت گندی چرہ میری طرف گھوا۔ ستواں تاک میں جا ندی کا کوکا چک رہا تھا۔ دو حیران نظروں نے میری طرف ویکھا۔ جیسے پید ہی نہ ہو۔ پولیس کس کو کہتے ہیں اور پولیس والے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ حیرانی ٹھیک ہی تو تھی۔اس علاقے تک پولیس پینچی ہی کہال تھی۔جو کچھ تھے سردار تھے اور چوہدری تھے۔

میں نے کہا۔'' حیب کیوں ہو۔ بتاؤ .....ڈرنے کی ضرورت نہیں۔'' اس نے چیرہ پھر گھوتگھٹ میں چھیالیا اورز ور سے دائیں بائمیں سر ہلا کر بولی۔''دہمیں، مجھے یہاں کوئی تنگی نہیں ہے پیتنہیں آپ ایس با تیں کیوں پو چھرہے ہیں۔''

میں نے چندسوال اور کئے جن کے گلابال نے مخضر جواب دیے۔اسنے میں سردار

بدردك اندرآ محيا موال جواب كاسلسلختم موكيا

بدروک سنگھ کی حویلی ہے میں کئی الجھنیں لے کر واپس آیا۔جس وقت میں چوکی پہنچا رات کے آٹھ نج مچھے تھے۔ جاتے ساتھ ہی میں نے اشفاق کو حکم دیا کہ وہ حوالاتی کو چھوڑ

دے۔اشفاق نے پس وپیش سے کام لینا جاہائیکن میں نے اس کی ایک نہیں جلنے دی۔ حوالاتی چھوٹ گیا تو میں اشفاق کو لے کر دوسرے کمرے میں جابیشا۔ میں نے اسے سمجھایا

کہاب اس کا یہاں رہناکسی طورٹھیک نہیں۔ بہتر ہے وہ ایک دومہینے کی چھٹی لے لے اور پھر

وہ دو ٹوک الفاظ میں بولا۔'' پینہیں ہوسکتا نواز صاحب!نسل ہوگئ ہےتو ہوگئ ہے۔ جب تک میں اس چوکی پر ہوں ، نہ چھٹی لوں گا اور نہ تبدیلی کرواؤں گا۔''

مجھاس پر غصة تو بہت آیالین میں کچھ کرنہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا۔''اشفاقے! تُو اپنی مت سے بڑھ کر بات کررہا ہے۔ تھے یہاں کے حالات کا کچھ پی نہیں۔نہ بی تھے ابھی تفتیش کرنا آتی ہے۔ تفتیش کرتے ہوئے ہر پہلوسا منے رکھنا ہوتا ہے۔ تُو جس اڑکی کومغوبیہ کہہ

چی بات کرنا کوئی بہادری نہیں ہوتی جان جی ۔ کوئی کھوتے کا پُر میرے منہ پریہ بات کرے تو میں اسے جواب بھی دول \_گرو جانتا ہے، گلابال یہاں اپنی اور اپنے پی کی مرضی ہے رہ ر بی ہے۔اگرتم چا ہوتو میں اسے تبہارے منہ پر کراسکتا ہوں۔" میں نے کہا۔ 'اوروہ گروسنگھاب کہاں ہے؟''

بدروک سنگھ بولا۔ ''امرتسر میں ہی کہیں ہے۔ سنا ہے آئے کی کسی مل میں کام کرتا

میں نے کہا۔''اب وہ آتا کیوں نہیں؟''

بدروک نے کہا۔'' جان جی! بیاس سے پوچھو کہ کیوں نہیں آتا، میرا خیال ہے دہ ضد میں آیا ہوا ہے۔ سوچتا ہے کہ اس وقت گاؤں جائے گاجب جیب میں چار پیسے ہوں گے۔'' بدروكاكى بات كي دل كولكى تقى \_ يس في مسكرا كركها \_"اورسردار جى! يهجروال ي

وہ سجیدگی سے بولا۔''بچوں کے باپ کے ہیں اور کس کے بیں۔'' پھر قبقہد لگا کر کہنے لگا۔"میراخیال ہے تھانیدار! ابھی تیری تسلی نہیں ہوئی ہے۔ تھہر جا، میں بلاتا ہوں اُس کو۔" میرے روکنے سے پہلے ہی وہ اٹھ کراندر چلا گیا۔ قریباً پانچ منٹ بعدا یک عورت اُس کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اُس نے ٹاسے کی بڑی می جا در میں مندسر لپیٹ رکھا تھا۔ گود میں دو تین ماہ کا بچہریں ریں کرر ہاتھا۔ وہ اندرآ کرموڑھے پر بیٹھ گئے۔ بدروکا سکھ بے لکلفی ہے

> میں چند کمحے خاموش بیٹھار ہا۔ پھرعورت سے پو چھا۔''تمہارا نام؟'' " كلابال-"اس في جحجك كركها-

" تمہارے تی کا نام گروسنگھ ہے؟" چند کمجے بعداس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ میں نے یو چھا۔''اب گروسنگھ کہاں ہے؟''

وه بولی "معلوم نبیل شهر کام کرنے گئے ہوئے ہیں۔"

''اس نے خورتمہیں یہاں چھوڑا تھا؟'' "جي ڀال-"

"م این مرضی سے یہاں رہ رہی ہو؟" "جي ڀال-"

والے درندوں کی حویلی میں جھوڑ جاتا۔ وہ کوئی پاگل تھا بھلا؟ اچھا خاصا سیانا بندہ تھا۔ اب پاگل ہوگیا ہوتو پہنہیں۔ رب جانے منہ جھپا کرکہاں چلا گیا ہے۔ بھی شکل بھی دکھائے گا کہ نہیں۔ "بوڑھا ایک دم آبدیدہ ہوگیا۔ پھراٹھ کر دروازے سے باہرنکل گیا۔ میں نے چوکی سے برآ مدے میں اس کی سسکیاں سنیں۔ وہ ایک ہیڈ کانٹیبل سے پچھ بو چھر ہا تھا۔"تم سردار بروک سنگھ کی حویلی میں گئے تھے، میری گلابال کیسی ہے؟"

### ☆=====☆=====☆

رنگ کوٹ کے تھانے واپس چینجے ہی میں نے اپنے ایک ہوشیار حوالدار کواس کام پرلگا دیا کہ وہ امر تسر جائے اور وہاں آٹے کی مل میں کام کرنے والے گروشکھ نامی فخص کو ڈھونڈے۔ میں نے حوالدار کو گروشکھ کی ایک تصویر بھی دے دی۔ یہ تصویر مجھے بابے میدے کی بیوی سے حاصل ہوئی تھی۔ اس تصویر میں گروشکھ کے ساتھ اس کی خوبرو بیوی گلاباں بھی متھی۔

حوالدار نے میری توقع ہے زیادہ تیزی دکھائی اورصرف پانچ روز بعدوالی آکر جھے
اطلاع دی کہ گروسنگھ کا سراغ مل گیا ہے۔ وہ پران فلور مل بھی بطورسٹور کیپر ملازم ہواد
اپنے ایک دوست کی کھولی میں رہتا ہے۔ اس کی کھولی کا مکمل پنہ بھی حوالدار کے پاس تھا۔
میں اس کارکردگی پرحوالدار سے بہت خوش ہوا۔ اب میری خواہش تھی کہ پہلی فرصت میں اس
مخص ہے ملاقات کروں ..... چندروز بعد مجھ ضلع جالند هر جانا پڑا تو میں نے وہاں سے
امر تسرکار خ کرلیا۔ دو پہر کے بعد میں امر تسر پہنچا۔ بس سینڈ سے ڈھونڈ تا ڈھونڈ تا فلور مل میں
پہنچ گیا۔ میں سادہ لباس میں تھا۔ یہ بھی ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا کہ خاص طور پر گروسنگھ سے
ملنے آیا ہوں۔ میں یونہی فلور مل کے آس پاس منڈ لانے لگا۔ مل میں چھٹی ہوئی اور میں غور
سے چروں کو دیکھنے لگا۔ جلد ہی مجھے گروسنگھ نظر آیا۔ وہ ایک دوست کی بانہوں میں بانہیں
ڈالے با تیں کرتا چلاآر ہا تھا۔ میں نے اسے روک کرکہا۔

'' تمهارا نام گرو<sup>سگ</sup>ھ تونہیں؟''

وه ذراسا چونکا پھر سنجل کر بولا۔ ' ہاں .....کیا کام ہے آپ کو؟''

میں نے کہا۔'' تم برنالہ میں روتک گاؤں کے رہنے والے ہونا؟''اس نے ایک بار پھر ''ہال'' میں جواب دیا۔ میں نے کہا۔''میرا نام نواز ہے۔ روتک میں بابے میدے کا بڑا بیٹا

جو مجیلے سال نہر میں ڈوب گیا تھا میرایار بیلی تھا۔ ایک دفعہ روتک گیا توبائے میدے کے گھر متہیں دیکھا تھا تمہاری شادی بابے کی بیٹی سے ہوئی تھی ناں؟'' وہ اثبات میں سر ہلانے لگا۔ رہاہے ہوسکتا ہے وہ اپنی مرضی سے ٹمانوں کی حویلی میں ہو۔ کیا تُو اس سے ملاہے؟'' وہ بولا۔''نہیں۔''

میں نے کہا۔''میں مل کے آر ہا ہوں اور اس نے بیان دیا ہے کہ اس کا پتی خود اسے حویلی میں چھوڑ کر گیا ہے۔''

اشفاق کا منہ جیرت سے کھلارہ گیا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولا۔''ہر گزنہیں، بالکل غلط۔ یہ بیان اگر گلاباں نے دیا ہے تو جان کے خوف سے دیا ہے۔''

میں نے کہا۔ 'اگر جان کے خوف سے وہ یہی بیان عدالت میں دے ڈالے تو ٹو کیا کرلے گا؟'' وہ خاموش ہوگیا۔ میں نے کہا۔'' بھلے مانس! پھر سے سر پھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں کوئی تجھے ٹمانوں کے بارے میں پچھ نہیں بتائے گا۔سب کوخوف کا سانپ سوگھا ہوا ہے۔اگر ٹو پچھ جاننا ہی چا بتا ہے تو پچھ مبر کر، بدروک سنگھ نے جھے گا باں کے شوہر کا پچھا تا پتا بتایا ہے۔وہ امر تسرکی کمی فلور مل میں کام کرتا ہے۔ میں اس کا کھوج لگوا تا ہوں۔ وہی بدروک سنگھ کے بیان کی تقدیق کرسکتا ہے۔''

ابھی ہماری گفتگو جاری تھی کہ برآ مدے میں لاٹھی کی ٹھک ٹھک سنائی دی۔کوئی ضعیف مختص کھانستا اور لاٹھی ٹیکتا آر ہاتھا۔اشفاق نے کہا۔

"بيرباباميدا آرباب\_وه اكثر گھومتا ہوا آجا تاہے۔"

چند کھے بعد ایک بوڑھاسکھ بغیر اجازت کئے اندر داخل ہوا۔ اس کالباس میلا کچیلاتھا لیکن وہ دیکھنے میں بالکل ہوش مند نظر آتا تھا۔ شاید پاگل بن کا دورہ اس پر بھی بھار ہی پڑتا تھا۔ وہ سلام کرکے اطمینان سے ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ رسی تعارف کے بعد میں نے باب میدے سے بوچھا۔

''ایک بات بتاؤ بابا! تم کہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کوسردار بدروک نے اغوا کرایا ہے، جب
کہ کچھاوگوں کا کہنا ہے کہ دہ اپنے بتی کی مرض سے وہاں تشہری ہوئی ہے۔ یہی پتہ چلا ہے
کہتم میاں بیوی نے بیٹی کے گھر میں لڑائی ڈال رکھی تھی جس کی وجہ سے تمہارے داماد نے تم
سے قطع تعلق کرلیا تھا۔ اس لئے شہر جاتے جاتے وہ بیوی کوٹمانوں کی حویلی میں تشہرا گیا۔''
بابا عجیب سے انداز میں مہننے لگا اور اس گھڑی مجھے محسوس ہوا کہ باب کا دماغ واقعی پچھ
ہلا ہوا ہے۔ وہ میری آنکھوں میں جھا تک کر بولا۔'' پتر جی!جہاں گھر دانے اونہاں دے کملے
وی سیانے نے غریب کی بات کون سنتا ہے اپنے داماد سے میرا جھگڑ اضر ور تھا لیکن ایسے چھوٹے
موٹے جھگڑ ہے کہاں نہیں ہوتے۔میرا داماد پاگل نہیں تھا کہ اپنی ٹی ٹو ملی چنی کو چیر بھاڑ کرنے

جھے سے مل کراسے کوئی خاص مسرت نہیں ہوئی تھی کیئن میں اس کا پیچھا چھوڑنے والا کہاں تھا۔
میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور بات سے بات نکا لنے لگا۔ مجبوراً گروسنگھ کو مجھے چائے کی
دعوت دینا پڑی۔ ایک فٹ پاتھیے ٹی شال پر ہم ککڑی کے سٹولوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے
گروسنگھ سے گھریلو با تیں شروع کر دیں۔ جلد ہی میں اسے اپ ڈھب پر لے آیا۔ اس نے
بتایا کہوہ کام کرنے کے لئے شہرآیا ہوا ہے۔ ساس سسر سے اس کا جھڑا چل رہا تھا۔ اس لئے
بیوی کو اس نے ٹمانوں کی حویلی میں سردارنی کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ وہ وہاں بڑے سکون
سے رہتی ہے۔ جلد ہی وہ اپنا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پھریوی کو یہاں شہر میں
لے آئے گا۔

گروسنگھ کافی دیر بولتا رہا۔ اس نے جو ہاتیں کیں ان سے بدروک سنگھ کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی اور گاؤں والوں کا بیہ خیال غلط ثابت ہوتا تھا کہ بابے میدے کی بیٹی کو زبردی حویلی میں رکھا گیا ہے اور اس کا شوہر شرم سے منہ چھپا کر کہیں نکل گیا ہے۔ میں نے گروسنگھ سے اور بھی کئی سوال کے جن کے اس نے بڑے مناسب جواب دیئے لیکن پہنہیں کیا بات تھی۔ اس پر جھے کچھ شبہ سا ہونے لگا۔ جیسے وہ بناوٹی با تیں کر رہا ہے میرے شک کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں تھی۔ شاید بھی کھی ایک پولیس والے کی آئھ بغیر وجہ کے بھی شک کرنے خود کو بے ٹھا کہ خانہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہی طرح گروسنگھ کی کھولی میں رات گزارنے اور با تیں کرنے کا موقع مل جائے لیکن وہ بڑا کورا ثابت ہوا۔ اس نے میں رات گزارنے اور با تیں کرنے کا موقع مل جائے لیکن وہ بڑا کورا ثابت ہوا۔ اس نے مرول اور پوچھ بچھے کے لئے قربی تھا نے لے جاؤں لیکن اس میں بھی کئی نقصان تھے اور کروں اور پوچھ بچھے کے لئے قربی تھا کہ اگر ٹمانوں کو میری پوچھ بچھے کا پہنچ بیل جاتا تو وہ میری طرف سے بڑا نقصان بی تھا کہ اگر ٹمانوں کو میری پوچھ بچھے کا پہنچ بیل جاتا تو وہ میری طرف سے بالکل بدگمان ہوجائے۔

سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ فی الحال برنالہ واپس چلا جاؤں اور جب اس مسئلے کا کوئی حل ذہن میں آ جائے تو پھرعملی قدم اٹھاؤں۔

#### ☆=====☆=====☆

چار پائج روز کی بات ہے۔ میں اپنے رنگ کوٹ کے تھانے میں موجود تھا۔ رات قریباً دس بے کا وقت تھا۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ میری رہائش تھانے کے اندر ہی تھی۔ پرانی طرز کا او پُخی ججت والا وسیع وعریض کمرہ تھا۔ ایک کمرے میں نا تک چندی اینوں کا بنا ہوا آتش دان تھا۔ آتش دان کے بغیر ایسے کمرے بہت ٹھنڈے رہتے ہیں۔ میں نے چار پائی آتش دان

ے پاس بی بچھا رکھی تھی۔ ابھی میں اوکھ بی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے لیان سے نکل کر دروازہ کھولا۔ سیا منے اشفاق کھڑا تھا۔ وہ وردی میں تھا۔ اس کے ساتھ ایک دوسر افخض تھا، اس مخض نے کمبل لپیٹ رکھا تھا۔ ہاتھوں میں جھٹری تھی۔ جھٹری کی زنجیر کا سرا اشفاق کے ہاتھ میں تھا۔ کمبل والے کا چہرہ روثنی میں آیا تو میں نمری طرح چو تک گیا۔ وہ گروشکھ تھا۔ گروشکھ تھی۔ گروشکھ تھا۔ گروشکھ تھی۔ وہ حیرت سے بھی جھے اور بھی میری وردی کو کھا تھا۔

میں نے تھرا کر پوچھا۔''میکیاہے؟''

وہ بولا۔ 'نیسردار بدروک کے جرم کا ثبوت بے نواز صاحب۔''

وہ گروسنگھ کو چینج کر اندر لے آیا۔ میں نے ویکھا گروسنگھ کے چیرے پر چوٹوں کے نشان ہیں۔ لگتا تھا اشفاق نے اس کی اچھی خاصی ٹھکائی کی ہے .... میں جلد ہی معالمے کی تہہ تک بینج گیا۔اشفاق کوکسی طرح گروسنگھ کے ٹھکانے کا پید چل گیا تھا۔اس نے گروسنگھ کو جا پکڑا۔ جو کام میں اینے طریقے ہے کرنا جاہتا تھا وہ اشفاق نے اپنے طریقے سے کرلیا تھا۔ (جیسا كه بعديس پية چلااشفاق كوگروسنگه كاپية بتانے والاميرا برابولولاحوالدار بى تھا۔اسےاس بات یر کی بار سخت جھاڑ کھانا یری) میں نے اشفاق سے چند سوالات کئے، جن کے جوابات سے پتہ چلا کہ اشفاق نے گروسکھ کوکل دو پہر امرتسر سے گرفتار کیا تھا۔ امرتسر کے ہی ایک تھانے میں اس نے گروسنگھ سے بوچھ کچھ کی اور یہاں گروسنگھ نے سب پچھ بک دیا۔اب وہ گروسنگھ کو یبال لے آیا تھا تا کہ مجھے اس کا بیان ساسکے۔اس نے گروسنگھ سے کہا کہ جو کچھوہ بتا چکا ہے ایک بار پھر دہرا دے۔ گروشکھ کے سارے کس بل نکل چکے تتھے۔ وہ شیب ریکارڈ رکی طرح بولنے لگا۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ جران کن اقرار کیا کہ گلابال کے گھر ہونے والے جڑوال بیجے اس کے نہیں سردار بدروک سنگھ کے ہیں اور گلاباں سردار بدروک کی حویلی میں اس کی رکھیل بن کر رہتی ہے۔اس نے بدائشاف بھی کیا کہ گلاباں کے بدلےاس نے سردار بدروک سے ایک بزار رویہ لیا تھا اور اس ایک بزار میں سے پانچ سواس نے اطلے ہی روز جوئے میں ہار دیا تھا۔میرا دماغ چکرا کررہ گیا۔ پچھتجھ میں نہیں آیا، یہ کیا گور کھ دھندا ہے۔ میں نے گروستھے سے کہا کہ وہ شروع سے تمام واقعات بتائے۔ جواب میں گروستھے نے جو کچھ

بتایااس سے مندرجہ ذیل معلومات حاصل ہوئیں۔ ''گروسنگھ کھیت مزدوری کرتا تھا بختی تھا۔ بظاہراس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ ماں باپ فوت ہو چکے تھے وہ اکیلا رہتا تھا۔ بابے میدے نے سوچا اس کی لڑکی گروسنگھ کے ساتھ خوش

رہے گی۔ گلابال اور گروستگھ کا بیاہ ہوگیا۔ گلابال بابے میدے کی لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ اپنے ساتھ کانی جہیز لائی۔ گروشکھ کا خالی گھر بھرا بھرانظر آنے لگا۔ شادی کے بعد دوتین ہاہ تو ٹھیک مررے پھرمیاں بیوی میں جھڑار ہے لگا۔ جھڑے کی اصل وجہ جو بہت کم لوگوں کومعلوم تھی بیتی که گروستگه ایک عورت کے چکر میں پڑا ہوا تھا۔ بیعورت عمر میں گروستگھ سے بہت بزی تھی اورامرتسر میں رہتی تھی کیکن اس نے گروسنگھ کوائے جال میں یوں پھنسار کھا تھا کہ وہ سب پچھ بھولا ہوا تھا۔ ہرمہینے دس پندرہ رویے کرامیخرچ کرکے وہ کم از کم دومرتبہ امرتسر جاتا تھا۔ گلاباں کوئسی طرح اس چکر کاعلم ہوگیا۔ پھراہے میر بھی پہتہ چل گیا کہ گروشکھ نے اس کے ن رورات میں سے ایک ہار اور جھکوں کی جوڑی اپنی اس دلکتی " کودے دی ہے۔اس کے ب پناہ دکھ میں کچھاوراضا فدہوگیا،لیکن اپنی اس مصیبت کا ذکر اس بھلی مانس نے ماں باب ہے نبیں کیا۔بس اتنائی بتایا کہ گروسکھاس ہے جھڑتار ہتا ہے۔وہ دوتین بارلز کر میکے آئی اور صلح صفائی کے بعد گروشگھاسے واپس لے گیا، لیکن وہ اپنے کرتو توں سے ایک قدم بھی پیچے ہیں مثا بلکہ گزرنے والے مردن کے ساتھ اس کی ہٹ دھری اور بے باکی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ بری دلیری سے گلابال کے ساتھ اپنی "معثوقہ" کا ذکر کرنے لگا۔ بھی کہتا میں اسے گاؤں لے آؤں گا۔ بھی دھمکی دیتا کہ میں اس کے پاس امرتسر جار ہا ہوں۔ ایک روز وہ کیڑا لے کر آیا اور گلابال سے کہا کہ اس کے فراک می کردو۔ گلاباں کے پوچھے پراس نے کہا کہ بیفراک اس کے بچے کے ہیں۔ گلابال نے کیٹرا بھینک دیا اور رونے آئی۔ گروسکھ نے استھیٹر مارے اورگالیاں دیں۔ کئی روزگھر میں بخت کشیدگی رہی۔ آخر گلاباں پھراپے میکے چلی گئی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجوداس نے والدین کواصل بات نہیں بتائی وہ بوی حساس اور کی تھی۔ بوڑ سے والدین کا دل دکھانانہیں جا ہتی تھی۔ دوسری طرف وہ گروسنگھ کو دل و جان سے اپنا پی جھتی تھی۔ وہ کیسا بھی تھا وہ اے دنیا کے سامنے نگا کرنانہیں جاہتی تھی۔سوچتی تھی شاید وہ راو راست پر آجائے۔ حالات بے انتہا مکڑنے کے باد جود اس کے دل کی گہرائیوں میں کہیں امید کی کرن موجودتھی۔ وہ گروسکھ سے دوررہ کراسے سدھارنے کی ایک آخری کوشش کرنا جائتی تھی۔لہذا گروشکھ کے بار بارآنے کے باوجوداس نے سرال جانے سے صاف انکار

گروسنگھ کا ملنا جلنا کالو سے تھا۔ کالو کی گاؤں میں بہت دہشت تھی کیونکہ وہ سردار بددوک کا ملازم خاص تھا۔ اس نے گروسنگھ سے کہا کہتم بے فکر رہو، جو زنانی نہ مانے اس کا علاج ہے۔ کالونے کہا سیدھا سادہ علاج ہے جونہیں آتی اسے اٹھا کر لے آؤ۔ یہ بات

گروشگھ کے دل کو گل۔ درحقیقت اس نے گلابال سے ایک دن بھی محبت نہیں کی تھی۔ وہ اسے صرف ہوی سجھتا تھا گھر کا کام کاج کرنے والی، روٹیاں پکانے والی اور وقا فو قا اس کے لئے خوشی فراہم کرنے والی۔ گھریلو تنازعہ شروع ہونے کے بعد یہ معمولی تعلق بھی نفرت میں بدل عمیا تھا۔۔۔۔۔اس نے کالو سے سازباز کی۔اسے کہا کہ وہ گلاباں کواٹھا لے اور ڈرادھم کا کرسیدھا کردے۔اسے اتنا خوفز دہ کرے کہ وہ پھر ساری زندگی اسے متھانہ لگا سکے۔
کردے۔اسے اتنا خوفز دہ کرے کہ وہ پھر ساری زندگی اسے متھانہ لگا سکے۔
کالونے کہا۔ ''ایسا ہی ہوگا۔''

ایک رات وہ اپ ساتھوں کو لے کر بابے میدے کے گھر پہنچ گیا۔اس نے باب میدے سے کہا کہ ردار بدروک تہمیں اور تمہاری بٹی کوحو بلی میں بلاتے ہیں۔ باب میدے نے پس و پیش سے کام لیا، لیکن کالو کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔کالوان دونوں کوز بردی حو بلی میں لے گیا۔ وہ اپ نا لک بدروک سے پہلے ہی گلاباں کی بات کر چکا تھا۔ گلاباں سیرسی بدروک کے خاص کمرے میں پہنچا دی گئی۔ جبکہ بابا میدہ باہر کالواوراس کے ساتھوں سیرسی بدروک کے خاص کمرے میں پہنچا دی گئی۔ جبکہ بابا میدہ باہر کالواوراس کے ساتھوں کے خفدے کھا تا رہا۔ جبح باب کوتو رہا کردیا گیا۔ گرگلاباں مستقل طور پرحو بلی کی ہوکررہ گئے۔ گرونگھ سے سردار بدروک کی کھی بھگت تھی اس لئے اگلے روزگر وسکھ نے سردار بدروک سے ایک ہزاررہ پیدوصول کیا اور امر تسر جا بیٹھا جہاں اس نے پانچ سورہ پیدتو جوئے میں ہاردیا اور دوسری طرف سردار بدروک سکھ بھی مطمئن تھا کہ اگر کوئی اس سے گلاباں کے بارے پوچھے گا۔ دورہ کہددے گا کہ گلاباں کواس کا شوہر حو بلی میں چھوڑ گیا ہے، لیکن اس سوال کی تو بت بی نہیں ہوئی کہ ٹمانے سردار سے بیسوال پوچھ سکے۔ بس لوگ چیکے چہ تو وہ کہددے گا کہ گلاباں کواس کا شوہر حو بلی میں چھوڑ گیا ہے، لیکن اس سوال کی تو بت بی نہیں آئی۔ کہ کی کو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ٹمانے سردار سے بیسوال پوچھ سکے۔ بس لوگ چیکے چہ تو کہ کہ کہ کو ہمت بی نہیں ہوئی کہ ٹمانے سردار سے بیسوال پوچھ سکے۔ بس لوگ چیکے چہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ مت بی نہیں ہوئی کہ ٹمانے سردار سے بیسوال پوچھ سکے۔ بس لوگ چیکے چہ کے جہ کے کہ کی کو ہمت بی نہیں ہوئی کہ ٹمانے سردار سے بیسوال پوچھ سکے۔ بس لوگ چیکے چہ کے جہ کے گئی کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو ہمت بی نہیں ہوئی کہ ٹمانے سردار سے بیسوال پوچھ سکے۔ بس لوگ چیکے چیکے چہ

پوری کہانی سن کرمیرا خون کھول اٹھا۔ جی چاہا اس بے غیرت شوہر کے منہ پر تھوک دول۔ایک شریف باپ کی بٹی کواس نے یوں ہر باد کیا تھا کہاں کی پوری زندگی گالی بن گئی تھی۔ بابے میدے کی مصیبت زدہ صورت میری نگاہوں میں گھو منے گئی۔وہ اپنے داماد کو کیا سمحتا تھا اور داماد در حقیقت کیا تھا۔ کیسے کیسے جیس بدلتا ہے انسان۔

میگوئیال کرتے رہےاور خیالی گھوڑے دوڑ اتے رہے۔

میں اشفاق کو لے کر دوسرے کمرے میں آگیا۔ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے تو میں فیصار نظاق کو لیے کر دوسرے کمرے میں آگیا۔ ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے تو میں نے کہا۔''اشفاق!میرے دل کی بات پوچھوتو تم نے جرائت کا کام کیا ہے اور تہیں شاباش کی جگہ تہیں سزانہ جھکتنی پڑے۔سر دار بدروک سکھا اب نجلا مہیں بیٹھے گا۔اس کا کیا سوچا ہے تم نے؟''

کالی حولیل، گوری لاکی 0 29 واپس نہیں آئے۔ انہیں آج رات یا کل کسی وقت آنا ہے۔ کالواسلجہ لے کر گاؤں کے ناکے پر بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی اشفاق صاحب گاؤں کی صدیش آئے گاان کوٹل کردیا جائے گااور لاش پھر باندھ کرروہی نالے میں بھینک دی جائے گی۔''

میں نے تا جی سے کہا۔''تم إدهر بی بیٹھومیں ابھی آتا ہوں۔''

میں دوسرے کمرے میں پہنچا تو اشفاق وہاں موجود نہیں تھا۔ آتش دان کے پاس ایک بیای کھڑا ہاتھ تاپ رہا تھا۔ میں نے اس سے بوچھا۔''اشفاق کہاں ہے؟''

وہ بولا۔'' جی وہ ملزم کولاک آپ میں بند کر کے چلے گئے ہیں۔ یہ لفافہ یہاں چھوڑ گئے

میں نے دیکھاوہ بڑالفافہ تھا۔اس میں کوئی اونی کپڑا تھا۔ میں نے لفافہ کھولا۔ نیلے

رنگ کی ایک جری میرے ہاتھوں میں جھو لنے گئی۔اشفاق الیے تماشے اکثر کرتار ہتا تھا۔ کچھ روز پہلے مجھے کہدر ہاتھا۔ میں اپنی ہونے والی بیوی سے دو جرسیاں بنوار ہا ہوں۔ ایک آپ

کے لئے ایک اپنے گئے۔ میں جانتا تھا اس کے دل میں میرے گئے بے پناہ خلوص ہے .....بہر حال اس وقت مجھے اس کا یہ پُر خلوص تحذیجی اچھا نہیں لگا۔ میں نے جری ایک

طرف چینلی اور سخت لہجے میں پو چھا۔'' کہاں گیا ہےوہ؟'' سیابی بولا۔'' پیتنہیں جی۔ابھی تھوڑی دیریہلے ان کا گھوڑا گلی سے نکل کر گیا ہے۔''

سپائی بولا۔ پیڈیں بی ۔ اس صوری دریجے ان ہ طور اس سے س طریا ہے۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی نج اٹھی۔ تقریباً بھا گیا ہوا میں تھانے سے باہر آیا۔ میرے پاس ایک کھٹارہ می جیپ تھی۔ جیپ لے کرمیں روتک جانے والے راستے پر بردھا۔

یرے پان ایک مسارہ کی بیپ ک - بیپ سے رسی رونک جائے والے والے پر بر سات اے الی آئی اشفاق ای رائے پر گیا تھا۔ او نچے نیچے تاریک رائے پر میں جتنی رفتار اختیار

کرسکتا تھا اختیار کی۔انداز آدومیل آگے جاکر میں نے اشفاق کو جالیا۔اشفاق نے مجھے دکھھ کرگھوڑ اروک لیا۔ میں نے اشفاق سے کہا کہ وہ میرے ساتھ واپس چلے۔میرے فیصلہ کن

کے دروروں پولیاں ۔ کبچ پروہ جیران رہ گیا۔ راحن چور جو دری رہ سے نہ دری ہے ۔ وہ میں اس سے میں ماہد ''

پوچھنے لگا۔'' کیابات ہے نواز صاحب۔آپ کچھ پریشان ہیں۔'' میں نے کہا۔'' میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔تم میر سے ساتھ آؤ۔ میں تھانے جاکر تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔''

مجوراً اسے میرے ساتھ والیس آنا پڑا۔ راستہ بھر میں خاموش ہی رہا۔ تھانے پہنچ کر میں

نے اس سے کہا۔''اشفاق، تمہاری جان کو تخت خطرہ ہے۔ تم تھانے سے با ہزئییں جاؤ گے۔ یہ میرانتکم پسر'' اشفاق بولا۔"نواز صاحب! مجھے کیا سوچنا ہے۔ سوچنا تواب اسے چاہے۔ جرم اس نے کیا ہے ہم نے نہیں۔ میں صرف آپ سے مشورہ کرنے کے لئے آیا تھا۔ میراخیال ہے کہ گلابال کے شوہر کو آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ ایک دوروز میں کیس کمل کرکے میں ایس پی صاحب کو بھی دوں گا۔ مجھے پورایقین ہے کہ گروشگھ کے اقبالی بیان کے بعد سردار بدروک پی نہیں سکے گا۔"

میں نے کہا۔''شفاق!تم اصولی کارروائی کے چکر میں نہ پڑواگر ڈی آئی جی صاحب واقعی تمہاری سنتے ہیں تو پھران سے بات کرو۔ بلکہ میرا تو خیال ہے کل ہی ان سے ال لو۔ بیہ معاملہ تا خیر کرنے والانہیں۔تم نے ایک بہت بڑی مصیبت مول کی ہے۔اب دیر کرو گے تو ادر سینتے جاؤ گے۔'' و مسکرانے لگا۔

اسے میں ایک سپاہی اندرآیا۔اس نے سیاوٹ مار کراطلاع دی کدروتک گاؤں کا تجام ناجی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ناجی کا نام س کر میں چونکا۔ پیخض روتک گاؤں میں میرا خاص مخبرتھا۔اشفاق اور سردار بدروک کی چپقلش شروع ہونے کے بعد میں نے ناجی کو خاص طور پر ہوشیار کردیا تھا۔اشفاق کو وہیں چھوڑ کر میں اپنے دفتر پہنچا۔ ناجی منہ سر کمبل میں لپیٹ کر بیٹیا تھا۔ باہرضی میں اس کا گدھا بندھا ہوا تھا۔ ای گدھے پروہ دس میل کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا۔ بیس نے محسوں کیا کہ وہ ہولے ہوئے کانپ رہا ہے۔ یہ تھا۔ یقینا وہ کوئی اہم اطلاع لایا تھا۔ میں نے محسوں کیا کہ وہ ہولے ہوئے کانپ رہا ہے۔ یہ کیگیا ہٹ سردی سے زیادہ تھراہت کی تھی۔

میں نے کہا۔" کیابات ہو۔"

وہ منہ سے کمبل ہٹا کے بولا۔"بات ہی پریشانی کی ہے جناب عالی .....برا خطرہ ہوگیا

'' کیماخطرہ؟''میں نے پوچھا۔

اس کی آنگھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ آگے کو جھک کرسرگوثی میں بولا۔''اشفاق صاحب کا پھی کرلیں جناب .... ٹمانوں نے انہیں قل کردینا ہے۔ آج رات یا کل صبح تک۔''

میرےجہم میں کرنٹ سادوڑ گیا۔''کیا کہدرہے ہو؟''میں نے ڈانٹ کر پوچھا۔ اس نے تھوک نگلا۔''بڑی گڑبڑ ہوگئ ہے جناب! کل اشفاق صاحب نے امرتسر میں کسی بندے کو پکڑا ہے اوراسے تھانے میں لے جاکر مارا پیٹا ہے۔ یہ بندہ ٹمانوں کا کوئی خاص آدمی ہے۔ وہ اشفاق صاحب کی اس حرکت پر بہت بجڑک اٹھے ہیں۔ آج سہ پہر سردار

بدروک نے کالوے کہا ہے کہ وہ اشفاق کا قصہ پاک کردے۔اشفاق صاحب ابھی گاؤں میراحکم ہے۔'' Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

وہ جرت سے میرا چرہ ویکھنے لگا۔ بہر حال اسے اعتراض کی جرائت نہیں ہوئی۔ شاید میرالہجہ ہی ایسا تھا۔ میں نے باہر نکل کراپنے سب انسکٹر کو کچھ ہدایات ویں اورا یک کانشیبل کو ساتھ لے کرفوراً روتک گاؤں کی طرف روانہ ہوگیا۔ اس وقت تک رات کا ایک نئے چکا تھا۔
تاریک سنسان راستے پر نہایت سرد ہوا چل رہی تھی۔ گیدڑوں اور کتوں کی آوازیں کثرت سے آرہی تھیں۔ ہم نے بید مشکل سفر قریباً تین تھنے میں طے کیا اور مبح چار بج چوکی پر پہنچ کے۔ میں نے سیدھا ٹمانوں کی حویلی کارخ کیا۔

وسیع بینھک میں سردار بدروک سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کی آنکھیں خمار آلود تھیں ۔معلوم نہیں بیٹراب کا خمار تھایا''خواب'' کا۔وہ مسکرا کر بولا۔

"أو جان جي - خرتو ہے؟"

میں نے کہا۔'' خیر نہیں ہے سردار بدروک اوریہ بات تم بھی جانتے ہو۔''

سردار بدروک کے چبرے پر رنگ سا آکر گزر گیا۔ میں نے اردگرد نگاہ دوڑائی۔ خطرناک صورت اور سرخ انگارہ آنکھوں والا کالوکہیں نظر نہیں آیا، حالانکہ دہ ہروفت سائے کی طرح بدروک کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے گھمبیر لہج میں کہا۔

''سردار بدروک، مجھے خرطی ہے کہتم نے کالوکو کسی خاص کام سے گاؤں کے ناکے پر شیح رکھاہے؟''

سردار کے چبرے پر بجیب سے تاثرات ابھر کر غائب ہو گئے۔ کہنے لگا۔''صرف اندازہ لگارہے ہویاکی کے بہکاوے میں آئے ہو۔''

میں نے کہا۔''اندازے وہ لگاتے ہیں جنہیں خبر نہ ہو۔ مجھے خبر ہے جو کچھ یہاں ہوتا ہے۔ایک تھانیدارکواپی آئکھیں اوراپنے کان کھلے رکھنے پڑتے ہیں۔''

سردارنے میرے اکھڑے اکھڑے لیجے کومسوں کرلیا۔ مسکرا کر بولا۔

'' کیابات ہے جان جی۔ پچھ بدلے بدلے نظرآتے ہو۔'' میں نایس کا سوکل میں سوکھیں مالیں میں نام سوکل کے اور کا اس کا میں دور

میں نے اس کی آتھوں میں آتھیں ڈالیں اورصاف سیدھے لیجے میں کہا۔''دیکھو سردارٹمانہ!اگراے ایس آئی اشفاق کو پھے ہوا تو الی آگ گئے گئی جو تمہارے بجھائے سے نہ بچھے گی۔ میری بات پورے غور سے س لوا در مجھ لو۔ تم اے ایس آئی اشفاق پر حملہ نہیں کرو گے۔اییا کرو گے تو مجھ برحملہ کرو گے ، مجھ بر۔''

وہ اپنے ہونٹوں کی زہر ملی مسکراہٹ برقر ارر کھتے ہوئے بولا۔" بڑے تاؤ میں لگتے ہو جان جی۔''

میں نے کہا۔''ہاں تاؤمیں ہوں کین بیانہ جھنا میراد ماغ خراب ہوگیا ہے۔ میں پوری طرح ہوش میں ہوں۔ میں سب پھر طرح ہوش میں ہوں۔ میں سب جانتا ہوجس کے ساتھ بیٹھ کرتم کھانا کھاتے ہو۔سب پھر جانا ہوں میں کین اے میری دھمکی سجھاو ،منت سجھاو یا درخواست سجھلومیر سے اے الیس آئی کے جہنیں ہونا چا ہے۔'' میں نے محسوس کیا کہ جذبات کی وجہ سے میرا سارا وجود دھر سے سے جہنیں ہونا چا ہے۔'' میں نے محسوس کیا کہ جذبات کی وجہ سے میرا سارا وجود دھر سے

دھیر بے کر ذرہاہے۔ سر دار بدردک کچھ دیر گہری نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ ان نظروں میں چھپی ہوئی درندگی اور سفاکی کو میں اچھی طرح جانبا تھا۔ ان نگا ہوں میں وہ ظلم بھیس بدل کر بیٹھا ہوا تھاجو برنالہ کے ٹمانے نسل درنسل اپنے سے کمزورلوگوں پرڈھاتے رہے تھے۔

ہ جو برہ ہوت بات کی سے اس کے الرائر میرا کندھا تھیتھیایا۔ گہری سانس لے کر بولا۔ '' ٹھیک ہے نواز خان ..... ٹھیک ہے۔ میں تہمیں ایک موقع اور دیتا ہوں۔ جاؤ .....اس پاگل کے بچ کو تمجیا درائے ہاؤ کہ دہ کس اوکھلی میں سر دے رہا ہے۔ جاؤ میری طرف سے مطمئن ہوکر جاؤ۔ میں کل تک تہماری کوشش کے نتیج کا انتظار کروں گا۔''

میں نے آخری نظر بدروک سکھ پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے سنے باہرنگل آیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری جیپ کچے راستوں پر اچھلتی ہوئی واپس رنگ کوٹ جارہی تھی۔ اشفاق کا ہنستا مسکرا تا چہرہ میری نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ جوان تھا، خوبصورت تھا۔ عنقریب اس کی شادی ہونے والی تھی۔ اس کے بوڑھے والد کا تصور میری سوچوں کو پریشان کرنے لگا۔ ایک طرف وہ بوڑھا جیٹے کے سر پر سہرہ دیکھنے کی آرزو لئے بیٹھا تھا، دوسری طرف ایک خوبصورت لڑکی نے اپنی آئھوں میں سہاگ کے سپنے سجا رکھے تھے۔ اگر اشفاق کو پچھ ہوجا تا تو گئی دلوں پر تیا مت بیت جاتی ۔ اشفاق کو پچھ معلوم تھا ٹی کی گھول سے ہیں جس کے سامنے پولیس کے چھوٹے محصمعلوم تھا ٹمانوں کے تعلقات ایک ایسے خض سے ہیں جس کے سامنے پولیس کے چھوٹے بیٹوں سے مہدیدار پانی بھرتے ہیں۔ وہ خض ایک پر چی کلھ کر ویتا ہے اور تھا نوں میں تہلکہ پی

میں غصے میں بھرا ہوا واپس رنگ کوٹ تھانے پہنچا۔ اشفاق اوپری منزل کے ایک کرے میں لمبی تان کرسور ہا تھا۔ میں نے اسے جنجھوڑ کر جگایا۔ وہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے اسے سامنے بٹھا کر کہا۔

> "اشفاق! مجھے ٹھیک ٹھیک بتار کیا جا ہتا ہے تُو؟" "نواز صاحب! میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔"

m

مبھی ہوا کا جھونکا آجاتا تھا۔ ان جھوکوں سے ہمارے درمیان رکھی ہوئی فائل کے ورق پور پھڑار ہے تھے۔اخفاق نے ایک گہری سانس لے کرکہا۔ ''نواز صاحب! آپ ہر لحاظ سے مجھ سے بڑے ہیں۔ میں آپ کی بات رونہیں کرسکا۔ بہرحال مجھے سوچنے کے لئے کچھ وقت دیجئے۔'' وہ اٹھ کر خاموثی سے باہر نکل گیا۔ میں نے اسی وقت حوالات میں جاکر گروسنگھ کور ہاکر دیا۔اسے کھانا وغیرہ کھلایا اور اپنے ایک

## 

تین چارروزگزر گئے۔اشفاق کا روہیاب بچھ بدلا بدلانظر آتا تھا۔اس نے گروشگھ کو چھوڑنے پر بھی کوئی خاص اعتراض نہیں کیا۔شایداس نے خود بھی اپنی'' تیزرفماری'' کومحسوس کرلیا تھا۔وہ ابھی چوکی واپس نہیں گیا تھا۔وہاں اس کا قائم مقام ایک سکھ حوالدار کام کررہا تھا۔

ایک دن صبح سورے میں نے سوچا اشفاق سے اس کا آئندہ کا لائح عمل پوچھنا چاہئے۔ اس کی شادی ہونے والی تھی۔ بہتر تھا وہ ایک دو مہینے کی رخصت لے لیتا۔ شادی بھی نبث جاتی اور بیمعالمہ بھی ٹھنڈ اہوجا تا۔ میں نے سنتری سے کہا۔

'' ذرااشفاق کو بلاؤ۔ وہ او پر کمرے میں سور ہا ہوگا۔''

سنتری نے کہا۔''نہیں جناب، وہ تو تھوڑی دیر پہلے کویں کی طرف گئے ہیں۔'' میں وہیں کمرے میں بیٹھے بیٹھے اس کا انظار کرنے لگا۔ دیں پندرہ منٹ گزرے تھے کہ ایک سپاہی دھوتی گرتے میں ملبوس بھا گتا ہوا آیا۔اس کا رنگ فق ہور ہا تھا۔آتے ساتھ ہی کہنا گا

''انسپکڑصاحب! جلدی چلیں اشفاق صاحب زخمی ہوگئے ہیں۔ٹمانوں کے آ دمی انہیں چا تو مارکر بھاگ گئے ہیں۔''

میں ایک جھٹے سے کھڑا ہوگیا۔ سپاہی کے ساتھ بھا گتا ہوا میں تھانے سے باہر آیا۔ ہم پیدل ہی کھیتوں کی طرف بھاگے۔ کوئی دوفر لانگ آگے اشفاق کمئی کے کئے ہوئے کھیت میں زخی پڑا تھا۔ میں لیک کراس کے پاس پہنچا۔ اس کے دامئیں کند ھے اور دان پر خبخر کے گہر ب گھاؤ نظر آرہ جھے۔ تیزی سے بہنچ والے خون نے اس کے سارے کپڑے بھگور کھے تھے۔ ایک دود یہاتی پریثانی کے عالم میں پاس کھڑے تھے۔ میں نے لیک کراس کا سراپنے نظر آرہوں ہاتھا۔ میں نے سیک کراس کا سراپ خانو پردکھا۔ زخم زیادہ عملی معلوم نہیں ہوتے تھے لیکن اشفاق کا رنگ زرد ہور ہاتھا۔ میں نے زانو پردکھا۔ زخم زیادہ عملی معلوم نہیں ہوتے تھے لیکن اشفاق کا رنگ زرد ہور ہاتھا۔ میں نے

میں نے کہا۔ '' آؤ میرے ساتھ۔ میں سمجھاتا ہوں تھے۔'' اشفاق کو بازو سے پکڑکر میں تنظی بیا کھنچتا ہوا سیر ھیوں تک لے آیا۔ سیر ھیاں اُرّکر ہم نیچ آفس میں پہنچ۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور لوے کی ایک کہنہ سال الماری کا تفل کھول کر پٹ واکر دیئے۔ اس الماری میں مختلف کیسوں کی فائلیں تہد در تہدر کھی تھے۔ میں نے الماری کے نیچلے الماری میں مختلف کیسوں کی فائلی ہیں ہمانوں کے پلندے در کھے تھے۔ میں نے الماری کے نیچلے خانے میں سرائے کا غذوں کے پلندے در کھے تھے۔ میں نے الماری کے نیچلے خانے میں سے ایک گروآلود فائل نکالی۔ یہ ٹمانوں کی فائل تھی۔ اس فائل میں ٹمانوں کے وہ تمام قانو فی اور غیر قانو فی کا درنا سے درج تھے جودہ اب تک کرتے رہے تھے۔ میں نے فائل کا۔ آہتہ ایک صفحہ کو لکر اشفاق کے سامنے رکھ دیا۔ وہ صفح پر جھک کرغور سے پڑھے لگا۔ آہتہ آہتہ آہتہ اس کے چہرے پر جیرت کے آثار خودار ہونے گے۔ مجھے معلوم تھا اسے جران ہونا آپ سے اس کے چہرے پر جیرت کے آثار خودار ہونے گے۔ مجھے معلوم تھا اسے جران ہونا پڑنے گئے۔ ان کا دفائل کے اس جھے میں سردار بدروک کے خلاف ٹھوس جودں واردا تیں تھیں۔ ان بین کی قبل سے میں اس کے علاوہ نا جائز قبضے، اغوا اور آپر دوریز ی کی درجنوں واردا تیں تھیں۔ ان بین سے اس کے علاوہ نا جائز قبضے، اغوا اور آپر دوریز ی کی درجنوں واردا تیں تھیں۔ ان بین سے تھے گر نامعلوم وجوہ کی بناء پر یہ کیس داخل دفتر کرد سے گئے تھے۔ اس پر مضبوط کیس بن سکتے تھے گر نامعلوم وجوہ کی بناء پر یہ کیس داخل دفتر کرد سے گئے تھے۔ اس اشفاق فائل و کیچے چکا تو میں نے کہا۔

'' کہو پھتی ہوئی ہے۔ تم اپ آپ کو بردا باخر سجھتے ہوناں۔ تمہارا خیال ہے کہ سردار بدروک نے گا بال کوحویل میں رکھ کر اور اس سے دو بچے پیدا کر کے بہت بردا جرم کیا ہے۔ اس بتاؤ دہ جرم بردا ہے ہیں۔ اگر یہ جرم کر کے بھی اس کے ہاتھ جھٹڑی سے آزاد ہیں تو گلابال سے بچے پیدا کرنے کا جرم اس کا کیا بگاڑ لے گا۔ بتاؤ کیا کرلو گے تم ؟'' وہ بولا۔''نواز صاحب! اگر ہم سے پہلے آنے والے تھانیدار سردار بدروک شکھ کا بت نہیں تو ڈسکے تو اس کا مطلب بینہیں کہ ہم اسے مجدہ کرنا شروع کردیں۔ ہم نے صلف اٹھایا مرسی۔''

"خاک حلف اٹھایا ہے۔" میں نے اس کی بات کائی۔" تم فرض شناس نہیں ہو، بوقوف ہو۔ تم مرنا چاہتے ہو تال؟ لو ...... کم از کم کتے کی موت مرنے سے تو بچ جاؤ کے تال لو پکڑوا سے۔" میں نے ریوالورا شفاق کی گود میں پھینک دیا۔

میراطیش افغاق کو ہراسال کررہا تھا۔ اس نے ریوالور گود سے اٹھایا اور آ ہستگی سے سائیڈ ٹیبل پرر کھ دیا۔ کچھ در کمرے میں تھمبیر خاموثی طاری رہی۔ ادھ کھلی کھڑی ہے بھی

m

كالى دىلى، كورى لاك 0 35

علاقے میں سردار بدروک جیساز ہریلاسانپ موجود ہود ہاں ایسی لاشیں نہیں ملیں گی تو اور کیا

دى ايس بى صاحب سرت وي اتاركر خاموش كفر بهو كئے -ان كاعمله خاموش تھا-تماشائی خاموش تھے۔ ہر چیز خاموش تھی۔ فضا پر جیسے سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ میں عُرهال

قدموں سے چلتا تھانے والس لوث آیا۔

قریاً ایک تھنے بعد میں اپنے سب انسکٹر کی لاش کے ساتھ شہر دوانہ ہور ہاتھا۔شہر بہنے کر اشفاق کے مردہ جسم کو چیر پھاڑ کے لئے ڈاکٹروں کے حوالے کردیا گیا۔ بعدازاں اسے اس

ك هرامرتسرلايا كيا- يهال ميرى ويران أكهول نے بے حدرقت آميز مناظر ديھے۔اشفاق

ے بوڑھے والد کا پچھاڑیں کھا کرگرنا، اس کی بہنوں کا صدے سے بار بار بے ہوش ہونا۔ اس كعزيزون رشة دارول كي موسلا دهار برتي آلكصيل جر چېره صدم كي تصوير تها-ان تصویروں میں ایک تصویر ایسی بھی تھی جے میں دیکھنہیں سکتا تھالیکن اس تصویر کے سارے

رنگ میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ بیاس لڑکی کی تصویر تھی جواشفاق سے پیار کرتی تھی۔ میں جانیا تھا گھر کے اندرمیت کے گردیمیٹی عورتوں میں کہیں یاسمین بھی موجود ہوگی۔اس کے

دل پر کیا بیت رہی ہوگی کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ کوئی بتا ہی نہیں سکتا تھا۔ میرادل جا ہا میں اس اٹر ک کو تلاش کروں۔اسے دلاسہ دوں اس کے سریر پیار سے ہاتھ چھیروں،لیکن میں ایسا نہ

كرسكا \_شايداس كئے كداس وقت مجھے خود دلا سے كى ضرورت تھى \_ ميں خود آنسو بہانے كے لئے کوئی تاریک گوشہ ڈھونڈ رہا تھا۔ کوئی ایسا گوشہ جہاں کوئی مجھے اشک بار نہ دیکھ سکے ۔کسی کو

معلوم نه ہو کہ انسپکر نواز بھی رویا تھا۔

قدرت کا بھی عجیب نظام ہے۔ کسی منظر کو دیکھنے کے لئے ساری زندگی آئکھیں ترتی رہتی ہیں اور بھی ایسے منظر بھی دیکھنے بڑتے ہیں جو ساری زندگی آئھوں میں کا نٹے بن کر چھتے ہیں۔ میں نے اشفاق کو کفن پوش دیکھا۔اس گھرےاس کا جنازہ نکلتے دیکھا جہاں ہے اس کی بارات نگلناتھی۔اہے منوں مٹی کے نیچے چھیتے دیکھا۔ پھراس کے گھر کی ویرانی دیکھی

اور بیسارے کانے اپنی آنکھوں میں چھوکر میں رنگ کوٹ کے تھانے میں واپس آگیا۔ میرے واپس پہنچنے تک میرے قائم مقام سب انسکٹر نے ضروری کارروائی کرلی تھی۔اس ضروری کارروائی کورسی کارروائی ہی کہنا جاہئے۔اس نے موقعہ واردات کا نقشہ تیار کیا تھا۔

کواہوں کے بیان قلم بند کئے تھے اورائی تفتیش کی روداد لکھی تھی۔اس ساری قلم گھسائی میں کوئی بھی کام کی بات نہیں تھی۔ ہو بھی کیے علی تھی۔ بیسردار بدردک کاعلاقہ تھا۔ یہاں اس

سہارا دے کراہے بٹھانے کی کوشش کی اور اس وقت میری نگاہ اس کی پشت پر پڑی۔میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں ....اس کی پشت پر خخر کے کم از کم نصف درجن نہایت گہرے گھاؤتھے۔ یوں لگتا تھاوشی قاتلوں نے اسے گھیر کرخنجروں سے چھانی کردیا تھا۔ "اشفاق ....." میں نے کراہ کر کہا۔

اس نے ڈوبی نظروں سے میری طرف دیکھا اورجہم ڈھیلا چھوڑ کرمیرے سینے سے آلگا۔ میں وہ منظر تبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے آنکھوں آنکھوں میں این موت کا اعلان کرر ہا ہواور مجھے خدا حافظ کہہ رہا ہو۔ مجھے لگا جیسے میرا چھوٹا بھائی یا میرِ ابیٹا مرے سینے سے لگا ہے۔ میں نے اسے بانہوں میں جھنچ لیا۔اس کا خون میری جری کورنگین کرنے لگا۔ وہی جری جس کے ہر دھاگے میں اشفاق کی محبت اور اس کا خلوص گندھا ہوا تھا۔ " أنكهيں كھول اشفاق آئكھيں كھول " ميں نے كھبرا كركہا۔ ليكن اس نے آئكھيں كھولنے كے لئے بند كى نہيں تھيں۔ ميں نے اسے جنجوڑا، وہ بہت دور جاچكا تھا۔ بہت آ كے نكل چكا تھا۔میراسینم کی شدت سے تھٹے لگا۔ایک آگ ی لیکی اورجسم کے رگ و یے میں تھیل گئی۔ میں نے بڑی آ ہتی سے اشفاق کا مردہ جسم کھیت کی مٹی پر رکھ دیا۔

مجھے محسوں ہوا جیسے میرادل و د ماغ میرے قابو میں نہیں رہے گا۔ میں یہاں سے اٹھ کر سیدها سردار بدروک شکھ کی کالی حویلی میں پہنچوں گا اور ہراس محض کوتہس نہس کردوں گا جو میرے اور چوہدری کے درمیان آئے گا۔اس کے بعداینے ہاتھوں کو چوہدری کی گردن پر جما دول گا اور اس وقت پیچیے ہٹوں گا جب وہ کتاائی زندگی سے محروم ہوجائے گا۔ مجھے ہرمنظر دهندلا دکھائی دے رہا تھا۔ شاید آئکھیں بھیگ گئ تھیں۔اس دوران پولیس جیپ کی آواز سنائی دی۔ چند المح بعد میں نے دیکھا جالندھر کے ڈی ایس کی دلجیت راج صاحب لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے موقعہ پر پہنچ گئے۔ان کے ساتھ عملے کے چند ارکان بھی تھے۔سب انسکٹر اشفاق کی لاش دیکھ کرؤی ایس بی صاحب کی آئیسیں جرت سے تھلی رہ كئيں۔وہ چند کمح بے حركت كھڑے ہے۔ پھرغمز دہ لہج ميں بولے۔ "ييسب كياب انسكر؟"

میں نے کہا۔ "مرا بیرسب انسکٹر اشفاق کی لاش ہے۔ ناتجربہ کار افسروں کو نے سٹیشنوں پر بھیجا جائے تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ "لیکن بیکیاکس نے ہے؟"

میں نے کہا۔''سر!میراخیال ہےآپ کویہ پوچھے کی ضرورت نہیں ہونی جاہئے۔جس

میرے تھانے پہنچنے کے دوسرے ہی روز سردار بدروک اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھانے میں آ دھمکا۔ میں اس کی دیدہ دلیری پر حمران رہ گیا۔اشفاق کی موت کے بعد میری اور سردار بدروک کی بیر پہلی ملاقات تھی۔ سردار نے گردن جھکائی ہوئی تھی اور چبرہ عملین کررکھا تھا۔ وہ اشفاق كاافسوس كرني آياتها - كيف لكا-'' مجھے بڑا دکھ ہے انسپکٹر نواز۔ یقین نہیں آر ہا کہ سب انسپکٹر مارا گیا ہے۔ کیسا گبھرو جوان تھا۔ مننے کھیلنے کے دن تھے۔ سنا ہے شادی بھی ہونے والی تھی۔'' میں نے کہا۔ ' ہاں ہونے والی تھی۔' مردار بدروک نے گہری مصندی سانس لی۔" ماں باپ کا دل تو مکڑے ہوگیا ہوگا۔ کیا کیاار مان ہوں گےان کے۔کیا کیاسوچ رکھاہوگا۔سب خاک میںمل گیا۔'' میں نے کہا۔ ''بس، اُوپر والے کی یہی مرضی تھی۔'' کہنے لگا۔'' اُوپر والے کی مرضی انسان کی مرضی کا سامیہ ہوتی ہے جان جی - بدھیبی میں تھوڑا بہت دوش بندے کا اپنا بھی ہوتا ہے۔اب میہ پولیس کی نوکری ہی لےلو۔ مجھے توسمجھ نہیں آتی کیوں لوگ بینوکری کرتے ہیں۔ دن رات نحوست ادر جان کا خطرہ اور اگر طبیعت میں جوش اور غصہ ہوتو پھر کیا ہی کہنے۔ ہر وقت غنڈوں بدمعاشوں سے متھالگا رہتا ہے جان جی! میں نے تو ایک دن اسے بھا کر بڑے بیار محبت سے سمجھایا تھا۔ کہا تھا، میاں اتنا ہی کام کرو جتنے کے پیسے لیتے ہو۔ جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔تم دونکوں کی خاطر کیوں سر حصلی لئے پھرتے ہو؟ کہنے لگا۔ سردارصاحب بات بیے کہ ..... "بس كروسردار!" ميں نے مخى ہے اس كى بات كافى۔"اب بيه ذكر زخموں يرنمك وہ گہری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیا سوچ رہاتھا۔اس کی آنکھوا میں بڑی تیز چک تھی۔اس کا ایک ساتھی بولا۔''انسپکٹرصاحب کوئی کھوج ملا؟'' دونہیں ابھی تو کوئی نہیں۔'' میں نے جواب دیا۔ سردار بدروک بولا \_' میں کوئی مدد کرسکتا ہول؟'' میں نے کہا۔" اگرتم واقعی مدد کرنا جا ہتے ہوتو چھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اپنے ساتھیوں کواشارہ کیا وہ دونوں باہرنکل گئے۔ سردار بدروک نے کہا۔ ' کیا ہم یہال تسلی سے بات کر سکتے ہیں ۔ میرا مطلب ہے سے جكه بات كرنے كے لئے محفوظ بي؟ "ميں نے بال ميں جواب ديا۔

کے خلاف بیان دینا تو در کنار کوئی اس کے خلاف سر گوشی بھی نہیں کرسکتا تھا۔موقعہ کا اکلوتا گواہ وہ سیابی تھا جس نے آگر مجھے اشفاق کے زخمی ہونے کی اطلاع دی تھی اور بتایا تھا کہ اسے ممانوں نے مارگرایا ہے۔اس اکیلی گواہی کی اہمیت اس کے نہیں تھی کہ دوسرے گواہوں نے یہ بتا کر کہ حملہ آوروں نے اپنے چہزے گلزیوں میں چھپار کھے تھے،معاملہ الجھادیا تھا۔ میں اپنے طور پر تفتیش شروع کرنا ہی جاہ رہا تھا کہ امرتسر ہیڈ کوارٹر سے بلاوا آگیا۔ پہلے تو مجھاس بلاوے کی مجھنہیں آئی لیکن جب امرتسر پہنچا تو راز کھلا کہ ڈی ایس پی مجھے ایک اغوا كيس كى تفتيش كے لئے فورى طور پر اجمير بھيجنا حاہتے ہيں۔ يہ كوئى زمين كا تناز عدتھا۔جس میں مخالف فریقوں نے ایک دوسرے کا ایک ایک آ دمی اغوا کرلیا تھا۔ میں اس کیس کی تفتیش پر ہرگز جانانہیں چاہتا تھا۔میرے دل و دماغ پراشفاق کی موت کاغم موسلا دھار بارش کی طرح برس رہا تھالیکن افسروں کے سامنے میری کوئی پیش نہیں گئی۔خاص طور پر ڈی ایس پی دلجیت راج نے ایو ی چوٹی کا زور لگا دیا کہ میں واپس رنگ کوٹ نہ جاؤں۔ ولجیت راج کا ذکر میں نے پہلے بھی ایک دود فعہ کیا ہے۔ ہندو ہونے کے باوجود وہ ایک اچھاانسان تھا۔ کم از کم میں نے اسے ہمیشہ مخلص پایا۔اس کی باتوں میں ایک عجیب طرح کی حاشیٰ ہوتی تھی۔بہر حال نہ چاہنے کے باوجود مجھے فوری طور پر اجمیر جانا پڑا۔ اجمیر سے مجرموں کا تعاقب کرتے ہوئے تهم جودھ پور جائینچے اور وہاں تفتیش کا کام بھیلتا چلا گیا۔ میں نے دوتین بار مملی فون پر دلجیت راج صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں صاف لفظوں میں بتایا کہ میں پیکس کرنانہیں چاہتا اور نہ ہی اس میں میراول لگ رہا ہے لیکن راج صاحب نے ہرباریمی ظاہر کیا کہ اس کیس کی تفتیش کے لئے ان کی نظر میں مجھ سے بہتر کوئی آ دمی نہیں اور مجھے ہر صال میں بیاہم ذھے داری پوری كرنى ب\_ ميں صاف طور يرمحسوس كرر ہاتھا كددلجيت راج صاحب مجھےرنگ كوئ تھانے كى آگ سے بچانا جاہتے ہیں۔ بالکل ای طرح جیسے اس سے پہلے میں اشفاق کواس آگ ہے دورر کھنا جا ہتا تھا۔ صورت حال بالکل وہی تھی صرف سردار بدروک کی زدمیں آنے والے تخص كانام بدل كيا تھا۔ يعنى اس سے پہلے اشفاق نشانے پر تھا تو اب ميں۔ اپی بوری کوشش کے باوجود میں بورے دو ماہ تک اجمیر والے چکر سے باہر نہیں نکل سكا۔ ميرے سينے ميں بحركتي موئى آگ ہر گزرنے والے دن كے ساتھ نا قابل برداشت ہور ہی تھی۔ آخر دومہینے بعد ڈی الیس پی صاحب کا تبادلہ مغربی پنجاب میں ہوا تو <u>جھے</u> موقع مل

گیا اور میں اجمیر سے واپس برنالہ چلا گیا۔تھوڑی می بھاگ دوڑ کے بعد میں رنگ کوٹ میں

سردار بدروک نے میرے چبرے پرنظریں گاڑ کرکہا۔'' مجھے تمہاری آتھوں میں شک آرہاہے۔''

میں نے کہا۔'' ہوسکتا ہے بیتمہارے دل کا چور ہو۔'' وہ بے خونی سے مسکرایا۔''انسیکٹر نواز خلان مرید خیال

وہ بےخونی سے مسکرایا۔''انسپکٹر نواز خان، میرا خیال ہے پہلے تم اپنے ذہن کا گند صاف کرلو۔ ور ندمیری بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔۔۔۔۔اگر تمہارے دل میں بیشک ہے کہ سب انسپکٹر کو میں نے مروایا ہے تو تم تفتیش کے رہتے پر پہلا قدم ہی غلط اٹھا رہے ہو۔ اس کے بعدتم جتناسنر بھی کروگے غلط ہوگا۔انسپکٹر کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔''

میں نے فیصلہ کن لہج میں کہا۔ '' مھیک ہے، میں مان کیتا ہوں۔ ابتم بتاؤ کیا کھوج

ہتمارے پاس؟"

وہ کہنے لگا۔ ' دنہیں ،تم اوپرے دل سے بات کررہے ہو۔''

میں نے طنز سے لہج میں جواب دیا۔' دہنیں، میں دل کی تہدسے بول رہا ہوں۔تم جو بتانا متر بہ ۱۶٪ ''

اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کرایک مڑا تڑا کاغذ نکالا۔ کاغذ مجھے دکھانے سے پہلے بولا۔''انسپکٹر مجھ سے وعدہ کرو کہاس سارے قصے میں میرانا منہیں آئے گا۔''

میں نے وعدہ کیا کہ اس کی خواہش پوری کروں گا۔اس نے کاغذ جھے دیتے ہوئے کہا۔''جان جی!اس ایڈریس پر چلے جاؤ۔لاڈلی نامی ایک عورت تمہیں ملے گی۔اس عورت سے ملئے کے بعد تمہیں کی ہے کچھ یو چھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔''

میں نے دیکھا کاغذ کے گلڑے پر برنالے کے ایک محلے کا ایڈریس تھا۔

''کون عورت ہے ہی؟'' میں نے پو چھا۔

سردار بدروک نے کری سے فیک لگا کر کہا۔''بال کر شن کو جانتے ہو؟ تھانیدار بال کرش ۔''

میں نہیں آئی۔ میں نے بدروک کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''ہاں، میں جانتا ہوں بال کرشن کو '' فرور کا وار معالمے سے کیا تعلق ہے؟''

سردار بدروک اپنی جگہ ہے کھڑا ہوگیا۔''میرا خیال ہے باقی کی باتیں تم لاڈلی سے
پی چھنا۔واپسی پر ملاقات ہوگ۔ میں اب چلتا ہوں رب را کھا۔'' وہ لیے لیےڈگ بھرتا ہوا با ہرنکل گیا۔

وہ ہے ہے وہ بر مار ہوں یہ اس کے ایک تنجان محلے میں ایک دومنزلد مکان کے دروازے اس روزشام کو میں برنالے کے ایک تنجان محلے میں ایک دومنزلد مکان کے دروازے پروستک رہا تھا۔ اس علاقے میں زیادہ ترسکصوں کے گھرتھے۔ گئ سکھ بچے گئی میں کھیلتے کودتے دکھائی دیئے۔ میں سادہ کپڑوں میں تھا اس لئے کسی نے میری طرف خاص طور پر توجہ نہیں دکھائی دیئے۔ میں سادہ کپڑوں میں تھا اس لئے کسی نے میری طرف خاص طور پر توجہ نہیں میں تھا اس لئے کسی نے میری طرف خاص طور پر توجہ نہیں میں نے میری طرف خاص طور پر توجہ نہیں میں اس سرکمش سریاں ہے۔

ری۔میری تیسری دستک پرایک نگ دھڑ نگ سکھ باہر نکلا۔ میں نے اس سے مکیش کے بارے پوچھا (ایڈریس میں لاڈلی کے پق کا نام مکیش ہی لکھا تھا) ننگ دھڑ نگ سکھ شاید نشے میں تھا۔ اے میری بات کی سمجھ ہی نہیں آئی یا شاید مکیش کا نام اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔اس دوران سکھ کا پڑوی بھی وہاں آ کھڑا ہوا۔اس نے بھی میرا سوال سن لیا تھا۔لنگوٹی پوش سکھ کے

سر پر دو ہتر مارکراس نے کہا۔'' فٹے منہ سردارا تیری یادداشت کا۔ بھائی صاحب تمہارے نئے کرائے دارکے بارے بوچھ رہے ہیں جو پچھلے ہفتے امرتسرے آیا ہے۔''

نگ دھڑ نگ سکھ کواب میری بات سمجھ میں آگئ تھی۔اس نے دروازے پر لگے ہوئے دوبٹنوں میں سے ایک دبایا۔ بالائی منزل کی ایک کھڑکی کھلی۔ ایک خوبصورت نسوانی چرہ اپنی جھلک دکھلا کرغائب ہوگیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بادامی رنگ کا گول مٹول شخص سٹرھیوں سے

جھلک دھلا کر غائب ہولیا۔ھوڑی دیر بعد ایک بادا ن رہب ہوں وں سر برآ مرہوا۔ مجھےاد پر سے بنچ تک گھورنے کے بعد بولا۔''کس سے ملنا ہے؟''

میں نے کہا۔''سردار بدروک نے بھیجاہے۔''

سردار بدروک کا نام س کروہ کری طرح چونکا۔اس کے ہاتھ خود بخو دیرنام کرنے کے لئے اٹھ سے ہود کا بام سے کہا کہا ہے کے لئے اٹھ گئے۔ پھر وہ مجھے لے کر بغلی سٹرھیوں سے اوپر والی منزل پر آگیا۔ یہاں ایک میں میں ہے۔ جسم عصر حصر میں کہا جاسکا تھا،ستون

چندے ماہتاب جیسی عورت جسے تھوڑی میں رعایت کے ساتھ دوشیزہ بھی کہا جاسکتا تھا،ستون کے سہارے کھڑی تھی۔کلائیوں میں ست رنگی چوڑیاں، گورے پاؤں میں گلانی سینڈل،سر پر لہر بے دار دو پٹہ جس نے گردن تک بینچتے چیوٹے سے گھوٹگھٹ کی شکل اختیار کرلی تھی۔

ہر بے داردو پٹر جس نے کردن تک جیچتے جیچتے بھونے سے صوبھٹ میں اس گول مٹول چہرے والے مکیش نے عورت سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ''۔'

"لاؤلی! یہ انسکیٹر نواز صاحب ہیں جن کے بارے کل سردار صاحب نے بتایا تھا۔" لاؤلی نے فوراً ہاتھ پر لے جاکر سلام کیا۔اے دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہوگیا کہ وہ کوئی شریف عورت نہیں۔اس اندازے کی تصدیق اگلے آ دھ گھنٹے میں ہوگئ۔لاؤلی امرتسر کی ایک مشہور ریڈی تھی۔اس نے مجھے یہ بتا کر جیران کردیا تھا کہ تھانیدار بال کرشن کے ساتھ اس کے بہت کالی دو ملی، کوری لڑکی 0 41

ا کان خویل، کوری ک<sup>و</sup>لی O 40

پرانے تعلقات ہیں۔ وہ نہ صرف خوداس کے پاس آتار ہتا ہے بلکہ اپنے یاروں دوستوں کو بھی

میں نے لاڈلی کو توجہ سے دیکھا۔اس کی عمر میں اور پچپیں کے درمیان تھی۔ رنگ صاف اورنقش خوبصورت تھے۔ریشی لباس میں اس کا جسم چیخ چیخ کراپی موجودگی کا اعلان کررہا تھا۔اس کے چبرے اور گردن پر مجھے کھھ چوٹوں کے نشان نظر آئے۔ یہ چوٹیں دو تین ہفتے پرانی تھیں۔ میں نے لاڈلی سے کہا کہ وہ جو کچھ بتانا جا ہتی ہے کھل کر بتائے۔ میں پوری توجہ

باتیں شروع موئیں تو لاؤلی نے پہلا انکشاف مید کیا کہ سب انسپکڑ اشفاق کا قاتل کوئی اورنہیں خود بال کرش ہے۔ مجھے پہلے ہی اس انکشاف کی توقع تھی۔ میں نے اس الزام کی وضاحت جا بى تولاۋلى يوں گويا ہوئى \_

"انسپکڑ صاحب! سردار بدروک سکھنے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ پولیس مجھے اس کیس میں سلطانی گواہ بنائے گی۔ لہذا میں آپ سے پھی بھی چھپانا نہیں چاہتی۔حقیقت یہ ہے کہ بال کرش پولیس کی وردی میں ایک اثیرا اور ڈاکو ہے۔ میں آپ کواس کے کون کون سے جرم گنواؤں۔ وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ جبیبا کہ آپ بھی جانتے ہوں گے سب انسپکٹر اشفاق سے اس کی خاصی وشنی تھی۔جس دن سے وہ معطل ہوا ای دن سے اشفاق کو نقصان پہنچانے کی فکر میں تھا۔ پولیس میں اس کے بہت سے یارانے ہیں۔انہی یارانوں کی وجد سے وہ نہ صرف ملازمت پر بحال ہوا بلکہ اس نے اشفاق کا تبادلہ بھی رنگ کوٹ کی دور دراز چوکی میں کرا دیا۔ مگر اس تبادلے سے اس کے سینے کی آگ شنڈی نہیں ہوئی۔ یہ آگ صرف سب انسپکٹر کے خون سے ٹھنڈی ہوسکتی تھی۔ وہ سب انسپکٹر کو جان سے مارنے کا پختہ ارادہ کرچکا تھااوراس کام کے لئے موقع کی تلاش میں تھا۔ تین چار ماہ پہلے اسے معلوم ہوا کہ روتک کی چوکی میں سب انسپاٹر کا جھگڑ اسر دار بدروک سے چل نکلا ہے۔اس نے اس جھگڑ ہے پر گہری نظر رکھنی شروع کردی۔ روتک میں بال کرشن کا ایک مخبر موجود تھا۔ وہ گاہے بگاہے امرتسر پہنچ کراہے بتا تار بتا تھا کہ گاؤں میں سردار بدروک ادراشفاق کی دشنی کیارخ اختیار کرر ہی ہے۔ انہی دنوں بال کرش نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ بیمنصوبہ چونکہ میرے سامنے بناتھااس لئے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ بال کرش نے سوچا کہ اگر روتک چوکی میں اشفاق کوتل کردیا جائے تو اس کا الزام لاز مامردار بدردک کے سرآئے گا۔ایک دن بال کرشن میرے پاس آیا کہنے لگالا ڈلی ایک کام کرو۔ تین ایسے بندوں کا بندوست کرو جو برنالے جاکر

سب انسکٹراشفاق کو محکانے لگاسیں۔ بال کرٹن کے کہنے پر میں نے بادل سکھے سے بات کی۔ مادل منگھاکی چھٹا ہوا بدمعاش اور قاتل ہے۔وہ جب امرتسر میں ہوتا ہے تو ہفتے میں کم از کم 🗸

ایک دات ضرور میرے یاس گزارتا ہے۔ پچھلے دس سال سے اس کا یمی دستور رہا ہے۔اس ہفتے جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے انسکٹر بال کرشن سے اس کی ملا قات کرا دی۔میرے

کمرے میں ہی بیٹھ کران لوگوں نے سارامنصوبہ بنایا۔ انہوں نے طے کیا کہ دار دات دیباتی کاس میں کی جائے گی۔ پہتول یا رائفل کی بجائے حنجرے کام لینے کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ سردار

بدروك تنگھ كے زياد ورتر كارندوں كے پاس خفريا كريا نيس موتى ہيں۔"

لا ڈلی کی باتیں میرے لئے حیران کن تھیں لیکن ان میں وزن تھا۔ میں نے لا ڈلی ہے يو چها- ''لا ڈلی بائی!تم مجھے پیسب کچھ کیوں بتارہی ہو؟''

وہ بولی۔'' تھانیدارصاحب! میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ کچھنہیں چھیاؤں گی۔

اس کئے وہ کچھبھی بتا دینا حیا ہتی ہوں جو کسی کونہ بتاتی۔ پورے یا بچے سال بال کرشن سے میرا معاملہ رہا ہے۔ اس عرصے میں بھی اسے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ہر کام اس کے لئے کیا ہے۔ بال کرش نے میرے ذریعے کئی بے گناہوں کو پھنسایا ہے اور کئی برنصیبوں کی زندگیاں

اجیرن کی ہیں۔ وقت آنے پر میں آپ کوایک ایک بات بتا دوں کی لیکن میری اس وفا داری کا صلہ بال کرٹن نے مجھے کیا دیا۔ یہ دیکھئے میری گردن اور میرے چبرے پر آپ کونشان نظر آرہے ہوں گے۔ بدانعام دیا ہے اس نے میری وفادار بوں کا۔'' پھر وہ تیزی سے آتھی اور

ایک صندوق کے اندر سے کوئی کیڑا نکال کرمیرے سامنے پھینک دیا۔ یہ ایک زنانہ لباس تھا کیکن اسے لباس کہنا مشکل تھا کیونکہ اسے نہایت بے رحی سے تار تار کر دیا گیا تھا۔ وہ بولی۔

'' بید کھتے، بیصلہ دیابال کرش نے مجھے تعلق داری کا۔'' میں نے لباس کوالٹ پلٹ کرد یکھااور یو چھا۔'' بیسب کیا ہے لاؤلی بائی؟''

وہ بولی۔ ''نواز صاحب۔ وو مہینے پہلے کی بات ہے، ایک رات تھانیدار بال کرشن کا ا یک شرابی دوست میرے دروازے برآیا۔ میں نے اس کے لئے اپنا درواز ہمیں کھولا۔ وجہ بڑی معقول تھی۔ بُرے سے بُرے لوگوں کے بھی کچھاصول ہوتے ہیں۔ ہمارے گھرانے میں رواج ہے کہ ہم ہرمہنے جاند کی بارہ اور تیرہ تاریخ کو دھندانہیں کرتے۔نہ نیا کیڑا بہنا

جاتا ہے، نہ ناچ گانا ہوتا ہے اور نہ کوئی اور کام میرے اس اصول کا ہراکیک کو پتہ ہے اور بال کرش کوبھی پیۃ تھا۔اس کے باوجوداس نے اپنے دوست کومیرے پاس بھیج دیا۔اس محص کا نام موہن کمارتھا۔اہے مودی کہدکر پکارا جاتا ہے۔مودی ایک اکھڑ مزاج زمیندار ہے۔اسے

میراا نکارنا گوارگزرا۔ شراب اور دولت کے نشے میں اس نے زیردی میرے کھر میں کھستا جایا کیکن میں اس کے راستے کی و بوار بن عنی -اس نے مجھے دھا دیا تو میں نے تھیٹر مار دیا۔مودی آتش فشال کی طرح بھٹ یڑا۔ نشے نے اسے یا کل کررکھا تھا۔ اس نے کولی چلا کرمیرے ایک بندے کوزخی کردیا پھر جھے تھنے کر بازار میں لے گیا۔ بدلباس جوآپ دیکھرہے ہیں اس وقت میرےجسم پرتھا۔اب آپ خود اندازہ لگالیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ میرےجسم پرلباس کی ایک وجھی نہیں تھی اور وہ جھے بالوں سے پکڑ کرسٹرک پر تھیدے رہا تھا۔اس کے دوسائھی مسلسل ہوائی فائرنگ کررہے تھے۔شایدوہ شیطان اس ہے بھی آگے بڑھ جاتالیکن بازار کے بڑے بوڑھوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کراورایے سر کی عزت اس کے یاؤں میں رکھ کرمیری جان چھڑائی ٹھیک ہے میں ایک فاحشہ ہوں اور فاحشہ کی کوئی عزت نہیں ہوتی لیکن بےعزتی کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے اور میں اس انتہا ہے گزر چکی تھی۔ میرادل جابا که میں خودکشی کرلول لیکن میری خودکشی ہے مودی کا کیا جاتا تھا۔ میں ایکے روز تار تارلباس كے ساتھ بال كرش كے ياس ينجى اوراسے ماجرا سايا۔ بال كرش نے مجھے جھوثى تسلیاں دے کرواپس بھیج دیا۔ بال کرش کے رویے نے مجھے سخت مایوس کیا۔ مجھے اندازہ ہوا كه مجھ يرگزرنے والى قيامت كى بال كرش كوكؤكى پرواه نہيں۔ اگر مير بے ساتھ اس سے بھى زیادہ ہوجاتا تو بال کرش اینے حال میں مست رہتا۔میرادل خون کے آنسورونے لگا۔ا گلے چندون میں بیہ بات ثابت ہوگئ کہ بال کرشن اس شیطان مودی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں كرے كا بلكه اگريس نے اس يرزياده دباؤ ذالاتو وه الثامجھ يرچ دورورے كا ميرے سينے میں بال کرش اور مودی کے خلاف انتقام کی آگ بھڑ کنے لگی۔ پیچیلے دنوں ایک محفل میں اتفاقا میری ملاقات سردار بدروک صاحب سے ہوگئے۔ میں نے ان سے اپناد کھ بیان کیا تو انہوں نے وعدہ کیا کہوہ ہرطرح میری مدد کریں گے۔"

میں نے پوری بات سننے کے بعد لاڈلی سے کہا۔''دیکھولاڈلی بائی ۔صرف سلطانی گواہ بن جانا ہی کافی نہیں ۔اگر تم بمجھتی ہو کہاشفاق کوتل کرانے والا تھانیدار بال کرش ہے تو تمہیں ٹھوس ثبوت دینے ہوں گے۔''

وہ اعتاد سے بولی۔''میں سارے ثبوت دوں گی تھانیدارصاحب اور صرف اس قتل کے ثبوت ہی نہیں دوں گی ، بال کرشن کے بارے اور بھی بہت کچھ بتاؤں گی۔''

☆=====☆=====☆

لا ڈلی سے بات چیت کے بعد میں برنالہ سے رنگ کوٹ کے تھانے واپس آگیا۔وہاں

پہلے ہے ڈی ایس پی دلجیت کا ایک حوالد ارآیا بیٹا تھا۔ وہ میرے نام امرتسر سے ڈی ایس پی دلجیت کا ایک خط لایا تھا۔ اس خط میں ڈی ایس پی نے لکھا تھا کہ بعض اطلاعات کے مطابق امرتسر کا انسیٹر بال کرش اشفاق کے قل میں ملوث ہے۔ اس سلسلے میں چند شوت بھی مطابق امرتسر کا انسیٹر بال کرش اشفاق کے قل میں ملوث ہے۔ اس سلسلے میں چند شوفاق کو قل میں موات ہے کہ بال کرش نے ایک بدمعاش بادل سکھ کے ذریعے اشفاق کو قل کرایا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب نے مجھے ہوایت کی تھی کہ میں فور ا امرتسر پہنچوں۔ انہوں نے اپنے خط میں لا ڈلی کا ذکر بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ عورت اس کیس میں اہم گواہ بن

عتى بالبذا ہوسكے توميں اسے بھى ساتھ بى امرتسر لے آؤں۔ ہدایت کے مطابق میں اگلے روز علی اصلح لاؤلی بائی اور اس کے منہ بولے بی کے ساتھ امرتسر روانه موگیا۔ جس وقت ہم امرتسر پہنچے بولیس میڈکوارٹر میں اعلیٰ اضرول کی میٹنگ ہور ہی تھی۔ مجھے فور اُس میٹنگ میں طلب کرلیا گیا۔میٹنگ میں جو بات چیت ہور ہی تھی اس ہے میں نے دوباتوں کا اندازہ لگایا۔ ایک توب کرزیادہ تر پولیس اضر بال کرش سے نالال تھے۔ان کا خیال تھا کہ میخص محکے کی بدنامی کے سواکوئی کام انجام نہیں دے رہا۔ دوسری بات سے کہ وہ اس سارے معالمے میں سردار بدروک سے نکراؤ کا خطرہ مول لینانہیں جائے تھے۔ دوسروں لفظوں میں کہا جاسکتا ہے کہ تمام افسران کی دلی خواہش تھی کہ انسپکٹر بال کرش پر جرم ثابت ہوجائے اور یوں پولیس کوسردار بدروک کے ہاتھوں برسب انسکٹراشفاق کا خون تلاش نہ کرنا پڑے۔وہ مجھے بھی یہی بات سمجھانے کی کوشش کررہے تھے کہ میں اپنی تفتیش کا رخ بال كرشن كى طرف موڑ دوں اور سردار بدروك سے الجھنے كى كوشش نه كروں - مجھے اس ميں كُونَى اعتراض نهيس تقار مجھے تو سب انسيكٹر كا قاتل دركارتھا۔ جا ہے وہ روتك كى كالى حويلى ميس ہوتا یا امرتسر کے تھانے میں لیکن ایک بات طے تھی میں سردار بدروک کے خوف سے یا اپنے افسروں کے مجبور کرنے ہے کسی بے گناہ کو تختہ دار تک پہنچانے کا جرم نہیں کرسکتا تھا۔میرے سينے كى آگ اى وقت بچھ كتى تھى جب اشفاق كا اصل قاتل كيفر كردار كو پہنچتا۔

امرتسر میں میرا قیام پندرہ ہیں روز رہا۔اس دوران میں نے نہایت خاموثی کے ساتھ بال کرش کے خلاف تحقیقات کی۔اس کام میں لا ڈلی بائی میرا پورا ساتھ دے رہی تھی۔اس نے بال کرشن کی زندگی کے بہت سے تاریک گوشے بے نقاب کردئے۔قانون جانے والے مجرموں میں ایک خاص وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کام ہاتھ پاؤں بچا کر کرتے ہیں۔ان پر گرفت کرتے ہوئے تفتیش اہلکار کو دانتوں پیدنہ آ جا تا ہے۔تھانیدار بال کرشن کا معاملہ بھی پھوایا ہی تھا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہ سکتا تھا کہ شہر میں کم از کم چار قمار خانے اور

كالى دويلى، گورى لۇكى 0 45

ڈی ایس نی سے گفتگوخم کرنے کے بعد میں نے لاؤلی بائی سے کھل کربات کرنے کا فصلہ کرلیا۔ میں جانتا تھاوہ مجھے اور قانون کورھوکا دے رہی ہے۔اشفاق کیس کے بارے میں اس نے جو کچھ بتایا ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ میں اس سے اس جھوٹ کا اعتراف کرانا جا ہتا تفا۔ اعتراف کرانے کا ایک طریقہ تو بیتھا کہ لاڈلی بائی کو آڑے ہاتھوں لیا جاتا گراس میں خطرات پوشیدہ تھے۔دوسرا راستہزم رویہ اختیار کرنے کا تھا۔ میں نے یہی راستہ اپنایا۔شام تے تھوڑی دیر پہلے میں نے لاؤلی کے منہ بولے پتی کوایک ضروری کام سے کمپنی باغ بھیج دیا۔ کام ایسا تھا کہ وہ رات گیارہ بارہ بجے سے پہلے لوٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ چلا گیا تو میں نے لاؤلی بانی کو بالائی منزل پراین کرے میں بلالیا۔ ہمیں اس مکان میں ایک ساتھ رہتے قریباً تین ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ اب مجھ سے کافی بے تکلف تھی۔ بھی بھی مجھے اس کی آنکھوں میں پندیدگی کی ہلکی می جھلک بھی نظر آ جاتی تھی۔ پیشہ ور ہونے کے باوجود وہ بڑی بھر پور اور شاداب صورت می اس کاجم مروقت لباس سے برسر پیکارنظر آتا تھا۔ ایک ایسے قیدی کی طرح جے ایک بل دیواروں کے پیچے رہنا قبول نہ ہو۔اگر بلال شاہ ان دنوں میرے ساتھ موتا تو ضرور کوئی نہ کوئی مچیڈا ہوجا تا۔اے یہ ہرگز پندنہیں تھا کہ کوئی عورت کسی بھی وجہ ہے میری طرف متوجه بو ایسے معاملوں میں اس کا کردار سر میل مزاج شکی بیوی کا ساہو جاتا تھا۔ ا پنے مطلب کے لئے میں نے لا ڈلی سے لگاوٹ کی باتیں کیں۔ وہ کچھ ڈانواں ڈول نظرآنے گی۔جلد ہی میں اے ایے ڈھب پر لے آیا۔اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے میں نے کہا۔

یں نے لہا۔ ''لاڈلی، ایک بات بتاؤےتم بال کرش کے خلاف سلطانی گواہ کیوں بنی ہو؟'' وہ بولی۔'' کئی بار تو بتا چکی ہوں بال کرش نے میرے ساتھ غداری کی۔ اس کے یار نے میرے کپڑے پھاڑے، جھے گلیوں میں تھسیٹا اور بال کرشن حیپ رہا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو

میں نے کہا۔''واقعی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بال کرشن کوسزا ملنی چاہئے تھی اور اب وہ مل کررہے گی۔ بھانی سے نئے بھی گیا تو ساری عمر کے لئے جیل کی سلانیس اس کا مقدر ہیں لیکن کیا تم چاہوگی کہ تمہارا مجرم تو سزا پا جائے لیکن میرا مجرم بچارہے اور آزادی سے زمین پر دندنا تاریر سے ''

> اک نے پوچھا۔'' کون ہے تمہارا مجرم؟'' میں نے کہا۔''اشفاق کا قاتل ''

منشات کے اڈے بال کرشن کی سریری میں چل رہے ہیں۔اس کے علاوہ وہ ایک بدنام قبر خانہ سے بھی بھتہ وصول کرتا تھالیکن ان جرائم کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ تھاندار بال کرش نے تین شادیاں کرر کھی تھیں۔اس کی آخری بیوی ایک کم عمراز کی تھی۔ تین بیویوں سے اس کے كوئى پندرہ عدد بيج تھے۔اتنے بڑے گھرانے كے اخراجات بورے كرنے كے لئے بال كرش برناجائز وغيرقانوني كام كركزرتا تفاله بجصيه بهي معلوم مواكه چندسال يبلي بال كرش نے ایک تنازعے کی وجہ سے امرتسر کالج کے دونو جوانوں کوتل کیا۔ بعد ازاں انہیں اٹاری بارڈرز کے نزد کی کھیتوں میں چینک دیا اور کہا کہ بید ڈاکو تھے، پولیس مقابلے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ایک پولیس والے کی حیثیت سے میں جانتا تھا کہ بال کرشن کے ایسے جرائم کو عدالت میں ثابت کرنا خواب وخیال کی بات ہے۔اگر بال کرشن کسی جرم میں سزا پاسکتا تھا تو وہ اشفاق کے قبل کا جرم تھا۔جس کے لئے ایک سلطانی گواہ موجود تھا اور کچھ دوسرے ثبوت بھی مہیا تھے مگر عجیب اور دلچسپ بات میھی کہ اشفاق کو بال کرش نے قبل نہیں کیا تھا ..... یوں ایک طرح سے بیمیری زندگی کا ایک انوکھا کیس بن جاتا ہے۔ بیمیری ملازمت کا واحد کیس ہے جس میں مئیں نے ایک پولیس مین کی بجائے صرف 'مین'' بن کرسوجا اور اس در د کومحسوں کیا جو جرم کی دراز دی اور قانون کی لاچاری سے جرم لیتا ہے۔ پہلی بار میرے دل میں بیہ خواہش جاگی کہ اگر مجھے تھوڑی بہت بے اصولی بھی کرنی پوے تو میں ایک سکے بند مجرم کو پج کرنہ جانے دوں \_

امرتسر میں مئیں ڈی ایس پی دلجیت کے دیئے ہوئے ایک مکان میں رہ رہا تھا۔ وہاں لاڈلی اوراس کا پی بھی میر ہے ساتھ تھے۔کی کومعلوم نہیں تھا کہ میں امرتسر میں ہوں اور بال کرشن کے خلاف تحقیقات کررہا ہوں۔ ایک شام میں کمرے میں بیٹھا لاڈلی کے پی سے بات چیت کررہا تھا کہ ہیڈکوارٹر سے ڈی ایس پی دلجیت صاحب کا فون آگیا۔تفتیش کے بارے بوچنے گئے۔وہ ایک روز پہلے تھانیدار بال کرش اوراس کے کارند ہے بادل سنگھ کوگر فقار کرچکے تھے۔اب وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد چالان کمل کر کے عدالت میں بھیج دیا جائے۔ ان کے لیج کی بے مبری میں صاف محسوس کررہا تھا۔ درحقیقت اس بے مبری کے بیچیے بھی سردار بدروک کا خوف چھپا ہوا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب چاہتے تھے کہ جلد از جلد یہ معالمہ ختم مردار بدروک کا خوف چھپا ہوا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب چاہتے تھے کہ جلد از جلد یہ معالمہ ختم ہواور میں خواہ خواہ خطرہ مول لینے سے بی جاؤں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جے وہ انجام مجھ ہواور میں خواہ خواہ خواہ میں وہ آغاز ہے اور میں وہ بی کچھ کرنے والا ہوں جس کا اندیشہ انہیں ہے چین رکھا

canned By Wagar Azeem Pakistanipoint

m

جس روز میں نے بال کرشن اوراس کے ساتھی بادل سنگھ کا حالان مکمل کر کے عدالت میں پیش کماای روز مجھے یقین ہوگیا کہ وہ دونوں عمر قید سے پچنہیں مکیں گے۔میری نگا ہوں میں ہنتے

مسراتے اشفاق کی هیپہ کھومنے لگی۔ میں نے تصور ہی تصور میں اس هیپہ کومخاطب کیا اور کہا۔''اشفاق! میں نے تخصے موت کے منہ میں دھکیلنے والے تخص کو آہنی سلاخوں کے پیچھے

وهل دیا ہے۔ ابتہارے قاتل کی باری ہے۔''

#### ☆=====☆=====☆

میں رنگ کوٹ کے تھانے میں بیٹھا اس پرائی فائل پر سے گرد جھاڑ رہا تھا۔ جو تین ماہ یہلے میں نے سب انسکٹر اشفاق کو دکھائی تھی اور اسے بتایا تھا کہ ماضی میں ٹمانوں کی کارگزاریاں کیارہی ہیں۔ تین ماہ پہلے میں نے اس فائل کے ذریعے اشفاق کی سرکشی کولگام ڈ النے کی کوشش کی تھی۔ آج اس فائل کو کھول کر میں خود سرکشی کی راہ اختیار کرر ہاتھا۔ میں نے کئی باراس فائل کا بغورمعا ئند کیا تھا۔ یوں تو اس میں کئی کیس تھے لیکن ایک کیس ایبا تھا جسے ہمت کر کے دوبارہ کھولا جاتا اوراس پرتھوڑی سی محنت کی جاتی تو ٹمانوں کو دن میں تار بے نظر آ سکتے تھے۔ کتنی عجیب بات تھی میں اشفاق کے قاتل کوانجام تک پہنچانا حابتا تھا گراس کے لئے مجھے ایک ایسے کیس کو''ری اوین'' کرنا پڑر ہاتھا جس کا اشفاق یا اس کے مل ہے دور کا تعلق بھی نہیں تھا۔ بیقانونی مجبوری تھی جیے صرف میں سمجھ سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اشفاق قتل کیس میں ٹمانوں نے کوئی اہم ثبوت نہیں چھوڑ ااوراگر میں نے اس کیس کی تفتیش شروع کی تو ناکای کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو پھر کیوں نہ دشمن سے دود و ہاتھ کرنے کے لئے اپنی پند کامیدان چنا جاتا۔ بیٹمانوں کے ساتھ میری کھلی جنگ تھی اور جنگ میں ہرحربہ آز مایا جاتا ہے۔ میں بہت پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے بدروک شکھٹمانہ کوئس میدان میں للکارنا ہے۔ جو کیس میں "ری اوپن" کرنے جارہا تھا وہ قریباً تین سال پہلے رجٹر ہوا تھا۔ رجٹر کرنے والے انسکٹر کا نام راجیال سنگھ تھا۔ مجھے کچھ کچھ یاد آر ہا تھا کہ میں اس نام کے ایک ہوشیار پوری السیکٹر کو پہلے ہے جانتا ہوں۔ تین سال پہلے 30 دسمبر کی رات کوساڑھے گیارہ بجے جو ایف آئی آرکھی گئی وہ ایک آگریز خاتون مسز ماریا ڈوکٹس کی طرف ہے تھی۔ ماریا ڈوکٹس ڈاکٹر تھی اور رفاعی جذبے سے دور دراز دیباتی علاقوں میں لوگوں کی خدمت کررہی تھی۔ 30 وتمبر کی رات دی جے کے قریب بیانگلش لیڈی رنگ کوٹ کے نواحی گاؤں میں ایک مریض کو <sup>و</sup> بیھنے کے بعدواپس برنالہ جارہی تھی۔ وہ ذاتی تھوڑا گاڑی میں سوارتھی۔اس کے ساتھ ایک کوچوان تھا۔ ابھی ان کی گاڑی برنالہ جانے والی پختہ سرک سے چند فرلا تک دور تھی کہ مسر

وہ بولی۔''اشفاق کا قاتل بال کرش ہے۔'' " دنہیں لاؤلی۔" میں نے جواب دیا۔" اشفاق کا قاتل بال کرش نہیں ہے اور بیتم بھی الچھی طرح جانتی ہو۔''

لا ڈلی کے چرے پر رنگ سا آ کرگزرگیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔''لا ڈل! گھبراؤ مت۔ بال کرشن سزا ضرور پائے گا۔ بیتم سے میرا وعدہ ہے لیکن منہیں مجھے سب کچھ بتانا ہوگا۔اییا نہ کروگی تو کیس پر ہماری گرفت نہیں رہے گی اور بال كرش كمى بھى موقع ير ﴿ نَكِلِے گا۔تم اچھى طرح جانتى ہو پوليس ميں اس كى بہت مى دوستياں ہیں اور بید دوستیاں اسے کسی بھی وقت فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔''

میں کافی دیرلاؤلی سے مغز کھیا تارہا آخروہ میری خواہش کے مطابق بولنے پر رضامند ہوگئی۔اس نے ڈیڑھ دو گھنٹے میں مجھے جو کھ بتایا اس کامخضرترین خاکہ میرے الفاظ میں بیہ

تھانیدار بال کرش کے دوست نے واقعی لا ڈلی کے ساتھ بہت یُر اسلوک کیا تھا۔ لا ڈلی کواس بات کا بہت رہے تھالیکن وہ بال کرشن ہے نکر لینے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔انہی دنوں لا ڈلی کی ملاقات ایک محفل میں سردار بدروک سے ہوگئی۔سردارکولا ڈلی کا ناچ گانا بہت پند آیا۔ لاڈلی نے سردار بدروک کے سامنے اپنا رونا رویا اور بال کرش کا ذکر مُر کے لفظوں میں کیا۔ مردار بدروک نے اپنے طور پر بال کرش کا پنۃ کرایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہی وہ تھا نیدار ہے جس نے عداوت کی وجہ سے سب انسپکٹر اشفاق کا تبادلہ روتک چوکی میں کروایا تھا۔ یہ بات معلوم ہونے کے بعد سردار بدروک نے لاؤلی سے ملاقات کی اور اسے بتایا کہ اس کا مئله حل ہوگیا ہے۔اس نے کہا کہ تین ماہ پہلے اشفاق نامی ایک سب انسپکر قتل ہوا تھا۔اگر لا ڈلی سلطانی گواہ کا پارٹ ادا کرے تو اس قتل کا الزام تھانیدار بال کرش کے سرآ سکتا ہے۔ بدلے کی آگ میں تبتی ہوئی لاڈلی نے بیشرط قبول کرلی اور بال کرش کےخلاف گواہی دیے يرآ ماده ہوگئے۔

بعد کے واقعات مجھے معلوم ہی تھے (قارئین بھی جائے ہیں) ایک طرح سے اس داستان کا ایک باب یہال ختم ہوجاتا ہے۔ بال کرش کوقدرت سزادے رہی تھی۔ ایک بُرے تخص کی کوششوں سے ایک بُرے خص کا خاتمہ ہور ہا تھا۔ نہصرف قانونی طور پر بال کرش کی سزا کا راستہ ہموارنظر آتا تھا بلکہ ماحول بھی ایسا بن گیا تھا کہ ہرکوئی بال کرش کوعدالت کے کٹہرے میں دیکھنا حابتا تھا۔ بیمل مکافات تھا۔ میں اس کے راستے میں آنے والا کون تھا۔

بني ابنا آله كار بناسكنا تما-

میں نے اپ طور پرانسپٹر راجپال کا کھوج لگایا۔ بیرجان کر جھے خوشی ہوئی کہ وہ ای ضلع کے آیک تھانے میں ہے۔ یہ تھانہ برنالہ کے نواح میں واقع تھا۔ اگلے روز میں نے پانچ چھ عمیے کا وقت نکالا اور جیب لے کر راجپال سنگھ کے پاس جا پہنچا۔ راجپال سنگھ جھے دیکھتے ہی پہنچان گیا۔ ایک زمانے میں ہم اسم کھے کام کرتے رہے تھے اور خاصے بے تکلف تھے۔ راجپال نے خوب آؤ بھگت کی۔ پہلے دور حد مٹھائی ہے تو اضع کی پھر لمبا چوڑا دستر خوان لگوا دیا۔ ساتھ ساتھ باتوں کا سلسلہ بھی چلنا رہا۔ جب میں نے راجپال کو بتایا کہ میں نے بدروک کے ماتھ باتوں کا سلسلہ بھی چلنا رہا۔ جب میں نے راجپال کو بتایا کہ میں نے بدروک کے فلاف ایک تین برس پرانے کیس کو دوبارہ کھولا ہے تو وہ خوفر دہ نظر آنے لگا۔ میں نے اسے پری تھے ایک تھی باتوں کا سلسلہ بھی جھے کیوں اور کیسے کھولنا پڑا۔ میں نے راجپال سنگھ سے مسز ماریا والے چکر کے بارے پوچھا تو اس نے پرائی دوتی کا بھرم رکھتے ہوئے سب پچھ بچائی اور مدادگی سے بتا دیا۔ کہنے لگا۔

" نوازیار احمہیں پہ ہی ہے دریا میں رہ کر گر چھ سے بیز نہیں رکھا جاسکتا اور بیٹمانے تو جب چاہیں تھانیدارکی وردی اُتر واکر ہاتھ میں پکڑا سکتے ہیں۔ میں بیتلیم کرتا ہوں کہ بدروک شکھ کے دباؤ میں آکر میں نے اس وقت ٹمانوں کی سائیڈ لی تھی۔ میرے خیال میں میری جگہ کوئی بھی تھانیدار ہوتا یہی کرتا۔ جس روز انگریز لیڈی نے انجیل پر ہاتھ رکھ کرفتم کھائی تھی کہ دہ گواہی ضرور دے گی، بدروک شکھ صاحب کو دن میں تارے نظر آگئے تھے۔ جھ سے

میں نے کہا۔" راجیال یار! مجھے شروع سے بتاریکیا قصہ ہے؟"

وہ بولا۔ ''زیادہ لمباقص نہیں ہے۔ پہلے کی باتیں تو ٹو جانتا ہی ہے۔ بدروک سنگھ کو جب میر پند چلا کہ مسز ماریا نے اس کے خلاف رپورٹ درج کرائی ہے اور عدالت میں بھی گواہی دینے کا اعلان کیا ہے تو اس نے مجھے حویلی میں بلایا کہ مسز ماریا کورام کرنے کی کوشش کروں

اورات سمجماؤں کہ گواہی وینے سے بچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بدروک سنگھ کی ہدایت پر میں تین دفعہ برنالے گیالیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مسز ماریا اپنے فیصلے پر اٹل تھیں۔ تیسری دفعہ جب

میں گیا تو مسز ماریانے اس مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کوشم کھائی کہ وہ گواہی دینے سے پیچیے ہے۔ نہیں ہٹے گی جاہے اس کی جان بھی چلی جائے۔ میں نے بیرسب پچھ جاکر بدروک سنگھ کو ہتایا۔ بدروک سنگھ نے اس وقت اپنے خونخوار کارندے کالوکوساتھ لیا اور مسز ماریا کی طرف روانہ ہوا۔ بدروک کے ماس نوٹوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا تھا اور کالو کے پاس کولیوں سے بھرا ماریا کو چند نیم پختہ جھونپڑے نظرآئے۔ بید کھیت مزدوردں کی بہتی تھی۔ یہاں کوئی ہنگامہ ہور ہا تھا۔ لاکثینوں کی روثنی میں درجنوں افرادیہاں دہاں کھڑے تھے۔ دو گھڑسوار ایک نوجوان کو رائفلوں کے کندوں سے یُری طرح مارر ہے تھے۔نو جوان گڑ گڑ ار ہا تھا اور رہم کی بھیک مانگ ر ہاتھالیکن گھڑسواروں کے ہاتھ رکنے میں نہیں آرہے تھے۔ یہ منظرد کھ کرمسز ماریا گاڑی ہے اُتری اورغریب مزارعہ کی مدد کو لیکی لیکن اس کے پینچنے سے پہلے ہی او تجی پگڑی والے ایک محر سوار نے اپنی دائفل کی نال غریب مزار سے کے منہ میں تھے پڑ کرلبلی دبا دی۔ بدنصیب شخص موقع پر ہی شندا ہوگیا۔مسز ماریانے قاتل کو پیچان لیا۔ وہ روتک کامعروف چوہدری سردار بدروک سنگھ تھا۔مسز ماریا ایک دفعہ اس کی حاملہ بیوی کاعلاج کرچکی تھی۔مسز ماریانے سردار بدروک کا گریان پکرلیا اور چخ کرکہا کہ وہ قاتل ہے۔ وہ اس کے خلاف رپورٹ درج کرائے گی اورعدالت میں گواہی دے گی اور واقعی اس نے ایسا کر دکھایا۔وہ واپس رنگ کوٹ تھانے پیچی اور قل کی رپورٹ کردی۔اس نے کہا کہ وہ چٹم دید گواہ ہے اور جب بھی اس کی ضرورت ہوگی وہ گواہی دینے کے لئے حاضر ہوجائے گی۔اس نے برنالے میں اپنا ایڈرلیس بھی تصوایا .... کین جب پندرہ روز بعد پولیس اس کے دیئے ہوئے ایڈرلیس پر پیجی تو معلوم ہوا کہوہ برنالے نے قل مکانی کر کے دہلی جا چکی ہے۔ دہلی میں اس کا ایڈریس ڈھونڈا گیالیکن ناکا می ہوئی۔صرف اتنامعلوم ہوا کہ وہ دہلی پیچی تھی۔ تفییش کرنے والے انسپٹرنے یہ نتیجہ نکالا کہ مسز ماریا نے جوش میں آگر گواہی دینے کا اعلان تو کیا تھالیکن پھروہ اینے ارادے برقائم ندرہ سکی۔خواہ مخواہ کی دشمنیاں مول لینے کی بجائے اس نے اس معاملے ہے کنارہ کشی بہتر بھی۔ سردار بدروک کے خلاف اور بھی کوئی گواہی نہیں مل سکی تھی لہذا کیس میں جان نہ پڑسکی۔انسپکٹرراجیال سنگھ نے چند ہفتوں کی بےمقصد تفتیش کے بعد کیس داخل دفتر کردیا۔ یا در ہے کہ بے رحمانہ آل کی میہ واردات درجنوں افراد کی موجود گی میں ہوئی تھی اس کے باوجودس دار بدروک کی دہشت نے سی گواہ کوسامنے ہیں آنے ویا۔

اس کیس کا مکمل مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیج پر پہنچا کہ جھے کمی طرح انسپکڑ راجپال سنگھ سے ملنا چاہئے۔اس واردات کی سب سے اہم اور اکلوتی گواہ منز ماریاتھی۔وہ ایک انگریز ڈاکٹرتھی اور ان دنوں انگریز کی گواہی کو بے حداہمیت حاصل ہوتی تھی۔اگریہ گواہ عدالت تک پہنچ جاتی تو بدروک سنگھ کو اپنی گردن بچانا مشکل ہوجاتی۔اس گواہ کا غائب ہونا

کوئی معمولی بات نہیں تھی۔عین ممکن تھا کہ مسز ماریا کو جان بوجھ کر منظر سے ہٹایا گیا ہو۔ بدروک سنگھ جیسے شخص کے لئے کوئی کام بھی ناممکن نہیں تھا۔اس سلیلے میں وہ انسپکٹر راجیال کو

ہوا پہنول۔ وہ مید دونوں چیزیں ماریا کے لئے لے کر جارہ تھے۔ان کا ارادہ تھا کہ پہلے انگلش لیڈی کونوٹوں سے بھرا ہواتھیلا پیش کریں مے اورا گروہ اسے قبول نہ ہوا تو پھر پستول کی زبان میں بات کریں مے لیکن وہ اینے منصوبے پر پوری طرح عمل نہ کرسکے۔ان کے برنالے پینچنے سے پہلے ہی میز ماریا اپنے ملازم اور باور چن کے ساتھ برنالے سے وہلی روانہ ہو پچی تھی۔ غالبًا اس نے محسوں کرلیا تھا کہ یہاں اس کی جان کوخطرہ ہے اور وہ دہلی جاکر بدروک سنگھ کے شرہے محفوظ رہے گی۔''

یہاں تک بتا کر راجیال شکھ فاموش ہوگیا۔میری سوالیہ نظریں اس کے چہرے پرجی تھیں۔وہ کچھ دیرانی داڑھی کھجاتا رہا پھر گہری سانس لے کر بولا۔"نواز یار!اس کے بعد مجھ معلوم نہیں کہ کیا ہوا۔ میں نے ایک دومرتبہ یو چھنے کی کوشش کی تھی لیکن بدروک مگھ ہنس کر ٹال گیا اور جب وہ سؤ رکوئی بات چھیا نا چاہتا ہے تو پھراس سے پوچھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرے خیال میں تین صورتیں ہو عتی ہیں۔ پہلی سے کہ سزماریا کی قسمت نے یاوری کی ہواوروہ واقعی بدروک سکھاور کالوسے نیج کرنکل گئی ہو۔ دوسری صورت (جس کا زیادہ امکان ہے) یہ ہے کہ بدروک سنگھ اور کالونے اسے راستے میں جالیا ہواور ملازموں سمیت قبل کرکے لاشیں غائب کردی ہوں۔ تیسری صورت مدہوستی ہے کہاسے مارانہ گیا ہو بلکہ اغوا کرلیا گیا ہواوروہ اب بھی کہیں بدروک سنگھ کی تحویل میں ہو۔''

مجھے معلوم تھا راجیال سنگھ مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہااور جو پچھ بھی اسے معلوم ہے اس نے بتا دیا ہے۔اس تعاون پر میں نے راجیال کاشکریدادا کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ یہاں ہونے والی باتیں ہم دونوں کے درمیان ہی رہیں گی۔

### ☆=====☆=====☆

راجیال سے ملنے کے بعد یہ بات ثابت ہوگئ کدمنز ماریانے آخر وقت تک گواہی دینے کا ارادہ نہیں بدلاتھا اوروہ غائب نہیں ہوئی بلکہ اسے غائب کیا گیا ہے۔ میں نے پورے زور وشور سے مسز ماریا کی تلاش شروع کرائی۔سب سے بردا مسلدیہ تھا کہ مقامی لوگوں نے ا ٹمانوں کےخلاف بیان نہ دینے کی قتم کھار تھی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ کرطوطے کی طرح آئکھیں بند كر ليتے تھے۔وہ سب جانتے تھے كە گلابال كوردو برس سے دو يلى ميں قيد ہے اوراس كا بوڑھا باپ بابامیدا گلیوں میں دیوانہ پھرتا ہے لیکن جب ان سے کچھ پوچھ لیا جاتا تھا تو وہ بالکل لاعلم بن جاتے تھے۔ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا خیال یہی تھا کہ پولیس یہاں چندروز کی مہمان ہے۔ بہت جلد میدورد یوں والے واپس چلے جائیں گے اور ان پر پھر ٹمانوں کی حکومت بحال

ہوجائے گی۔''چند روز کے مہمانوں'' کے لئے وہ اپنے آتاؤں سے رحتنی مول لینانہیں واہتے تھے۔اشفاق کے قبل کے بعد تو ان کا روبیاور بھی بدل گیا تھا۔ان کا خیال تھا کہ جو ولیس این ها ظت نہیں کر سکتی وہ ان کی کیا کرے گی ..... مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر میں

من نوں کے بارے میں کچھ جانا جا ہتا ہوں تو اس کے لئے باہر کے آ دمیوں سے کام لینا پڑے گا۔ میں نے جالند هر جا کرتین ہوشیار مخبروں کا انتظام کیا۔ان میں سے ایک مرداور عورت کو میں نے مکنگ اور متنانی کاروپ دیا جب کہ ایک نوجوان کو پولیس کے خوف سے بھا گا ہوا مجرم بنادیا۔ یہ تینوں افراد مختلف طریق سے رنگ کوٹ کے علاقے میں داخل ہوئے اور اپنے کام میں لگ گئے۔اس بات کی رپورٹ مجھے چوتھے روز ہی مل تنی کہ سنر ماریایا اس کی باور چن ثمانوں کی حویلی میں نہیں ہیں۔ ٹمانوں کے بڑے ڈیرے سے بھی ان کا کھوج نہیں لا۔ برنالہ شہراور دہلی میں بھی میرے دو دومخبر کام کررہے تھے۔ ایک ہفتے کے دوران ان کی جانب سے بھی کوئی حوصلہ افزار پورٹ تہیں ملی مصرف مسز ماریا کے بارے اتنا پیتہ چل سکا کہاس کا خاوند برطانيه ميں ہے۔ وہ بے اولا دُنگی۔ وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں تھوم پھر کر کام کرتی تھی

اوربعض اوقات كئ كئ مهينوں تك اس كا كوئى پية نہيں چاتا تھا۔ یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی کہ میں وہ کیس دوبارہ کھول چکا ہوں جو بدروک شکھ کے خلاف تین برس پہلے درج ہوا تھا اور اس کیس کی سب سے اہم گواہ مسز ماریا کو تلاش كرتا چرر ما موں - ايك طرح سے ميثمانوں كے خلاف اعلانِ جنگ تھالىكن وہ بوے تھنڈے مزاج کےلوگ تھے۔اس اعلان پرانہوں نے کسی طرح کی برہمی کا اظہار نہیں کیا اور اول سے رہے جیسے چھ معلوم ہی نہیں۔

اس سلسلے میں بدردک سکھ سے میری کیلی بات چیت ٹمانوں کے ایک ڈیرے پر ہوتی۔ یہ ڈیرہ روتک گاؤں ہے کوئی دومیل شال میں ایک تھنے باغ کے اندر تھا۔ یہاں ایک جھوٹا ِ کنوال اور تین حیار کیچے مکان بنے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ بدروک سنگھ یہال بھی مجھار جاتا ہے۔ برندوں کے شکار کے دوران بیرڈ برہ بدروک سنگھ کے ریسٹ ہاؤس کا کام دیتا تھا۔ مجھے شک ساتھا کہ ممکن ہے سز ماریا کوئسی ایسے ہی ڈیرے پر رکھا گیا ہو۔اس رات میں ایخ دو کاشیبلوں کے ساتھ بہانے سے اس ڈیرے پر جا اُڑا۔ میرا ارادہ تھا کہ ڈیرے دارے میں گے، ہم تفتش پر نکلے ہوئے تھے رات ہوگی ہے اس لئے یہاں رکنا چاہتے ہیں سیکن ڈیرے پر پہنچے تو وہاں دوسراہی منظر نظر آیا۔ ڈیرے کی کشادہ عمارت کے سامنے چولہوں پر دو تین دیلیں رکھی تھیں۔ یہاں وہاں درختوں پر بہت ہے تھوڑے بندھے تھے اور ٹمانوں

وري قوت ہے كالوكے جرائے بريزا۔ مدكا في زوردار مكرتماكى عام مخف كولگيا تو شايد تيوراكر ا ما المركالوبر المرام الريس الريس الواروه وراسال كرايا اور منجل كر يوري قوت س بنے عاتمہ جب کیا۔ اس کے جمع میں ست گینڈے جیسی قوت تھی۔ اس کے ساتھ مجڑتے نی میرے تن بدن من آگ گئے۔ میرے ذہن میں آیا کہ یمی وہ مخص ہے جس کے

ور مع بروک نے اشغاق کو آل کرایا بتا۔ یمی وحثی بازو تھے جنہوں نے اشفاق کے جم کو زندگی سے محروم کیا تھا۔ مجمع خود پڑالگان قابونہیں رہا۔ شاید تھوڑی دیرے لئے میں اپنے ہوش

وحواس کمو بیٹیا تھا۔ میرے ذہن میں مرف ایک ہی سوچ سائی ہوئی تھی۔ میرے سامنے اشفاق كا قاتل إوريس في العاد ميركرركدوينا ب- يدهيقت بكركالوجه

زورآور تھا۔اے لڑائی مجرائی کا تجربہ بھی بہت تھالیکن مجھ پرایسی وحشت سوار ہوئی کہ میں نے ایک آدھ منٹ میں اے لہولہان کردیا۔ اس نے بھی جھے چند شدید چومیس لگا کیل لیکن

میرے مقابلے میں اس کا جسمانی نقصان بہت زیادہ تھا۔ سردار بدروک نے اپنے کارندوں کو ظم و ب دیا تھا کہ کوئی اس اڑائی میں دخل اندازی نہ کرے، لبذا سب خاموش کھڑے ہاری

خونی تشی د کیورے تھے۔ دومن بعد مارے لباس تار تارادرجم خون اورمٹی میں ات بت

میو میے۔ آخر سروار بدروک کے اشارے پر دوتین پہلوان نما افراد آ مے بو مے اور انہوں نے جھے اور کا لوکو مین کر علیم و کرویا۔ میرے ناک اور منہ سے خون رس رہا تھا لیکن کالو کے

فودے چرے برسرخ نقش بنا ہوا تھا۔اس کا نجلا ہونٹ کٹ کرلٹک گیا تھا اور بیثانی سے

لسل خون بہدر ہا تھا۔ اس کی طاقت اور دہشت کے بت میں نا قابل مرمت وراڑیں بر م می سردار بدروک فرای جگه بیشے بیشے تالی بجائی اور خوش ولی سے بولا۔ "بہت

ایتھے انسکٹر فواز ابالکل شکاری کتے کی طرح لاائی کی ہے تم نے ،شاباش۔

وہ خود کو پُرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کررہا تھا۔ جیسے اسے میری اور میرے غصے کی بالکل پرواہ ہیں ہے لیکن اندرہے وہ بل چکا تھا۔اس کے انداز میں بناوٹ صاف طور پر محسول

ہورہی ھی۔ میں نے اپنے معلے ہوئے سویٹر کواتار کر پھینکا۔ زمین برگرا ہوامظرا ٹھا کراس سے اہنے ہونٹوں کا خون یو نچھا اورایک قبرآلود نگاہ بدروک سنگھ پر ڈال کرایے گھوڑے کی طرف

''کہاں جارہے ہو جان جی؟'' بدروک سنگھ نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔

یس نے کہا۔ و گھراؤ مت۔ جالندھروالی نہیں جارہا۔ سبی پر ہوں۔ اگر یہاں سے

گیا توحمہیں لے کر جاؤں گا۔ پیمیراوعدہ ہے۔''

کال حویل، کوری کوکی 🖸 52 ككارند ينهل رب تق يجع فرزا اندازه مواكم يدروك ثمانه يهال آيا مواسي كين اب بہت در ہو چی تھی۔ چید عاب واپس ملے جانامکن نیس تا مجوراً ہم آ مے بر مے مدروک ككارندول في بدروك كو مارى آمدى اطلاع دى وواسية جموف بعالى ميذم سكف ك ساتھ مارے استقبال کو باہرنکل آیا۔ بری گرم جوتی سے طارمعنوی احرام اور فرت کے ساتھ ہمیں ڈیرے میں لے آیا۔

"سناؤ جان جي، كيي آئ ہو؟" وه كاؤ كيے سے فيك لگا كر بولا۔

"بس الله دى و نوالي گاؤں ميں تغييش كے لئے مجتے ہوئے مضا رات بر مي ہے۔ سوچا سردارجی کے ڈیرے میں دات بسر کرلیں۔"

وه دلیری سے مکرایا۔ "جان جی ہم سے صاف سیدهی بات کیا کرو۔ بید کیوں نہیں کہتے كى ميمشيم كى تلاش مين آئے تھے۔ "اس كا اشاره صاف طور پرمسز ماريا كى طرف تھا۔

میں نے بھی بے باک سے اس کی آٹھوں میں جما کے کرکہا۔" اگر آ اِ تھا تو پھر۔"

وه شراب كا گھونٹ بھر كر بولا۔ " جان جى غصہ تھوك دوسي تعوك دوغصبہ بيديزي مُري بلا ہے۔ نیلی آگ کی طرح ہوتا ہے۔ ہرطرح کی تکری کو کما جاتا ہے۔ بیدونیا اتی مُری شے

نہیں کہ اسے اتی جلدی چھوڑ دیا جائے۔ کیوں استے بے زارنظر آرہے ہو؟ اسے اردگرد

دیکھو۔زندہ رہنے کے کتنے بہانے ہیں۔کھاؤپیوعیش کرواور عیش کرتے چلے جاؤ۔" میں نے کہا۔ ' ہاں سردار! واقعی دنیائری شے نہیں لیکن کچھ مُر اوگوں نے اسے بہت

يُرابناديا ہے۔ يہاں گلابال جيسي الركيوں كوز بردى بستركى زينت بنايا جاتا ہے اوراشفاق جيسے بقصورنو جوانوں کو مار کر قبر کی تاریجی میں پہنچادیا جاتا ہے۔"

وه کھلکصلا کر ہنسا۔ دیر تک ہنستار ہا۔ پھر نشلے کہجے میں بولا۔

"اوے کالوا بیہ ہمارے پرونے ہیں۔ انہیں بڑا غصر آیا ہوا ہے ان کے غصر تعویمے کا انظام كر-" قوى الجشه كالومسكراتا موا اندر كيا اورات ساته حار بازارى فورتيس في آيا-انہوں نے زرق برق کیڑے پہن رکھے تھے اور چروں پر سُرخی یاؤڈر کی مصوی بہار تھی۔ ا یک عورت نے دونوں کانٹیبلوں کے گلے میں بانہیں ڈال دیں اور دونسبتا جوان لڑکیاں میرے ساتھ لگ کر کھڑی ہوگئیں۔ان کا انداز نا قابل برداشت تھا ....میرا سارا مبرو کمل د هرے کا دهرارہ گیا۔ د ماغ بھنا اٹھا۔ میں نے دونوں عورتوں کو دھکا دیا اور وہ چیخی ہوئی دور جاگریں۔ کالو کے جم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔وہ تڑپ کرمیرے سامنے آیا۔ شایدسوچ رہاتھا کہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے یا نہ ....لین اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی میرا داہنا ہاتھ محوما اور

بدروك سنگھ كے ايك رشتے دارنے غصے سے ميرى طرف جھپٹنا چاہاليكن بدروك سنگھ نے ہاتھ بڑھا کراسے روک دیا۔ میں اپنے دونوں کانشیلوں کے ساتھ چلتا ہوا ڈیرے کی حد سے باہرآ یا اور اپنے محور برآ بیفا۔

☆=====☆=====☆

اس واقعے کے ٹھیک تین دن بعد کی بات ہے۔ رنگ کوٹ تھانے کے بیتے یر مجھے ایک خط موصول ہوا۔ میں اس وقت چونکہ روتک چوکی میں تھااس لئے پیدخط ایک کانشیبل نے مجھ تک پہنچایا۔ خط ڈاک کے ذریعے آیا تھا اور اس پر روتک ہی کی مہر گلی ہوئی تھی۔ میں نے

" تھانیدارصاحب! میں آپ کی باتیں سنتی رہتی ہوں۔ پہنہیں آپ سمٹی کے بنے موتے ہیں جوانی جان کی برواہ کے بغیر ٹمانوں سے تکر لے رہے ہیں۔ کل جب آپ باغ والے ڈیرے برآئے اور وہاں شرابی کالوسے آپ کی اثرائی ہوئی۔ کھے دوسری عورتوں کے ساتھ میں بھی بیسب کچھ دیکور بھر آئی تھی۔ آپ کی ہمت دیکھ کرآج مجھے بھی خط لکھنے کا حوصلہ ہوا ہے۔ورنہ میں ٹمانوں کے جال میں پھنسی ہوئی ایک ایس عورت ہوں جس کے لئے خط لکھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہونٹ کھولنا بھی آسان نہیں ہے۔اتنے پہرے ہیں کہ نہ میں بتا عتی مول اور ندآپ سوچ سکتے ہیں۔ مجھ پر یہال جوظم ہوا ہے اسے لکھنے بیٹھوں تو پہتنہیں کتنے کاغذ کالے ہوجائیں۔ایک عورت کے لئے ایس باتیں زبان پر لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بدروک انسان ہیں شیطان ہے۔ میں اس کے لئے صرف بددعا ہی کر عتی ہوں۔ دو برس

میں بدروک کے دو بچوں کی ماں مول -اس ذلت کی زندگی سے بھا گنا جا موں تو بھی نہیں بھاگ سکتی لیکن دل میں ایک تمنا ضرور ہے کہ بدروک سنگھ کواس کے کئے کی سزا ملے .....میں میساری باتیں آپ کواس وفت بھی بناسکتی تھی جب آپ حویلی میں آئے تھے اور اکیلے میں آپ نے مجھ سے حال پوچھالکن اس وقت مجھے آپ کے بارے کھ پہنہیں تھا۔میراخیال تھا کہ اگرآپ بدروک سکھ کے مخالف بن کر ہمارے علاقے میں آئے ہیں تو زیادہ دیریہاں نہیں رہ عیں گے لیکن اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ ٹمانوں کے سامنے ڈٹ گئے ہیں۔ پچ

بات سے کہ کل والے واقع کے بعد مجھے یقین ہوگیا ہے کہ اگر کوئی مخض ہم بدنھیبوں کو ممانوں کے چنگل سے نکال سکتا ہے تو وہ آپ ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ بنہ صرف

لفافہ جاک کیا۔اندرسے کا بی سائز کے تین جارورق برآ مرہوئے۔ میں بیرد کھے کر دنگ رہ گیا

كرية خط باب ميد على اغواشده الركي كلابال كورى طرف سے ب\_اس نے لكھا تھا: ہونے کوآئے ہیں جب بدروک کے کارندے مجھے زبردی اٹھا کرحویلی میں لائے تھے۔اب

میں بلکہ علاقے کے سارے لوگ دل و جان ہے آپ کے ساتھ ہیں ..... مجھے پتہ چلا ہے کہ ہے۔ کسی انگریز عورت کی تلاش میں ہیں جس نے بدروک سنگھ کے خلاف گواہی دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں وہ عورت کون تھی اور نہ ہی میں نے اسے دیکھا ہے لیکن میں ایک بات -مانتی ہوں۔ یہ بات میری طرح حویلی کے اور بھی بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کیکن ان

میں ہے کوئی اس بارے میں زبان نہیں کھول سکتا۔ وہ بات یہ ہے کہ قریباً دو برس پہلے جب میں اس حویلی میں آئی تو یہاں ایک آگریز عورت موجود تھی۔ اس کی عمر پچیس اور تیس سال کے درمیان تھی لیکن وہ اپنی عمر ہے کم دکھائی ویتی تھی۔اس کا رنگ ساف اور شکل اچھی تھی۔ میں

نے اسے جب بھی دیکھا روتے ہوئے پایا۔ اُس پراس خو کی میں بہت ظلم ہور ہا تھا۔ شاید آپ کومعلوم نہ ہوجو ملی کے گودام والے حصے میں دو کولہو سکتے ہوئے ہیں۔ایک چھوٹا ہے اور دوسرا بردا۔ یہ کولہو بنو لے، سرسول اور دوسرے بیجول کا تیل نکالنے کے لئے استعال ہوتے

ہیں۔ چھوٹے کولہو پر ایک عورت مائی پٹھانی کام کرتی ہے۔ یہ بڑی ظالم اور کرخت عورت مشہور ہے۔ بدروک سنگھ نے اس انگر پر عورت کو مائی پٹھانی کے حوالے کررکھا تھا۔ میں نے دیکھانہیں لیکن سنا ہے کہ مائی پٹھانی صبح ہے دو پہر تک آنگریز میم سے کولہو چلواتی تھی اور جب وہ تھک جاتی تھی تو اس کو چمڑے کے جوتے سے مارتی تھی۔ایک روز بدروک سنگھ مجھے اپنا

مودام دکھانے لے گیا تھا۔ گودام میں مجھے لرزہ خیز چینیں سائی دی تھیں۔ میں نے بدروک سے پوچھا۔'' بیکسی آوازیں ہیں؟''اس نے کہا تھا۔'' ہے ایک کتیا..... میر ھے لوگوں کا اس حویلی میں یمی انجام ہوتا ہے۔' بدروک نے بتایانہیں تھالیکن میں بہوان می کھی کہ بداس

ائر یزعورت کی آوازیں ہیں۔اس واقعے کے بعد ایک مہینے کے اندر وہ انگریزعورت دویا تین مرتبه نظر آئی۔ پھراس کا کچھ پہتنہیں چلا۔ میں سوچتی ہوں ہوسکتا ہے بیروہی عورت ہو جس کی آپ کو تلاش ہے۔ اگر آپ اس عورت کے بارے میں پھھ جاننا چاہتے ہیں تو پھر اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے آپ مائی پھانی سے بات کریں۔ یوں تو مائی پھانی حویلی میں رہتی

ب سیلن مہینے میں دوباروہ اینے بھائی بازنگ خان سے ملنے رنگ کوٹ جاتی ہے۔رنگ کوٹ میں آپ اس ہے با آسانی مل سکتے ہیں۔

تھانیدارصاحب! بیخط میں نے اپی جان رکھیل کر کھا ہے۔آپ کوانداز ہیں کہ میں نے اپنے ادراپنے بچوں کے لئے کتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ رب کرے یہ خطا پنے ٹھٹانے پر منتی جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میرے بابو کومیری طرف سے بنام دینا۔ اس سے کہنا بابے

میدے تیری بئی کے پاس جتنے آنسو تھے وہ سارے اس نے تیری یاد میں بہا دیے ہیں۔وہ

حو ملی کی او نجی د بواروں سے با ہزئیں آسکتی لیکن اس کا دل ہروقت تیرے ساتھ رہتا ہے۔ اس سے سی بھی کہنا کدوہ خواو تو اہ گلیوں میں اپنی مٹی خراب ند کرے۔مکان کی والے اور جو یمیے کمیں انہیں لے کردر بارصاحب چلا جائے۔دربارصاحب میں اس کے من کوشانتی لے کی اور جب اے شانتی ملے گی تواس کی بیٹی کاعم بھی ہلکا ہوجائے گا۔''

سن اختامی اعلان کے بغیر میہ خطاعیا تک ہی ختم کردیا گیا تھا۔ میں اپنی جگہ بے حرکت بیٹا خط کے مفات کو گھورتار ہا۔ بیتح رینبیں تھی۔اس لڑکی کی پہلی اور آخری چی تھی جووو برس قبل بدروك كى كالى حويلى ميس زنده چن دى كئى تھى \_كھنے والى معمولى يرممى موئى تھى تحرير ميں جابجا گرائمراوراملاء کی غلطیال تھیں فقروں پر بھی عبور حاصل نہیں تھا۔ یہی د کھ اگر کسی شاعریا ادیب نے بیان کیا ہوتا تو یقیناً را صنے والی آنکھیں خون رونے لگتیں۔اس خط کوالمیداوب کا شہ یارہ قراردے کر ہیشہ کے لئے کتابوں میں محفوظ کرلیا جاتا۔ اس خط کواس کا پورااحر ام دیے ہوئے میں نے ایک بار پھرغورے پڑھااوراحتیاط سے تہدکر کے جیب میں رکھ لیا۔ اب میری توجه کا مرکز مائی بیشانی تھی۔ مائی بیشانی کے بھائی کا نام بازنگ خان تھا اور بازنگ خان کا نام پڑھتے ہی میرے د ماغ میں چھلجوں میں چھوٹ گئی تھی۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا گدرنگ کوٹ تھاندا یک خستہ حال عمارت میں تھا۔ ای عمارت کے ایک جھے میں کٹڑی کا ٹال تھا۔ بازنگ خان اس ٹال کا مالک تھا۔ میرا کام اور آسان ہوگیا تھا۔ بازنگ خان کا پیۃ ڈھونڈ نے کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔

☆=====☆=====☆

ٹھیک تین روز بعدایک مختمر تی ہوئی سرئی شام کومیں اپنے ایک ہے کئے کا تھیل کے ساتھ تھانے کی حبیت پر آیا۔ بازنگ خان کا مکان ٹال کے ساتھ بی تھا اور مکان کی حبیت تھانے کی حیت ہے ملی ہوئی تھی۔اندھیرااب پھیل چکا تھالہذائسی نے ہمیں تھانے کی حیبت سے بازنگ کے مکان کی سیرھیاں اُڑتے نہیں دیکھا۔ مجھےمعلوم تھا بازنگ اس وقت قصبے کے بازار میں گیا ہوا ہے اور مائی پٹھانی گھر میں اکیلی ہے۔ میں مائی پٹھائی کو باضابطہ گرفتار کرنا نہیں چاہتا تھا بلکہ ایسے طریقے سے تھانے میں لانا چاہتا تھا کہ کسی کوکانوں کان خرنہ ہو۔ سرهال اُتركر ہم محن میں پنجے اور برآ دہ یاركرے كرے ميں جلے گئے۔ سائے لکڑی کے ایک سبز تخت پوش پر مائی پٹھانی تھیل کرلیٹی ہوئی تھی۔ وہ عورت کم اور پہلوان زیادہ نظر آتی تھی۔ وہ سوئی ہوئی تھی اور سائس کے زیرو بم سے بیٹ بل رہا تھا۔ میں نے اسے جگایا، وہ ہر برا کر اٹھ بینمی اور گھور گھور کر مجھے و کیھنے گی۔اس کی آنکھیں بادامی، چہرہ بے مد

حِدْا، جِرْ عِصْبُوط اور عمر پینتالیس کےلگ بھگتمی۔اے دیکھ کربی کہا جاسکتا تھا کہ وہ ب مدخت کیراوراذیت پندورت ہے۔ میں بیان کرجیران رہ گیا کہ وہ روانی سے پنجالی ہوتی ے۔اس نے نہایت کروے لیجے میں دریافت کیا کہ ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔جواب من میں نے اسے بتایا کہ بازگ خان کی گولی سے زخی ہوگیا ہے اور تھانے میں ہے۔وہ ایک دیم محبرا من اور دروازے کی طرف منی میں نے اسے روک لیا۔

ودنہیں مائی! ادھرے جانا تھک نہیں، موسکتا ہے باہر بھی کوئی چھیا ہوا ہے۔ ہم خود

حیت پرے آئے ہیں۔'' ا کے لیے اس کی آنکھوں میں شک ممودار ہوا۔ اس نے شو لنے والی نظروں ہے جمعے دیکھالیکن پر فورای بازنگ خان کا خیال اس کے شک پرغالب آم کیا۔وہ ہمارے

ساتھ سیرھیاں چڑھ کر حیت پر آئی اور تھانے میں اُتر کئی ..... تھانے میں آکراہے ہماری عال کاعلم ہوا تو ہُری طرح چیخے چلانے گئی۔اس کے منہ ہے گندی گالیاں مثین من کی طرح نکل رہی تھیں۔گالیوں کے اس طوفان کو روکنے کے لئے میرے ایک حوالدار نے اس کے بھاڑ جیسے منہ میں رومال تھونس کراوپر سے مفلر باندھ دیا۔اب وہ پوری طرح ہمارے قابو میں

ای شام میں نے مانی پٹھانی سے پوچھ کچھ شروع کردی۔ وہ بیس برس میں میرے سامنے آنے والے سخت ترین ملز مان میں سے تھی کسی بات کسی دھمکی کا اس پراٹر ہی نہیں ہوتا تھا۔بس یمی رٹ لگاری تھی کہ سروار بدروک سنگھ کو پتہ چلے گاتو وہ ہماری سات پشتوں کوجہنم رسید کردے گا۔اس پیش کوئی کے ساتھ وہ بے در لیغ کالیاں بھی بک ربی تھی۔مصیبت میتھی كه وه عورت تقى بهم اس بريختي بهي نهيس كر سكته تتھے - كم از كم ميں تو نہيں گرسكتا تھا۔ وہ ميري اس

كمزوري كالجريور فائده الماري تكلي-

ا گلے روز صبح تک مجھے یقین ہوگیا کہ مائی پٹھانی ایک ٹیڑھی کھیر ہے اور اسے پکانے کے لئے چو لیے کو بھی ٹیڑھا کرنا پڑے گا ..... لہذا میں نے فیصلہ کیا جوشاید عام حالات میں بھی نہ كرتا - ميں جانتا تھا كہ مائى پٹھانى كوتھانے ميں لاكر ميں اپنے لئے واپسى كے سارے راہتے بند کرچکا ہوں۔اب فیصلہ صرف ملوارہے ہوگا۔ جنگ کے اس میدان سے میری لاش اٹھے کی یا سردار بدروک سنگھ ٹمانہ کی۔ جوقدم میں نے اٹھایا تھا اس سے پہلے یہی قدم اشفاق نے گلاباں کے شوہر کو گرفتار کر کے اٹھایا تھا۔اس جسارت کی سزااشفاق کوموت کی صورت میں ملی

می - اب میری "جمارت" کا انجام نه جانے کیا ہونا تھا۔ میری جیت کی صرف ایک ہی

میں نے خاتون کالشیلوں کواشارہ کیا۔انہوں نے مائی پٹھائی کو باز دؤں سے بکڑا اور مسینی ہوئی والات کی طرف چلیں۔ پھانی نے ایک بار پھر چیخ و پکار شروع کردی۔اس , فعداس کی واپسی دومنٹ بعد ہی ہوگئ۔اس نے روتے پٹتے ہوئے اقرار کیا کہاب وہ سب کچھ بنا دے گی۔ کچھٹین چھپائے گی۔اس کے لیجے سے سچائی چھلک رہی تھی۔اپنی جان کو عذاب سے نکالنے کے لئے وہ بدروک سنگھ کا کیا چھا کھولنے پر تیار ہوگئ تھی۔ چند کھونٹ یانی بی کراورایے حواس درست کر کے اس نے مسز ماریا اور بدروک سنگھ کے بارے سب کچھ بتا دیا۔اس نے بتایا کہ ماریاد ہلی جانے کے لئے ریلوے تیشن ردانہ ہوئی تھی کیکن راہتے میں ہی بدروک سنگھ اور کالو کے متھے چڑھ گئی۔ محوڑا گاڑی کا کو چوان فرار ہو گیا تھا جب کہ انگریز باورچن موقع پر ہی ہلاک کردی گئی تھی۔ بدروک عظماور کالومسز ماریا کواٹھا کرحویلی میں لے آئے۔ یہاں اس کے ساتھ وہ سب چھے ہوا جواس حویلی میں داخل ہونے والی کسی ہے کس عورت کے ساتھ ہوسکتا ہے۔ چند ہفتوں بعد جب بدروک سنگھ کا دل منز ماریا ہے اکتا گیا تو اے اپنے ایک ادھیڑعمر تایا زاد کے حوالے کردیا۔ بیخص بھی کچھعرصہ اسے خراب کرتا رہا۔ بعدازاں اسے ایک ادنیٰ ملازمہ کی طرح کام برلگادیا گیا۔ شومتی قسمت ایک روزمسز ماریانے حویلی سے فرار ہونے کی کوشش کی۔سزا کے طور پرانے مائی پٹھائی کے حوالے کردیا گیا۔ مائی پٹھائی نے اپنی سفاکی ہے اس برعرصۂ حیات تنگ کردیا۔ سردار بدروک مسز ماریا ہے بے حد تفرت محسوں کرتا تھا اور اے سفید کتیا کے نام سے یکارتا تھا۔ اس نے مائی پٹھائی کو مدایت كرد كھى تھى كەسفىدكتيا سے اتناكام لوكداس كى بديوں سے كمر كھڑكى صداآنے كي-اسے اس بات کا شدیدرنج تھا کہ سز ماریا نے اس کے خلاف گواہی دینے کا اعلان کیا اور اینے فیلے پر ڈتی رہی اوراب بھی ڈتی ہوئی تھی۔ کالی حویلی کی کالی دیواروں سے اندرایک اجلی عورت جوایک قابل احترام ڈاکٹر بھی تھی کولہو کے آھے جتی رہی۔ بچے بولنے کی سزا بھلتی رہی۔ یبال تک کدایک دن نڈھال ہوکر گر گئی کولہو چینج کھینچ کراس کے دونوں کندھوں اور پیٹ پر مرے زخم بن گئے تھے جن سے ہرونت خون رستار بتا تھا۔اے فوری طور برسپتال لے جانے کی ضرورت تھی لیکن بدروک سنگھ نے اس کے لئے ایک دوسرے علاج کا بندوست کرلیا۔ بیملاج موت تھا۔ اس نے کراہتی اور آنسو بہانی نیم بے ہوش ماریا کی پیشانی پر

کپتول رکھا اور تین گولیاں اس کے سر میں اتار دیں۔ای رات حویلی کی بیرونی پیار ویا پیار ویا پیار

صورت تھی۔ میں مائی پھانی کی زبان تھلوانے میں کامیاب ہوجاؤں اور مجھے اس انگر عورت كاپية چل جائے جومردار بدروك كوتخة دار كاراسة دكھاسكتي تقي۔ میں نے اپ مشکل فیطے برعمل کرتے ہوئے اپ سب انسکٹر کوفوری طور پرامرتر جیجا۔ بیسب انسپکڑا گے روز وہاں سے دوخانون کانشیلوں کو لے آیا۔ محکے میں ان دونوں مئی کی عورتوں کی شہرت تھی ۔ سخت سے سخت ملزمہ بھی ان کے ہاتھوں میں پہنچ کر پانی ہوجاتی تھی۔ یہ دونوں عورتیں پاری تھیں۔ان میں سے ایک کی عمر پینتالیس کے قریب اور دوسری تیں کے پیٹے میں تھی۔ میں نے دونوں کو سمجھا بچھا کر مائی پٹھانی کوان کے حوالے کردیا۔ قریبا الك كفظ بعد تقان كعقبي حصے مائى پنمانى كى مرهم چى و پكارسنائى دينے كى دوالاتوں کی چیخ و پکار نے ہمیشہ مجھے افسردہ کیا ہے لیکن اس روز ایسانہیں ہوا۔ میں بڑے اطمینان سے ئية وازيس سنتار باركتني عجيب بات تقى به جوسفاك عورت كل تك اپنجيسي دوسري عورتوں كو اذیت پہنچا کرخوش ہوتی تھی آج اس کی اپنی جان پرینی ہوئی تھی۔ یعنی ایک جلاڈ کی اپنی پیٹھ پر

دونوں کانٹیلوں نے مائی پٹھانی پر قریباً چار کھنے لگائے اور اسے زبان کھولنے پر مجبور كرديا- مائى پٹھانى كومير بسامنے پیش كيا گيا تو وہ تفر تقر كانپ رہى تھى-اس كے ہونٹ نيلے ہور ہے تھے اور گندی بکواس کرنے والی زبان بھی رک چکی تھی۔اس موقع پر مائی پٹھانی نے جوائكشاف كياده بعدام اورسنن خيز تها - اس في اعتراف كيا كرتر يا ذير هرس پهلي تك جوانگریز عورت حویلی میں تقی اس کا نام سز ماریا تھا اور اس کا گناہ بیتھا کہ اس نے سردار بدروك كے خلاف گوائى دينے كا يكار اراده كرركما تھا۔

میں نے الی پھانی سے بوچھا۔ "اب وہ مورت کہاں ہے؟"

مائی پٹھانی کی بادای آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں اہرائیں۔اس نے سر جھکایا اور كانيتى موكى آوازيس بولى-"مردار بدروك في الساح آل كرديا تها-"ايك لمح ك لئ میں سائے میں رہ گیا۔ "بیر کب کی بات ہے؟" میں نے اپنے کیج کو نارال رکھتے ہوئے

"كوئى ڈيڑھسال پہلے كى-"مائى پٹھان نے جواب ديا۔ "ال كى لاش كہاں ہے؟"

· مجھے نہیں معلوم ''

د جمہیں معلوم ہے۔''

کے پاس ایک گڑھا کھود کراہے فن کردیا گیا۔ اگلے روز بدروک شکھنے اس جگہ پڑتہ فرش بنوا

دیا۔ بعدازں اس فرش پر کوڑا پھینکنے کے لئے جگہ بنا دی گئی۔ بیانجام تھا اس عورت کا جود کم انسانیت کی خدمت کا جذبہ لے کراس دور دراز علاقے میں پیچی تھی اور جس نے کسی کا پر نہیں بگاڑا تھا۔

مائی پٹھانی کی پوری بات سننے کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میرے لئے ایک لمحہ بھی تھانے میں رکناممکن نہیں تھا۔

# ☆=====☆=====☆

ال رات میں نے جاند حریثی کرڈی ایس پی دلجیت سے رابطہ قائم کیا۔ وہ اس کیس کے بارے میں خود کو کمل طور پر باخرر کھ رہے تھے۔ میں نے ٹمانوں کی حدیثی پر چھاپہ ارنے کے لئے دلجیت صاحب سے پولیس فورس طلب کی۔ ٹمانوں کی حدیثی پر چھاپہ ایک بہت برا رسک تھا۔ خاص طور پر اس دجہ سے کہ بدروک سنگھ کے تعلقات ایک بہت برای وی آئی پی شخصیت سے تھے اور اس شخصیت نے بھی بدروک سنگھ کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ میرا خیال ہے دلجیت صاحب کی جگہ کوئی دوسرا پولیس افسر ہوتا تو بھی میرے مطالبے پر کان نہ دھرتا لیک درجیت صاحب میں جگہ کہ اگر میں دعوئی کر رہا ہوں تو ضرور حویلی سے بھی نہ بچھ برآ مد بھی کروں گا۔ ان کی مزید تھی کے لئے میں نے انہیں مائی پٹھائی کے روبروکرانے کی پیش ش کی کروں گا۔ ان کی مزید تھی ہوگئے۔ اگلے روز پیلیس فورس کے ساتھ رنگ کوٹ تھانے پہنچا۔ ہم نے اندھرا پھیلنے کا انظار کیا اور پر میں پولیس فورس کے ساتھ رنگ کوٹ تھانے پہنچا۔ ہم نے اندھرا پھیلنے کا انظار کیا اور پر گھوڑوں پر سوار ہوکر دس دس کی تین ٹولیوں میں روتک چوکی کی طرف روانہ ہوگئے۔ وثوار گئی در اس کر ارداستے پر سفر کرتے ہوئے ہم نصف شب کے قریب روتک پہنچا۔ ہم ای برائی میں تین

انسکٹروں اور چارسب انسکٹروں کے علادہ ایک فوٹوگر افر اور ایک اگریز افسر بھی تھا۔
ہماری میتوں ٹولیاں روتک گاؤں کے ایک نواحی شمشان گھاٹ میں جمع ہوگئیں۔ چاندنی
رات تھی۔ سردی کی وجہ سے سانس دھواں چھوڑ رہے تھے۔ گاؤں کے اندرگلیوں میں ٹھٹھرتے
ہوئے کوں کی آواز بلند ہورہی تھیں۔ ہماری چھاپہ مار پارٹی نے اپنے گھوڑ سے شمشان گھاٹ
کے اندرہی باندھے۔ اسلح تیار کیا اور حویلی کی طرف قدم بروھائے۔ اس پارٹی کی قیادت میں
کررہا تھا۔ میری جیب میں حویلی کی تلاش اور بدروک سکھی گرفتاری کے وارنٹ موجود تھے۔
تاہم بیامیز بین تھی کہ بدروک سکھان وارنٹوں کوشرافت سے قبول کرلے گا۔ اس وقت رات
کے دو بے تھے جب ہم نے کالی حویلی کا بلند و بالا دروازہ کھٹاکھٹایا۔ دو سلح چوکیداروں نے
جیرت سے ہماری طرف و یکھا۔ و یکھتے ہی و یکھتے حویلی میں تھلبلی پچھگئی۔ چندمنٹ بعد بدروک

عَلَيها وراس كے دو بھائى خود دروازے پرآ گئے۔ بدروك كى خوابيد و آئكھون ميں شعلے ناچ رہے تعے اس نے غصلے لہج میں پوچھا۔"نواز خان تم اس دقت يہاں؟"

میں نے طزید لہے میں کہا۔ ''ہاں بدروک عکمہ۔ تم ٹھیک ہی کہتے ہو، پولیس کی ٹوکری بری پُری چیز ہے۔ دو محلے کی خاطر بندے کورات دن ذکیل ہونا پڑتا ہے۔ اب دیکھویہ بھی کوئی وقت ہے گھرے نکلنے کا۔'' یہ کہتے ہوئے میں نے حویلی کی تلاش کے درانٹ اس کے ہاتھ میں تھا دیئے۔ وہ سرتا پیر کانپ گیا۔ ایک لمعے کے لئے محسوس ہوا کہ وہ اپنی قیص کے

نیچے سے پیتول نکال کراندھا دھند فائزنگ شروع کردےگا۔گھر پھراس نے اپنے بے پناہ غصے پر قابو پایا۔ ۔

''کیابرآ مدکرنا چاہتے ہومیری حویلی ہے؟''اس نے پوچھا۔ ''جو برآ مدہوگاتم بھی دیکھلو گے۔'' میں نے جواب دیا۔ ''اوراگر پچھنہ ہوا تو اس کا انجام جانتے ہو؟'' ''بوی چھی طرح۔''

میں نے قدم بڑھائے اور بدروک کے مسلح کارندوں کے درمیان سے گزرتا ہوا حو یکی میں نے بین داخل ہوگیا۔ چھاپہ ہار پارٹی بھی میرے پیچھے بی پیچھے اندرا گئی۔ میں نے بڑے بن مرکا ویا۔ میں نے میں ہا۔ 'بدروک عنگھرزا نے میں پردہ کرادو۔''اس نے ایک آدی بیج کر پردہ کرادیا۔ میں نے ایک سکھ انسیکڑ کو دس آدی دے کر حو یکی کے اندرونی جھے کی خلاقی کے لئے بھیجا اور خود سیدھا حو یکی کے پیچھواڑے اس صحن میں پہنچا جس کی نشاندہی مائی پڑھائی نے کی تھی۔ یہاں جلدہی ہمیں مطلوبہ کوڑے وان نظر آگیا۔ درخوں کے درمیان ایک چھوٹی می چارد یواری میں گو براور کوڑے دان نظر آگیا۔ درخوں کے درمیان ایک چھوٹی می چارد یواری میں گو براور کوڑے دان کے پخت فرش کی طرف بڑھے تو میں نے سردار بدروک کے چہرے پر ایک گہرا کوڑے دان کے پخت فرش کی طرف بڑھے تو میں نے سردار بدروک کے چہرے پر ایک گہرا حوالدار کی طرف بڑھا۔ ایک سب انسیکڑ نے مجم تی سے دیوالور نکال کراس کی گردن پر کھوریا۔ تاریک ساتھر و ملی کے اندروئی غیر قانونی کام نہ کرنا۔' اس نے سرد لہج میں وارنگ دی۔ اس وقت تک حو یکی کے اندروئی حصے میں جانے والاسکھ انسیکڑ اپنے عملے کے ساتھ حو یکی کی جیت وقت تک حو یکی کا ایم فرداس کے نشانے پر تھا۔ خلاقی تو صرف بہانہ تھی، میں وقت تک حو یکی گا جو جمانے کے لئے بھیجا تھا۔

پولیس کے جوانوں نے پہلے کوڑے دان توڑا۔ پھر کوڑا ہٹا کرفرش اکھاڑا .....قریبا ایک

ناک کیفیت کا اندازہ کچھو ہی شخص کرسکتا ہے جواس مصیبت سے گزراہو۔ قریبا دس بندرہ روز ای کشکش میں گزر گئے .....وہ وسط جنوری کی ایک اوس سے بھی کی موئی خک رات تھی۔ میں رنگ کوٹ تھانے میں اینے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔آتش دان میں لکویاں ترویز کی آواز سے جل رہی تھیں۔ دن مجر کی تھکن نے آئکھیں بوجھل کر دی تھیں۔ میں سوتے ہی والا تھا کسنتری نے دروازہ کھنکھٹایا۔میرے پوچھنے پراس نے بتایا کدا کی مخف مجھے مانا جا ہتا ہے۔ کہتا ہے کہ ملنا بے صدضروری ہے۔ میں خود پر جرکر کے لحاف سے تکل آیا۔ چندمن بعدایک مخص گرم چا در کی بکل مارے اندرآ گیا۔ اس کا چرہ جا در کی اوٹ میں تھا۔ جب وہ روشنی میں آیا تو میں دنگ رہ گیا۔وہ خودسردار بدروک سنگھ تھا۔ پہلے تو میرا دھیان ا بن ربوالور کی طرف گیالیکن جب میں نے غور سے بدروک کی آگھول میں دیکھا تو اندازہ ہوا کہ اب جھے بدروک سنگھ سے کوئی خطرہ نہیں۔اس کا سارا دم خم نکل چکا ہے اور اب وہ ایک مکین محف کی طرح میرے سامنے کھڑا ہے۔ چند ہی روز میں اس کی نو کدار مو چھیں لئک گئ تھیں اور آتھوں کے گردسیاہ حلقے بڑ گئے تھے۔شاید قارئین کو بدروک سکھ ٹمانہ کی بہتبدیلی حیران کن محسوس ہولیکن میرے لئے یہ ہرگز حیران کن نہیں تھی۔ پھالسی کا خوف بڑوں بڑوں کا پتہ پانی کردیتا ہے۔ میں نے ایسے بہت سے منظرد کھیے ہیں .....بدروک سنگھ نے چہرے پر تھیکی مسکراہٹ سجائی اور میری دعوت کے بغیر ہی ایک کری پر بیٹھ گیا۔اس رات میرے اور برروک کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ خاصی طویل تھی۔اس گفتگو کا خلاصہ بیہ ہے کہ بدروک سنگھ ائی زندگی بیانے کے لئے بڑے سے بڑا داؤ کھیلنے کو تیار تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کیس میں سب بچھ کرسکتا ہوں اور اگر میں جا ہوں تو تفتیش میں فرق ڈال کر بدروک کی جان بچاسکتا مول-اس بات چیت کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا جب بدروک سنگھاس بات برآمادہ ہوگیا کہوہ ایک حویلی کے سواسب کھے چھوڑنے کو تیار ہے۔ اگر اس کی جان کی جائے تو وہ خِالی ہاتھ یہاں سے چلا جائے گا اور بھی واپس نہیں آئے گا ..... بدروک سنگھ کی حالت دیدنی تھی وہ زندگی کے لئے تڑپ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا۔

"مردار بدروك! تم بوك بوشيار مجرم رب بو-ايخ ببت سے دوسرے جرائم كى طرحتم نے اشفاق کے قتل کا کوئی ثبوت بھی نہیں چھوڑا تھا۔ آج جب کہتم اس جرم کے ثابت ہونے کے بغیر ہی پھانسی کے تختے تک پہنچ گئے ہو۔ کیاتم اعتراف کروگے کہ اشفاق کوتم نے

سردار بدروک بالکل بے دست و یا ہو چکا تھا۔ بیسوچ کر کہ شاید بچے بولنے سے میرے

مستخفظ کی مشقت کے بعدوہ فرش کے نیچے ہے ایک انسانی پنجر نکالنے میں کامیاب ہوگئے۔ پنجر کے ساتھ سنہری بالوں کے میچھ پڑے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ بیکی انگریز عورت کی لاش ہے۔ ہمارے ساتھ موجود فوٹوگرافر نے دھڑا دھڑ انسانی ڈھانچے کی تصویریں بنالیں \_مسز ماریا کا بے گوروکفن ڈھانچہ دیکھ کردل پرایک بھاری بوجھ سامحسوں ہور ہاتھا۔ یکا کی میری چھٹی حس نے خبر دار کیا کہ کوئی گڑ بڑ ہوگئی ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا سردار بدروک سنگھ کہیں نظر نہیں آیا۔

"مردار بدروك كهال بي" مين في چلاكر يو چها-

عملے میں تھکبل مچ حمی ۔سب إدهر أدهر بھا گئے لگے لیکن سردار بدروک کہیں دکھائی نہیں دیا۔ بدروک سنگھ کے بھائی بالکل بے فکرنظر آرہے تھے۔ شاید اب بھی ان کا خیال تھا کہ ٹمانوں کی آن بان پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔

. ☆=====☆=====☆

مُمانوں کا خیال غلط تھا کہ وہ اس بار بھی قانون اور انصاف کا مُداق اُڑانے میں کامیاب ر ہیں گے۔انہیں ہرگز گمان نہیں تھا کہ سز ماریا والا کیس تنگین رخ اختیار کرجائے گا۔مسز ماریا کی لاش کی تصویریں جب اخباروں میں شائع ہوئیں اور اس بدنصیب کی پوری کہانی منظرِ عام برآئی تو بر خص کا دل دہل گیا۔ حکمران انگریز تھے اور وہ اپنی ایک ہم قوم کے ساتھ ایا بہیانہ سلوك كيس برداشت كريكة تصاورواقعي بيسلوك ناقابل برداشت تقارمسز ماريا كاغهبكوئي ہو وہ ایک ہدرد انسان تھی اور اس کی دردناک موت نے ہر محض کا سر شرم سے جھکا دیا تھا۔ كرے مخص پر جب كرا وقت آتا ہے تو ہر سہارا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ بدروك سنگھ كے ساتھ بھي يمي كچھ موا۔اسےسب سے زيادہ مان اسى وى آئى يى شخصيت كا تھا جس كا ذكر ميں نے كہانى میں کی دفعہ کیا ہے۔ لیکن جب ٹمانوں کا جرم ظاہر ہونے پران کی مخالفت کا طوفان اٹھا تو بیدوی آئی بی مخف بھی بدروک کا ساتھ چھوڑ گیا اورائیا ہی ہونا تھا کیونکہ یہ وی آئی بی بھی انگریز تھا۔ اس کی ایک ہم نسل کے ساتھ بدروک شکھ نے ظلم کی انتہا کی تھی اور وہ اب بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑتا تو کب چھوڑتا۔اس سہارے کا ٹوٹنا تھا کہ ٹمانے بُری طرح بو کھلا گئے۔ بدروک سنگھ کا ایک بھائی تو حویلی ہے ویسے ہی غائب ہوگیا جب کہ بدروک سنگھاوراس کا منجھلا بھائی گرفتاری سے بینے کے لئے بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ گرفتاری کا خوف بڑی مُری بلا ہے۔ میں نے بڑے بڑے پھنے خان لوگوں کو اس خوف سے عاجز آتے دیکھا ہے۔ آ دمی کے لئے دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ہر دستک پر ڈرتا ہے اور ہر آہٹ پر چونک اٹھتا ہے۔اس اذیت

دلہن کا سوالی

 دل میں اس کے لئے رحم بیدا ہوجائے۔اس نے اعتراف کرلیا کہ وہ اشفاق کا قاتل ہے اور قبل اس نے کالو کے ذریعے کروایا تھا۔ میں نے کہا۔

''بس بدروک میکه! میں تیرے منہ سے یمی سننا چاہتا تھا۔اب مجھے اطمینان رہے گا کہ میں نے تچھ پرسخت سے سخت کیس بنا کراور تیری پھانسی کا انتظام کر کے تجھ سے کوئی بے انسانی نہیں کی ہے۔''

صدے اور خوف سے بدروک سنگھ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھراس کا سارا وجود لرزنے لگا۔ وہ محکمیا کر بولا۔

"نوازخان! مجھ پررم کرو۔ میں دل کا مریق ہوں، میں بیساری مشکلیں برداشت نہیں کرسکوں گا۔ میں ..... میں تہہیں منہ ما کی قیت دے سکتا ہوں۔ بتاؤ ..... مرف ایک بار بتاؤ، کیا جا ہے تہہیں؟"

میرادل چاہا کہ اس ظالم خص ہے کہوں کہ وہ جھے اشفاق کی چک دار مسکراہ واپس دے دے دے ، اس کی مشیتر یا سمین کی خوشیاں واپس دے دے اور اگریہ بھی نہیں دے سکتا تو باب میدے کی بیٹی کی عزت اور اس کا بانکین واپس دے دے ، کیکن جھے معلوم تھا بدروک عظم ان میں ہے ۔ لہذا میں نے اس سے چھے نہیں مانگا۔ بس سنگھ ان میں سے کوئی چیز دینے کا اہل نہیں ہے۔ لہذا میں نے اس سے چھے نہیں مانگا۔ بس دروازے کی طرف دیکھ کراشارہ کیا۔ وہاں میراسب انسیٹر موجود تھا۔ وہ بدروک سنگھ کا بیچھا کرتے ہوئے یہاں تک بہنچا تھا اور میری ہدایت کا انتظار کردہا تھا۔ میرااشارہ پاتے ہی اس نے اندرآ کر بدروک سنگھ کو چھکڑی لگادی۔

بدروک سکھی گرفتاری کے بعدا گلے دن جودن نکلا وہ بڑا چکیلا اور تر وتازہ تھا۔ ہر شے تکھری تکھری اور جوان نظر آتی تھی۔ روتک پولیس چوکی کے دروازے پر کھڑے ہوکر میں بڑی دریگی میں آتے جاتے لوگوں کے چرے دیکتار ہا۔ ہر چہرے پرخوشی کی ایک غیر محسوں چک دکھائی دی۔ کہ مائی دی۔ ان چہروں میں مجھے بابے میدے اور گلاباں کے چہرے بھی دکھائی دیے۔ گلاباں کے باپ نے آج بڑے صاف ستھرے کیڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے بالوں میں گرد بھی نہیں تھی۔ وہ بیٹی کا سہارا لئے نحیف قدموں سے ایک جانب جارہا تھا۔ معلوم نہیں کہاں جارہا تھا اور کیوں جارہا تھا؟ لیکن وہ خوش دکھائی دیتا تھا۔۔۔۔باپ بیٹی کو دیھر کر جمحے کہاں جارہا تھا اور کیوں جارہا تھا؟ لیکن وہ خوش دکھائی دیتا تھا۔۔۔۔بان کورائیگاں نہیں مانے دیا۔

**☆=====☆=====**☆

W

**\//** 

ے کہ جیلنے والی دیوندرکی' مکاؤبیوی' ہی ہے۔ ۔ بلال شاہ سے بات چیت کے بعد میں تھانے پہنچا تو سائل پہلے سے آئے بیٹھے تھے۔ لمی مو چیوں والے ایک دیلے پیلے شخص کو دکھے کر مجھے فور اُانداہ ہو گیا کہ یمی دیوندرے۔اس ی کی اٹکلیاں بان کے کچے رنگ میں رنگی ہوئی تھیں۔اس کے ساتھ ایک موٹا تازہ فخص تھا۔وہ شکل صورت سے کوئی خرانٹ ساہو کارنظر آتا تھا اور عینک کے پیچھے سے مجھے یوں گھور رہا تھا جیے اس واردات کا اصل ذہے دار میں ہوں۔ایک کا لاکلوٹا ریلوے انجن جیسا کتے دار بھی ان دونوں کے ساتھ تھا۔ دیوندر نے گلو گیر لہجے میں مجھے بتایا کہ رات اس کے گھر ڈاکہ پڑا ہے۔ ڈاکوسب کچھ لے گئے ہیں اور جاتے جاتے اس کی بیوی کوشد پدرخی کر گئے ہیں۔ میں نے تفصیل سننے سے پہلے موقعہ واردات و کھنا ضروری مجھا۔ تینوں افراد کے ساتھ میں نازش اسٹریٹ بہنجا۔ بیخت سردیوں کے دن تھے۔نو بجے تھے لیکن دھوپ ابھی منڈیروں سے پنجے نہیں اُر ی تھی۔ایک دومنزلہ مکان کے سامنے لوگوں کا جوم تھا۔ رُوئی کی صدریاں پہنے۔ ہاتھ بغلوں میں دیئے محلے داریہاں وہاں کھڑے چہ مگوئیاں کررہے تھے۔ ہم مکان کی ڈیوڑھی ہے گزر کرایک دلان میں مہنچے اور پھرایک کشادہ کمرے میں آ گئے۔ بیا یک خوابگاہ تھی۔ آرائش کے سازوسامان ہے اہلِ خانہ کی خوشحالی کا اندازہ ہوتا تھا۔ ایک کونے میں چھپرکٹ والی بڑی شاندارمسہری رکھی تھی۔فرٹن پر اُونی دری تھی اور کھڑ کیوں پر ریشی پردے مجمول رہے تھے۔لگتا تھا یان فروش دیوندر کا گھر نہیں تکھنو کے کسی نواب کی رہائش گاہ ہے۔ بلال شاه کی کهی موئی' "کماؤبیوی' والی بات سوفی صد درست ثابت مور بی تھی۔ یقینی بات تھی كدد يوندريان سكريث كاوهنده صرف كاكولكو مجانسة كي ليحكرتا ہے۔ ورندأس كى اصل د کان اس دومنزله مکان میں تھی \_

میں نے موقعہ واردات کا بغور جائزہ لیا۔ مسہری کی جا درکا ایک بڑا حصہ جلا ہوا تھا۔ سیکے کے غلاف پر بھی تیزاب کے چھینٹے تھے۔ کمرے کی چیزوں کو اُلٹ پلٹ کیا گیا تھا۔ ایک بڑا ٹرنگ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے نکالے جانے والے رکیثمی کپڑے اِدھر اُدھر بھرے ہوئے تھے۔ویوندرنے تفصیل بتاتے ہوئے کہی۔

"دات میری طبیعت خراب تقی اس لیے برآ مدے میں سور ہاتھا۔ میری ہیوی رجن اس کمرے میں اکیلی تھی۔ مجھے نیز نہیں آرہی تھی۔ اس لیے سگریٹ پرسگریٹ پی رہا تھا۔ کوئی کی اوقت تھا جب مجھے اندر سے کھٹ بٹ کی آواز آئی۔ میں نے سمجھا شایدر جن کسی کا مسے اٹھی ہے۔ تھوڑی دیر بعدر جن بڑھے زور سے چلائی۔ میری چار پائی دروازے کے کام سے اٹھی ہے۔ تھوڑی دیر بعدر جن بڑھے زور سے چلائی۔ میری چار پائی دروازے کے

کہانیال تو بے شار ہیں۔ زمینوں کے جھٹڑے، وراثت کے تنازیجے، دھوکہ دہی، رسّہ گیری، ڈاکہ زنی، چوری چکاری ....لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ان میں سے الیی کہانیاں آپ تک پہنچاؤں جو مختلف ہوں اور جن میں آپ کی دلچپی کا زیادہ سامان ہو۔

زیر نظر کہانی بھی درامختلف قسم کی ہے اور امید ہے آپ کو بیند آئے گی۔ اس کہانی کا تعلق رام پورے ہے۔ رام پور کی چند کہانیاں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ وہلی سے مشرق کی طرف مراد آباد اور رام پور قریب ترین پڑے شہر ہیں۔ رام پور کا فاصلہ دہلی سے قریباً سواسو میل ہے۔ اُس زمانے میں گاڑیاں سُست رفتاری سے چلتی تھیں لہذا دہلی سے رام پور پہنچتے میں گاڑیاں سُست رفتاری سے چلتی تھیں لہذا دہلی سے رام پور پہنچتے قریباً یائی جھٹے لگ جاتے ہے۔

میں رام پور کے کرش ٹاؤن تھانے میں تھا۔ بلال شاہ حسبِ معمول میرے ساتھ تھا۔
بظاہراس کا میرے ساتھ کوئی رابط نہیں تھا۔ اس نے جب جھے کوئی خبر پہنچانی ہوتی تو رات کو
میرے گھر آتا تھا۔ ایک روز وہ شیح سویرے آدھ کا۔ اس کی زبانی پنہ چلا کہ اکبرٹاؤن کی نازش
میرے گھر آتا تھا۔ ایک روز وہ شیح سویرے آدھ کا۔ اس کی زبانی پنہ چلا کہ اکبرٹاؤن کی نازش
اسٹریٹ میں ایک سگین واردات ہوگئی ہے۔ تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ دیوندر نامی
ایک شخص کے گھر رات چور گھس آئے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف گھر کا صفایا کر دیا ہے بلکہ
جاتے جاتے دیوندر کی ہوئی پر تیزاب بھی پھینک گئے ہیں اس کا چبرہ جہلس گیا ہے اور وہ اس
وقت اسپتال میں ہے۔

میں نے بلال شاہ سے دیوندر کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا۔''گلی میں پانسگریٹ کی دکان کرتا ہے۔ اچھا آ دمی نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بیوی کی کمائی کھا تا ہے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ اس کی بیوی خاندانی طوائف ہے۔''

بلال شاه بولا-" في الحال يقين سے تو كچينيس كها جاسكاليكن حالات سے اندازه موتا

Azeem Pakistanipoint

روپے نقذ کا دعویٰ بھی کر رہا تھالیکن میرا خیال تھا کہ اس کی سے بات سیحے نہیں۔ جیرانی کی ایک بات سے بھی تھی کہ رجنی کے زیور جوریثمی کپڑوں کے ساتھ ہی پڑے تھے جانے سے نگے گئے بتھے۔ یہ پندرہ بیس تو لے سونا تھا۔ معلوم نہیں مجرم کی نگاہ ان پڑئیس پڑسکی یا پھرکوئی اور بات تھے۔ یہ پندرہ بیس تو لے سونا تھا۔ معلوم نہیں مجرم کی نگاہ ان پڑئیس پڑسکی یا پھرکوئی اور بات تھی۔

مضروبہ کا بیان لے کرہم تھانے لوٹ آئے۔تھانے میں میرے اے الیس آئی نے دو
کام کے بندوں کو بلا کے بٹھار کھا تھا۔ یہ دونوں نازش اسٹریٹ کے معززین تھے۔ ایک تو وہی
خیردین تھا جو دیوندر کا پڑوی بھی تھا۔ اس کے علاوہ ایک قریبی مندر کا پجاری رام داس پیٹا
تھا۔ ان دونوں نے تنہائی میں جھے سے کھل کر بات کی۔ ایک طرح اُن دونوں کی رائے پورے
کھتے کی رائے تھی۔ اس رائے کے مطابق رجنی اوّل درج کی فاحشہ اوردیوندر پر لے درج کا
سبے غیرت تھا۔ دونوں نے محلے داروں کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ بڑے دھڑ لے کے ساتھ
شریفوں کی آبادی میں کنجر خانہ کھولے ہوئے تھے۔ انہیں بہت دفعہ نے کیا گیا لیکن ایک سُود
خورسیٹھ '' بھاگل بھائی'' اُن کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ لہٰذا وہ اب تک محلے میں کیے ہوئے تھے۔
خورسیٹھ '' بھاگل بھائی'' اُن کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ لہٰذا وہ اب تک محلے میں کیے ہوئے تھے
(سیبھاگل بھائی وہی شخص تھا جو تھانے میں دیوندر کے ساتھ رپورٹ کھوانے آیا تھا)
سیکوئی پیچیدہ واردات نظر نہیں آتی تھی۔ زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ رجن کے کی دل

پاس ہی تھی۔ میں دروازہ کھول کراندر گیا تو رجنی چار پائی سے نیچ گری ہوئی کہ ی طرح ترز رہی تھی۔ میں نے لائٹ جلا کراس کا چہرہ دیکھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں دبائے چیخ رہی تھی' ہائے میری آئٹھیں ۔۔۔۔میری آئٹھیں' میں نے دیکھا کمرے میں زبردست افر تفری کی ہوئی ہے۔ میں اور سر ہانے کی طرف ایک کھڑی جوشام کو میں نے خود اندر سے بندی تھی کھلی ہوئی ہے۔ میں بھاگ کر کھڑکی میں پہنچا، باہر نظر دوڑ ائی لیکن گلی میں کوئی نہیں تھا۔ رجنی کی چینی میں کر ہمارے پڑوی بھی جاگ اٹھے تھے۔ تھوڑی دیر میں گئی افرادا کھے ہو گئے اور ہم رجنی کو تا نگے میں ڈال کر اسپتال لے گئے۔ راستے میں رجنی سے پوچھتا رہا کہ یہ کیسے ہو گیا لیکن وہ کچھ نہ بتا سکی۔ بس یہ ہتی رہی کہ وہ سوئی ہوئی تھی اسے بچھ پینہیں ہے۔''

دیوندر کی بات سننے کے بعد میں نے اس سے بوچھا۔ ''تمہارا کیا خیال ہے اگر کھڑکیال اندر سے بند تھیں اور دروازے پرتم نے چار پائی ڈال رکھی تھی تو خوابگاہ میں کوئی کیسے گھسا؟''

د پوندر کی نظرین خود بخو دروشندان کی طرف اُٹھ گئیں۔ وہ پولا۔'' مجھے خود سمجھ نہیں آرہی جناب۔ وہ دیکھیں، وہ روشندان کی جالی اُ کھڑی ہوئی ہے لیکن یہاں سے کوئی کیسے اندرآ سکتا ہے۔''

دیوندر کی بات ٹھیک تھی۔ روشندان مخروطی شکل میں تھا لینی باہر سے کھلا اور اندر کی جانب سے تنگ تھا۔ایسے روشندان اُن دنوں اکثر بنائے جاتے تھے۔ یہ بات ماننے والی نہیں تھی کہاس تنگ روزن میں سے کوئی شخص کمرے میں گھس سکتا ہے۔

ined By Wagar Azeem Pakistanipoii

جلے عاشق نے اس سے کوئی پرانا بدلہ چکایا ہے۔ عین ممکن تھا کہ گھر میں گھنے والے افرادایک
سے زیادہ ہوں۔ پہلے انہوں نے کمرے کا قیتی سامان گھرسے باہر پہنچایا پھرسوئے پرے
فقنے کو تیزاب سے داغدار کیا اور نکل گئے۔ میرے حنیال میں مجرم تک پہنچنا کچھ زیادہ مشکل
نہیں تھا لیکن مسئلہ بیتھا کہ ابھی تک رجنی یااس کے شوہر نے کسی پرشک کا اظہار نہیں کیا تھا۔
شاید وہ اپنا شک بتانے سے پہلے پچھ و چنا سجھنا چا ہتے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ محلے ہی کے سوچنا سجھنا چا ہتے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ محلے ہی کے
کسی خفس پرشک کا اظہار کرنا چا ہتے ہوں۔

بہر حال جو کچھ بھی تھا ایک دودن میں سامنے آنے والا تھا۔ میں نے کچی رپورٹ درج کرنے کے بعد تفتیش اپنے سب انسکٹر کے سپر دکر دی اور اسے کہا کہ وہ پوری احتیاط ہے حصان بین کرے۔

دو دن بعد ایک اور واقعہ رونما ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کیس نے ایک بالکل نیارخ اختیار کرلیا۔معاملہ ایک دم اتنا الجھ گیا کہ مجھے دوسرے کام چھوڑ کرساری توجہ اس طرف دین يْرْ ي ..... بيدوا قعه بھي تيزاب چھيڪے جانے كا تھا۔ نشاندا يک بيس اکيس سالدلز كې بني تھي لاركي كا نام شاکلہ تھا اور وہ کالج اسٹوڈنٹ تھی۔ بیواردات میرے تھانے کی آخری حدود میں ہوئی۔ بید ا كيك فيشن ايبل آبادي تقى - چھوٹى برى كوشياں بنى ہوئى تھيں \_مسلمان يبال زيادہ تعدادييں تھے۔ اس واردات کی اطلاع صبح نو بجے تھانے کینجی۔ میں بھائم بھاگ موقعہ پر آیا۔ یہ واردات بھی خوابگاہ میں ہوئی تھی۔ملزم خوابیدہ لڑکی پر تیزاب بھینک کرنگل بھا گا تھا۔ شاکلہ کے والدعطامحمد صاحب ریلوے میں اعلی افسر تھے۔گھر میں سات آٹھ افراد کے علاوہ ایک چوکیداراور تین ملازم بھی تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی مجرم کو کھی میں داخل ہوتے یا باہر نگلتے و كيمنيس سكا تقا۔ واردات على الفيح تين اور جار بجے كے درميان موكى۔ شاكله اسے جھوٹے بھائی رضوان کے ساتھ گیلری میں سوئی ہوئی تھی۔ رات سوتے وقت وہ دروازے اور کھڑ کیال بند كريلية تھے، كيكن رات كى وقت رضوان پييثاب كے ليے اٹھا اور اس كو درواز ، بند كرناياد نہیں رہا۔ تقریباً ساڑھے تین کا وقت تھا۔ ثنا کلہ کے والدیارنگ واک کے لیے بیدار ہو بھیے تھے۔ اچا تک انہیں گیلری کی طرف سے چیوں کی آواز آئی۔ وہ بھاگم بھاگ اوپر پہنچ۔ دروازه چو پٹ کھلاتھا۔ بی جل رہی تھی۔ ٹاکلہ فرش پر بیٹھی چیخ رہی تھی اور رضوان اے سنجالنے کی کوشش کررہا تھا۔خوش متی ہے لڑکی کا چہرہ نج گیا تھا۔ تا ہم کندھا اور ایک پہلو يُرى طرح جل كي تقد وه اس وقت اسپتال ميں نيم بے ہوش بردي تھي۔عطا صاحب ادر أن كے الل خاند في محمندى كا جوت ديتے ہوئے موقع كى كوابيوں كو مليا ميك نبيس كيا تقا-

میں نے اپنے سامنے گیلری کا دروازہ کھلوایا اور اندر داخل ہوا۔ جلے ہوئے چڑے اور تیز اب
کی اور کی کھرے میں بھری تھی۔ مختلف چیزیں اِدھر اُدھر بھری تھیں۔ ایک طرف انگریزی فلمی
رسالہ پڑا تھا۔ اس کے آ دھے صفح جلے ہوئے تھے۔ پاس ہی ٹینس بال اور ریکٹ وغیرہ
بڑے تھے۔ کمرے میں آ ویز ال ایک تصویر سے اندازہ ہوتا تھا کہ شاکلہ اور اس کا جھوٹا بھائی
رئے تھے۔ کمرے میں آ ویز ال ایک تصویر سے اندازہ ہوتا تھا کہ شاکلہ اور اس کا جھوٹا بھائی
رونوں ٹینس کھیلتے ہیں۔سفید نیکر میں شاکلہ کی سٹرول ٹا تکسی چھنسی بھنسی نظر آ رہی تھیں۔ وہ بڑی

رووں یہ میں کیت ہے۔ بے تکلفی سے بھائی کے گلے میں بانہیں ڈالے کھڑی تھی۔ کمرے میں نظر آنے والا تقریباً تمام سامان قیمتی تھالیکن اس سامان کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں سے کوئی چیز چرائی نہیں گئی۔اس لحاظ سے بیدواردات طوا کف رجن والی واردات سے مختلف ہو جاتی تھی .....موقعۂ

واردات کا معائد کرتے ہوئے مجھے ایک خاص نشان نظر آیا جو میں نے ذہن میں محفوظ کرلیا اور شاکلہ کے والدعطا محمد کو لے کر گھر کے ڈرائینگ روم میں آگیا۔عطا صاحب بہت پریشان اور آزردہ فیظر آتے تھے۔ تنہائی میں میں نے ان سے پہلاسوال سے کیا کہ انہیں کس پرشک

ہے۔ وہ بولے''انسکٹڑ! میرا تو د ماغ سُن ہو گیا ہے۔ کچھ بچھ میں نہیں آ رہا ۔۔۔۔ایک منٹ

مشہریئے۔ میں آپ کوایک چیز دکھا تا ہوں۔''

وہ اٹھ کر گئے اور کسی دوسرے کمرے سے ایک لفافہ لے آئے۔ بیلفافہ انہوں نے میرے سامنے میز پر ڈال دیا۔ اس میں ڈاک کے تین چارچوٹے لفافے تھے۔لفافوں پر اس کوٹھی کا ایڈریس تھا اور مہریں گلی ہوئی تھیں۔عطاصاحب نے ایک لفافہ کھول کرخط نکالا اور بولے"د کیکے انسکٹر صاحب! یہ پڑھئے۔"

کھا تھا۔ ''دمس شاکلہ عطا۔ یہ میرا تیسرا خط ہے میں تہمیں آخری وارنگ دے رہا موں۔ فیشن پرتی چھوڑہ دو۔ پردہ دارعورت بنو۔ برقع میں نکلو۔ راہ چلتے ہوئے اپی نگاہ نیچ رکھو۔ غیر مردوں سے بات نہ کرو۔ ریڈیومت سنو۔ اتوار کے روز سے تم نے پھر شینس کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ تم جان ہو جھ کر مصیبت کو دعوت دے رہی ہو۔ یادر کھو، میں تمہیں

بہت بخت سزادوں گا۔فقط تمہاراخیرخواہ ب۔'' میں نے جلدی جلدی دوسرے خط بھی پڑھے۔ان کامضمون بھی کچھائ قتم کا تھا۔ یوں

لگتا تھائمی مذہبی جماعت کے جوشلے کارکن نے اپنے طور پرعورتوں کو نیکو کار بنانے کا بیڑا اٹھا کیا ہے۔ انگھا جسے میرا دھیان فوراً رجنی والی واردات کی طرف چلا گیا۔ رجنی ایک بدکارعورت تھی اور مردول کواپنی زیب وزینت سے رجھاتی تھی۔ شائلہ ایسی تو نہیں تھی کین فیشن پرتی کی حد تک

m

نظراتا تھا۔ ظاہر ہے بیوی کے بدصورت ہونے سے اُس کا روزگار چھن گیا تھا۔ بیوی کے علاج معالجے پر پیسے الگ خرچ ہورہے ہوں گے۔ اس نے منہ بسورتے ہوئے مجھے سے اطلاع بھی دی کہ رجنی کی دونوں آئیسیں ضائع ہوگئ ہیں اور چپرہ بری طرح بگڑ گیا ہے۔ چند رسی باتوں کے بعد میں اصل موضوع پر آگیا۔ میں نے دیوندر کو سمجھایا کہ اگروہ اپنی بیوی پر ظلم والے والے کو قانون کی گرفت میں دیکھنا جا ہتا ہے تو کوئی بات چھیائے مت۔

وہ بولا۔ ''کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کچھ چھپار ہا ہوں۔'' میں نے کہا۔'' مجھے نہیں معلوم کون چھپا رہا ہے، لیکن مجھ سے کچھ چھپایا ضرور جا رہا

ہوں ہم منت ہم ہوں ہے۔ پر اور اسکو کا اور سے بھی بتا دیا کہ اس جواب میں مکیں نے اسے نی واردات کی ساری تفصیل بتا دی اور سے بھی بتا دیا کہ اس واردات میں مجرم نے لڑی کو وارنگ کے کئی خطوط کھے ہیں۔خطوط کے ذکر پر دیوندر بُری طرح چونک گیا۔ میں نے اس کے چرے کورنگ بدلتے دیکھا اور بچھ گیا کہ میرا تیرنشانے پر لگاہے۔ دیوندر نے بچھ دیم اوھر کی ہائی پھر سید ھے رائے پرآ گیا۔ اس نے اپنے خشک مونوں پر زبان پھیرتے ہوئے بیاعتراف کر لیا کہ ایسے ہی رقعے واردات سے پہلے اُن کو بھی ملے ہیں سے واردات سے پہلے اُن کو میں۔ یہ معاملہ بالکل صاف ہوگیا۔ بید دونوں وارداتیں ایک ہی مجرم نے کی تھیں۔

میں نے فورا دیوندر کو بھیجا کہ وہ رفتے لے کرآئے۔ دیوندر کالٹیبل کے ساتھ گیا اور
آ دھ یون گھنٹے بعدر نتے لے آیا۔لفافے دیکھتے ہی میں بھی گیا کہ شائلہ اور رجنی کو لکھنے والے
خطوط ایک ہی شخص نے لکھے ہیں۔ان دونوں کامضمون بھی قریباً قریباً وہی تھا۔ رجنی کو دھمکایا
گیا تھا کہ وہ بے حیائی اور فیشن پرسی چھوڑ کرسید ھے راستے پر آجائے ورنہ اُس سے مُراسلوک
کیا جائے گا۔خطوں کے نیچے وہی ''ب ب' کے الفاظ تھے۔ بالکل فلموں ناولوں جیسا چکر
تفا۔

میں نے دیوندر سے بو چھا کہ اس نے بیخطوط بوشیدہ رکھنے کی کوشش کیوں کی۔جواب میں دیوندر نے کہا۔'' جناب! بیخط میں ہی وصول کرتا رہا ہوں۔ جھے ڈرتھا کہ میں نے ان کے بارے میں رجنی کو بتایا تو وہ پریثان ہوگی۔لہذا بات اپنے تک ہی رکھی۔''
میں بوری بات سمجھ گیا۔ دیوندر ہر لے درجے کا خودغرض اور بے غیرت مخص تھا۔ بیوی

میں پوری بات بجھ گیا۔ دیوندر پر لے درجے کا خودغرض اور بے غیرت محض تھا۔ بیوی کے ذریعے ہر ماہ اسے''معقول'' آمدن ہوتی تھی۔ وہ کسی چکر میں پڑ کراس آمدن سے ہاتھ وہ بھی یہی کام کرتی تھی۔اس کامطلب تھاان دونوں دارداتوں میں فیتی چیز دں کی طرف کچھ زیادہ رغبت ظاہر نہیں کی تھی۔ رجن کے گھر وہ کئی تو لے جوں کا توں چھوڑ گیا تھا جبکہ ثما کلہ کی خوابگاہ میں اُسِ نے کسی فیتی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا۔

بيمعامله تنكين ہونے كے علاوہ دلچيپ بھى ہوتا جار ہاتھا۔ ميں نے خطاحتياط سے اپنے یاس رکھ لیے اور شاکلہ کے والد کے ساتھ دوبارہ موقعہ واردات پر پہنچا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ے میں ایک زمین شہادت و هوندنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس مرتبہ میں نے خوب دھیان سے اس نشان کو دیکھا۔ بیکسی بیچ کے جوتے کا نشان تھا۔ ایک نشان میزگی سطح پر تھا اور دوسرا شائلہ کے بیڈ کے پاس۔ بینشان ایسے واضح تو نہیں تھے لیکن بارک بینی سے دیکھا جاتا تو کسی کو بھی نظر آسکتے تھے۔ گیلری کے عقب میں پانی کا پائپ تھا۔ کمرے میں داخل ہونے والایقیناای پائپ سے اوپرآیا تھا اور عقبی کھڑکی کھول کریا جھت پر سے ہوکر گیلری میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے ینچے جاکر پائی کے إردگرد کی زمین کو دیکھا۔ یہ جگہ کوشی کے عقبی باغ ہے متی تھی اس لیے کچی تھی۔اس کچی زمین پر مجھے دو تین جگہ وہی پاؤں نظرآئے۔یہ نشان یائب کے بالکل قریب بھی موجود تھے۔ بڑی عجیب ی بات لگ رہی تھے۔ یاؤں کانشان وس بارہ سال کے بیچے کا تھا۔ تو کیا کل رات شائلہ کی خوابگاہ میں داخل ہونے والا دس بارہ ساله بچەتقا۔ بات زىمن مىن نېيى آتى تھى كىكن اسے جھلايا بھى نېيى جاسكتا تھا۔ پاؤں كانشان پائپ کے نزدیک اور کمرے میں دونوں جگہ موجود تھا اور بینشان گھر کے کسی فرد کا نہیں تھا۔ شاکلہ کا چھوٹا بھائی بھی موقعہ پر موجود تھا۔اس کی عمر سولہ سترہ سال تھی۔ میں نے اس کے یاؤں دیکھے۔وہ ایک مرد کے پاؤل سے پچھ ہی چھوٹے ہوں گے۔ پھرید بچکانہ پاؤل کس کے تھے؟ دفعتاً میرا دھیان رجنی والی واردات کی طرف چلا گیا۔ ایک دم دماغ میں روشن ی مجرنے تگی۔ وہاں ایک تنگ روشندان ہمارے لیے المجھن کا باعث بنا تھالیکن اگر مجرم واقعی '' ایک بچه' تھا تو پھروہ اُس روشندان میں ہے بھی با آسانی گزرسکتا تھا۔

اب بید معاملہ ایک بالکل نیارخ اختیار کررہا تھا۔ دونوں وارداتوں میں کافی حد تک مثابہت پائی جاتی تھی۔ ذہن میں خود بخو دیہ بات آرہی تھی کہ ہوسکتا ہے رجنی کو بھی اس طرح کے خطوط لکھے گئے تھے تو پھر اُن لوگوں نے یہ بات چھپائی کیوں تھی؟ کیوں تھی؟ کیوں تھی؟ کیوں تھی؟

عطامحمہ صاحب کے گھر ضروری کارروائی کے بعد ہم واپس تھانے پہنچ گئے۔ میں نے فوراً دو کانشیبل بھیجا درطوا کف رجنی کے مبینہ شوہر دیوندر کو تھانے بلا بھیجا۔ وہ خاصا پریشان

m

عربیں ہی پکامرد بنا ہوا ہے۔آپاے دیکھیں گے تو حیران رہ جا کیں گے۔ دوتین ماہ پہلے اس نے رجنی کوئہیں بازار میں دیکھ لیا۔بس وہیں ہے اُس کے پیچے لگ گیا۔رجنی کہتی ہے کہ <sub>وہ ا</sub>س کے بیچھے گھر تک آیا۔ سارے راہتے میں سگریٹ پتیار ہااور مردوں کی طرح رجنی پر آوازیں کتارہا۔اس کے بعد میں نے دوتین مرتباہےا پے گھرکے پاس منڈلاتے دیکھا. اُ ہے دیکھ کرغصہ بھی آتا تھا اور حیرانی بھی ہوتی تھی۔ اتنی سی عمر میں وہ پکا لوفر بن چکا ہے۔ بچوں کی شکایت بروں ہے کی جاتی ہے لیکن میں اس کی شکایت کس سے کرتا۔ حیا جیا ہی اس کا سب سے معتبر بزرگ ہے اور وہ اسے بدمعاشی کے داؤیج سکھارہا ہے ....اب آپ نے نیج

کی بات کی ہے تو میری آتھوں میں مسلسل نکتے خال کی شکل گھوم رہی ہے۔'' میں نے محسوں کیا کہ دیوندر کے لیجے میں دباد باجوش اورغصہ ہے۔اتنے میں میراایک اے الیں آئی بھی آگیا۔وہ شوکی خال کے علاقے کائی رہنے والا تھا۔ میں نے اس سے نئے

خاں اور اس کے چھا شوکی خال کے بارے میں پوچھا۔ ملے خال کا نام من کراے ایس آئی بھی کانوں کو ہاتھ لگانے لگا بولا۔'' جناب! وہ تو ایک آفت کا گھرہے۔ پوری بستی کا ناک میں

دم کررکھا ہے اس نے۔رمضان کے پہلے روز سے جیب کا منتے ہوئے بکڑا گیا تھا۔ تین مہینے جیل کی ہوا کھا کر بقرعید پر واپس آیا ہے۔اس سے پہلے ایک ہم عمر لاکے کی آگھ نکال دی تھی

اس نے۔ ہرروز کوئی نہ کوئی کارنامدانجام دیتا ہے۔بس کھھند پوچھے اس کا۔اپنے باپ کے '' کام'' کو ہڑی ترقی دےگا۔''

اب اس لڑ کے اور اس کے جاتے سے ملاقات ضروری ہوگئ تھی۔ کیکن ایک بات میری معجھے میں نہیں آرہی تھی۔اگر فرض کر لیا جاتا کہ دونوں وارداتوں میں کمرے میں تھس کر

تیزاب چینکنے والا یہ نکے خال تھا تو خط کس نے لکھے تھے۔ نکے خال ،اس کے جا ہے یا کسی آورکو کیا ضرورت تھی ایسے دینداری کے خط لکھنے کی۔وہ تو لوفروں کی منڈ لی تھی۔ایسے لوگ

عورتول کو پردے کی نفیحت کرنے والے خطانہیں لکھتے۔صرف محبت نامے لکھتے ہیں یا بلیک میل کرتے ہیں۔ بہر حال رجنی کا شوہرلڑ کے برشک کا اظہار کر رہاتھا میں نے ضروری سمجھا

کرایک باراس فتنے کی صورت د مکھے کی جائے۔

جسا كميس في بتايا بوه شركا جنوبي تفانه تفاريس في متعلقه تفانيدار سيرابطة قائم کیااور کے خال کواس کے جا ہے سمیت تھانے بلالیا۔ نئے خال کا جا جا مجھے تھوڑا بہت جانتا

تھا لہٰذامیرے بلاوے پر وہ بغیر کسی اعتراض کے آگیا۔ نئے خال بھی اس کے ساتھ تھا۔وہ باره تیره سال کاایک گورا چٹالڑ کا تھا۔ آنکھیں چینیوں جیسی اور ناک کافی پیمو لی ہوئی تھی۔ وہ دھونانہیں چاہتا تھا۔اسے ڈرتھا کہاس نے ان خطوط کے بارے میں رجنی کو بتایا تو وہ خوفز دو ہو جائے گی۔ لہذا وہ خطوط اپنے پاس ہی جمع کرتار ہا۔ بعد میں جب خط کھنے والے نے اپنی وهمكيول كوسي كردكها يا تو ديوندر كوموش آياليكن اب كيا موسكما تها\_

میں نے دیوندرکو بُرا بھلا کہا۔وہ خاموثی سے سنتار ہا۔اسے بھی بیاحساس تھا کہ رجنی ے خطوط چھیا کراس نے اپنے اور رجنی کے حق میں براکیا ہے۔ میں نے اس سے کہا۔ "واردات ہوئے چارروز ہو چکے ہیں۔کیاکسی نتیج پر پہنچے ہوتم ؟"میرا مطلب تھا کہ اس نے کسی پرشک ظاہر کرنا ہے یانہیں۔

د بوندر کی آئکھیں گہری سوچ میں ڈولی ہوئی تھیں۔دائیں ہاتھ کے انگو تھے سے تھوڑی کھجا کر بولا۔''تھانیدارصاحب! اب تک تو میں کسی خاص بندے پر شک نہیں کر سکا تھا لیکن اب آپ کی بات من کروماغ میں ایک خیال آر ہا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ اس واردات میں كى نيح كا ہاتھ ہوسكتا ہے۔ بيح كى بات سے ميرے دماغ ميں يوسف خال كے بيٹے لگے خاں کا خیال آرہا ہے۔ کئے خال کو جانتے ہیں آپ؟ " میں نے تغی میں جواب دیا۔ دیوندر بولا۔''بردا اکھڑ منڈا ہے جی۔ بلکہ منڈا تو لگتا ہی نہیں پورا بدمعاش لگتا ہے۔ بارہ سال کی عمر میں دود فعہ جیل کی ہوا کھا آیا ہے۔اس کا ایک چاچا شوکی خاں اس کا بیڑا غرق کررہاہے۔ کہہ ر ہاہے میں کئے خال کواس کے باپ کی طرح اول درجے کا بدمعاش بناؤں گا۔اینے ساتھ اسے جوئے خانے میں لے جاتا ہے اور شراب پلاتا ہے۔''

میں بیہ باتیں س کر حیران ہوا۔ پوسف خال کا نام تو میں نے اچھی طرح سنا ہوا تھا۔ دو برس پہلے تک وہ علاقے کا سب سے نامی گرامی بدمعاش تھالیکن پھرایک لڑائی میں اُس کے سر پر کلہاڑی لگی جس کے نتیجے میں وہ پہلے اسپتال اور پھر قبر میں پہنچ گیا۔ چندروز بعداس کی بوی بھی صدے سے چل بی۔ یوسف کے بھائی شوکی خال کو بھی میں اچھی طرح جانا تھا۔ بھائی کی طرح وہ بھی نامی گرامی بدمعاش تھا۔اب دیوندر نے بتایا تھا کہ وہ اینے کم عمر بھینچ کو بدمعاثی کے گرسکھانے میں مصروف ہے۔

میں نے دیوندرے یو چھا۔ "مہارے دماغ میں نکے خال کا نام کیے آگیا ہے۔" وہ گہری سانس لے کر بولا۔ ''بات تو بردی عجیب سی ہے لیکن آپ اس کی تقیدیق محلے داروں سے بھی کر سکتے ہیں۔ شوکی خال نکے کو کم عمر میں ہی مکمل بَدَمعاش بناوینا جا ہتا ہے۔ اس چکر میں وہ ہراً لئے سے اُلٹا کام کرگزرتا ہے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ وہ نکے کو طوا كفول كے كوشوں پر لے جاتا ہے اور ....بس اب آپ كو كيا بتاؤں ميں \_ فكے خال جھوتى

د کھنے میں بی جھکڑ الونظر آتا تھا۔ چاہے کی طرح اس نے بھی دوگھوڑ ابوسکی کا لمبا کر تہ اور تلے دارگول ٹو پی بہن رکھی تھی۔ ان دنوں علاقے میں یہ بدمعاشوں کا خاص لباس تھا۔ چاہے جیتیج نے ''بڑے پھنے خانی'' انداز میں سلام کیا اور مونڈ ھے گھیدٹ کر بیٹھ گئے۔ میں دنچیسی سے اس نومولود بدمعاش کود کیھنے لگا۔ وہ ذرابھی گھبرایا ہوانہیں تھا۔

شوکی خال نے بے تکلفی سے کہا۔''ہاں صاحب جی!کس طرح یاد کیا ہم نوکروں کو؟'' میں نے کہا۔''تمہارے اس شاگرد کی بڑی مشہوری سن رہا تھا۔سوچا ذرا دیدار ہی کر ں۔''

شوکی خال مسکرانے لگا۔ کان سے سگریٹ نکال کرسلگایا اور دھوال چھوڑتے ہوئے بولا۔'' آپ اصل بات بتا کیں صاحب جی۔ ہماری فکرنہ کریں۔ہم تو گھرسے ہرمصیبت کے لیے تیار ہوکرآئے ہیں۔''

"يعنى تمهار امطلب ہے ميں تمهيں گرفار كراوں گا؟"

وہ بولا۔ 'نہارا آپ کا یہی تو ایک رشتہ ہے جی۔ ورنہ ہماری شکل دیکھنا کون گوارا کرتا ہے۔'' ایک لمباکش لینے کے لیے وہ رُکا پھر مسکرا کر بولا۔''میرا خیال ہے اس دلتے نے کافی کان جرب میں آپ کے۔ویسے بائی دی وے سسکیا کہتا ہے وہ خزیر کا بچہ؟''

میں سمجھ گیا کہ وہ رجنی کے شوہر دیوندر کا ذکرِ خیر کر رہا ہے۔ وہ تھا بھی ان گالیوں کے قابل میں سنجھ گیا کہ وہ ر قابل میں نے شوکی خال سے کہا۔'' یہ تو چور کی ڈاڑھی میں سنکے والی بات ہے تم نے کیے اندازہ لگایا کہ میں تم سے دیوندر کے بارے میں بات کروں گا۔''

وہ بولا۔''اس بات کو جانے دیں جی آپ۔ ہمیں بھی کئی پشتیں ہوگئی ہیں بدمعاشی میں پیرر کھے ہوئے ، پیتہ چل جاتا ہے کہ سرکاری گھر میں طلی کیوں ہوتی ہے۔''

میں نے کہا۔" اگر سمجھ ہی گئے ہوتو پھر پچھ بتا بھی دو۔"

وه بولا-"أس حرامي في آپ كوكيا بتايا ہے؟"

میں نے کہا۔''اس نے تو کچھ نہیں بتایا، ہاں مجھے اپنے طور پر پتہ چلا ہے کہ تمہارا یہ دو دانت کا بدمعاش دیوندر کے گھر کے پھیرے لگا تا رہا ہے۔ بازار میں اعلانیہ کہتا تھا کہ میں ''رجیٰ کو تھے والی'' کواغوا کر کے لیے جاؤں گا۔''

''تو آپ کا خیال ہے کہ اس نے رجن کے گھر میں گھس کر اس پرتیز اب پھینکا ہے؟'' میں نے کہا۔'' یہ کوئی ایسی نہ ہونے والی بات بھی نہیں ہے۔تم اس کو جو اعلیٰ تربیت دے رہے ہو یہ کوئی بھی کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔کل کلاں یہ تہمیں بھی قبل کرڈ الے تو مجھے

يوئي جيراني نهيں ہوگی۔''

لڑکا خوداعتادی سے ٹا نگ پرٹا نگ چڑھائے بیٹھا تھااورا پی سلیم شاہی جوتی کوسلسل حرکت دےرہا تھا۔ یوں لگتا تھاوہ ہماری باتوں کوکوئی خاص اہمیت نہیں دےرہا۔شوکی خاں

لا پروائی سے بولا۔ "آپ تو بادشاہول والی بات کرتے ہیں جی۔ استے سے بچے پر اتنا بردا الزام لگارہے ہیں۔ کوئی سے گا بھی تو ہنے گا۔"

میں نے کہا۔'' بنے گانہیں روئے گانمہاری عقل پر تم نے اس بچے کو بچے نہیں رہنے دیا ہے۔اس پر کسی وفت کوئی بھی الزام لگ سکتا ہے اور میں جوالزام لگار ہا ہوں وہ بے وجہنہیں

ہے۔ ہیں نے موقعۂ واردات سے ثبوت اٹھائے ہیں .....رجنی کے گھر میں روشندان سے مجرم اندرداخل ہواوہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس عمر کا بچہ ہی اس میں سے گزرسکتا ہے۔اب جوتازہ

واردات ہوئی ہےاس میں مجرم کا کھر الماہے اور وہ کھر انکے خال کی عمر کے بیچ کا ہے۔'' گفتگو کے دوران میری نگاہیں مسلسل ملکے خال کا چیرہ دیکھ رہی تھیں۔ پچھ بھی تھا

بہر حال وہ بچہ تھا۔اس کے چبرے کے تاثرات بہت کچھ بتا سکتے تتھ۔شوکی خال نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔''تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ دیوندر کے گھر گھنے والا ایک بچہ

كے كے سوااوركوئى نہيں ہوسكتا۔"

میں نے کہا۔" فی الحال تو مجھے یہی مجسوس ہور ہاہے۔"

وہ بولا۔"لیکن مجھے کچھ اور محسوس ہور ہا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو اپنے تھانے کے حالات کا کچھ زیادہ پہنیں۔ شاید آپ کا متعلقہ مخبر بوٹی وغیرہ پیتا ہے ۔۔۔۔۔اگر آپ کو کسی بچ پر بی شبہ ہے تو پھراس سے پہلے آپ کو حافظ انیس احمد کی خبر لینی چاہیے تھی۔''

" بیمافظ انیس احمد کون ہے؟" میں نے پوچھا۔

وہ بولا۔''اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کواپنے تھانے کے'' خاص'' بندوں کا کچھ پتہ نہیں۔حافظ انیس اس مجد کا امام ہے جو نازش اسٹریٹ کے کمیٹی چوک والے سرے کی طرف سیسیں''

> میں نے بوچھا۔'' حافظ انیس کوتم اس معاملے میں کیوں تھییٹ رہے ہو؟'' شکر ناں نے دیا در اس اس حق رہے کے خضر شرک کا دیثہ

شوکی خال نے جواب دیا۔''اس لیے کہ وہ رجنی اوراس کے فرضی شو ہر کویا نش اسٹریٹ میں ایک بل بھی دیکھنائہیں جا ہتا تھا۔''

''لینی تم کہنا چاہ رہے ہو کہ حافظ انیس نے اپنے کسی شاگرد کے ذریعے رجنی پر تیزاب چینکوایا تا کہ دہ جسم فروش نہ کر سکے ''

m

تھا۔ میں نے شوکی خال سے باہر جانے کو کہا۔ میرا خیال تھاوہ پس و پیش کرے گالیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ فورا اُنٹھ کرچل دیا ..... بچہ کتنا بھی پکا ہو بچہ ہی ہوتا ہے۔ پوکیس کی ڈانٹ ڈیٹ ر وہ رونے لگتا ہے یا سب کچھ صاف صاف بتا دیتا ہے۔ میں نے نکے خال سے بوچھ کچھ . شروع کی شکل کی طرح اس خبیث کی گفتگو بھی افلاطو نی تھی ۔ بیر گفتگو بچھاس طرح تھی۔

میں نے یو چھا۔'' تیرانام کیا ہے بچے؟'' كني لكا-" صاحب جى! مال نے تو ادريس خال ركھا تھا۔اب يار بيلى كنے خال كہتے

میں نے کہا۔' کے خال! بیمت مجھوکہ مجھے کچھ پیدئیں۔ میں صرف تمہارے چاہے

کادل دکیور ہاتھا۔ بچھلے جمعے نازش اسٹریٹ میں جو کچھ ہوا مجھے سب پتہ ہے۔ ریبھی پتہ ہے کہ تیزاب کون لایا تھا۔ رجن کے گھر کی دیوار کس نے پھلانگی تھی اوراب چوری کا مال تم لوگوں

نے کہاں چھیار کھا ہے اور اگرتم اپن اور چاہیے کی خبریت چاہتے ہوتو سب کچھ صاف صاف بتادو۔ورند آج تمہیں یہاں بھانے کوئی نہیں آنے والا۔''

لڑے کے چبرے پرایک کمھے کے لیے خوف کے سائے لہرائے بھروہ گردن اکڑا کر بولا۔" صاحب جی! میرا جواب وہی ہے جومیرے جانے کا تھا۔تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو پھر کمبی وتتنی شروع ہوجائے گی اور بیمت سمجھنا کہ میں مارسے ڈر کرجھوٹا الزام اپنے سر لےلوں گا۔

جوان مارے تہیں ڈرا کرتے اور جو ڈر جائے وہ جوان مہیں ہوتا۔''اس نے کری پر بیٹھے بیٹھے اصل مرغ کی طرح سینه تان لیا۔

کتنا بھی تیز طرار تھالیکن تھا تو بچے ہی۔اس کی اتن سی بات سے مجھے سوفیصدیقین ہوگیا

كه تيزاب بينكنے كى وارداتوں ميں علنے خال ياشوكى خال كاكوئى ہاتھ نہيں۔ ميں نے علنے خال

"توتم اہے جرم سے انکار کرتے ہو؟" . "میں نے کوئی جرم نہیں کیا صاحب بہادر!" وہ گردن کی رکیس بھلا کر بولا ۔ لگنا تھا کہ ایک آ دھاور بڑھک مارے گالیکن پھرایک دم ارادہ بدل کر بولا!''بستم میرے چاہے کو بلا

"اڭرىنەبلاۋل تۇ؟" " الله تمهاري مرضى ہے۔ تم مائى باب ہو۔ پر صاحب بهادر میں یوسف خال كا پتر ہوں اور سارا جگ جانتا ہے۔ یوسف خاں اپنا بدائمبیں چھوڑ تا تھا۔''

ولبن كاسوالي 0 78 '' بالکل''شوکی خال نے سر ہلایا۔'' حافظ انیس مجدمیں ایک دینی مدرسہ بھی چلاتا ہے۔

ڈیرہ غازی خال، بیٹاور، چکوال میا نوالی، اور کئی دوسر بےعلاقوں کے سوڈیڑھ سولڑ کے حافظ کے پاس پڑھتے ہیں۔ میں یقین سے کہ سکتا ہوں کہ اگر رجی برسمی سیج نے تیزاب پھینکا ہے تو وہ حافظ انیس کے شاگردوں میں سے ہوگا۔"

میں نے کہا۔ "لیکن ابھی تک سے مخص نے مجھ سے الی بات نہیں گی۔ یہاں تک کہ رجنی اور دیوندر نے بھی حافظ انیس کا ذکر نہیں کیا۔''

اس نے کہا۔" وجدیہ ہے جناب کہ حافظ انیس نے سینے تک لمی ڈاڑھی رکھی ہوئی ہے ماتھے برمحراب ہےاور ہونٹوں پر ہروقت اللہ اللہ رہتا ہے۔ ہم بدمعاش لوگ ہیں ۔ کریں تب بھی پکڑے جاتے ہیں نہ کریں تب بھی۔حافظ انیس جیسے لوگوں پر کوئی شبہیں کرتا۔''

میں نے جواب دیا۔ ' کچھ بھی ہے۔ دیوندر اور جن کوتو اُس پرشک ہونا چاہے تھا۔'' " کیے ہوتا شک؟" شوکی خال نے کہا۔" وہ میٹھی چھری ہے اور میٹھی چھری کس کو مُری لکتی ہے۔وہ ایسا بھلا مانس بندہ ہے کہ آپ کے سامنے کسی کولل کرڈالے تو آپ کہیں گے کہ

نہیں میری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے۔آپ نازش اسٹریٹ کے سارے شریفوں سے بوجھ لیں۔ کوئی مینہیں کے گا کہ حافظ انیس ایسا کام کرسکتا ہے لیکن میں بدمعاش ہوں اس لیے یورے یقین سے بیہ بات کہتا ہوں کہ اگر بیہ واردات سمی بچے کے ذریعے ہوئی ہے تو پھروہ حافظ الیس کے مدرسے کا بیہ ہے۔''

نه جانے کیوں مجھے شوکی خال کی بات میں وزن محسوس مور ہا تھا۔ وہ خط جورجن اور شاكله كے تھروں سے برآ مدہوئے تھے انہيں پڑھ كرشبہ ہوتا تھا كدو اسى كتر مذہبی تحف نے لكھ ہیں۔ وہ عورتوں کی فیشن پرسی اور بے راہ روی سے سخت جھلا یا ہوا ہے اور انہیں راہِ راست پر لانا حابتا ہے۔ یہ ناممکن نہیں تھا کہ وہ تحض حافظ انیس یا اس کا کوئی سینئر شاگر دہو۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کددین مدارس میں تعلیم یانے والے بچے فدہب کے معاطع میں بے پناہ جوش و

خروش کے مالک ہوتے ہیں۔اگرایک قابل استادان کے جوش وخروش اور والہانہ بن کوسلیقے ے استعال کرے تو بڑے ہے بڑا کام لے سکتا ہے لیکن اگر انہیں تنگ نظری اور فرقہ واریت کی راہ پرڈال دیا جائے تو خطرنا کےصورت حال پیدا ہو جاتی ہے۔

شوکی خال نے بڑی ہوشیاری سے میرے ذہن میں شک کا جج بودیا تھا۔اب میں جب تَ اس شک کورفع نه کر لیتا گفتیش کا آ محے بره حاممکن نہیں تھا۔ میں نے شوکی خاں اور اس ك بطليج كوواليس بيميخ كافيصله كياليكن اس سے يہلے ميل مكتے سے تنهائي ميں چند سوال كرنا جا بتا

نہیں۔ عام لوگوں کی طرح وہ بھی دیوندر کو ناپیند کرتے تھے اور رجنی کے اندھے ہونے سے انہیں دکھ ہوا ہے اور نہ خوش معرب سے کچھ دیر پہلے تک ہم مصروف گفتگو رہے۔ حافظ

صاحب کے بولنے کا انداز دلنشیں تھا۔ بات سیدھی دل پر اثر کرتی تھی۔ وہ رخصت ہونے گئے تو میں نے ان سے بلال شاہ کی بیار بیوی کے لیے ایک تعویذ لکھوالیا۔ حافظ جی کے متعلق .

مشہورتھا کہان کے لکھے ہوئے تعویذ کام کرجاتے ہیں۔

حافظ بی چلے گئے تو میں نے میز کی دراز ہے وہ خطوط نکالے جور جنی اور ثما کلہ کو لکھے گئے تھے۔ یہ خطوط ایک ہی ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے۔ میں نے تعویذ کی تحریر کوان خطوں کی تحریب سال میں اشتران خاب میں خطول ان تعویز کی تحریب الکل مختاز تھیں ابھی خطول

تحریر سے ملایا۔ میرا شبہ غلط ثابت ہوا۔خطوط اور تعویذ کی تحریر بالکل مختلف تھی۔ ابھی خطوط میرے ہاتھ میں ہی تھے کہ ٹیلیفون کی تھنٹی بجی۔ میں نے ریسیوراٹھایا۔ دوسری طرف ایس پی مارید خصیت کے مارید میں بر لہم میں اس دورنسکورن و فریسکور میں مہنے

صاحب خود تھے۔ گھبرائے ہوئے لہج میں بولے۔''انسپکٹر نواز! فوراً سیکٹر دو میں پہنچو۔ راکیش پانڈے کی کوشی میں کوئی واردات ہوگئی ہے۔غالبًا مجرم ابھی کوشی میں ہی ہے۔''

یوں رک چیا ہے۔ اس میں سوار ہو کر موقعہ واردات کی طرف روانیہ ہوئے سیکٹر دوتھانے سے پیچھے آگئے۔ ہم جیپ میں سوار ہو کر موقعہ واردات کی طرف روانہ ہوئے سیکٹر دوتھانے سے بمشرکل میڈنا کے مناب میں موال میں منی سنجے میں معرب سینجہ کام میں میں اس کا مورد

بمشکل چوفرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ ہم پانچ منٹ میں وہاں پہنچ گئے۔ بیشام کے سات ساڑھے سات کا وقت تھا۔ راکیش پانڈ ہے کی کوشی ڈھونڈ نے میں مجھے بالکل دشواری نہیں ہوئی۔ وہ ایک مشہور شخصیت تھا۔ ساجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اس کے علاوہ

سیاست میں بھی تھوڑا بہت پاؤں رکھتا تھا۔ اس کی تصویریں اکثر اخباروں میں چھپتی رہتی تھیں۔ پیشے کے لحاظ ہے وہ تاجرتھا اور فروٹ مارکیٹ میں اس کا وسیع کاروبارتھا۔ ہاری

جیپ راکیش کی دومنزلہ کوٹھی کے سامنے جا رکی۔ نیم پلیٹ پرصدرانجمن تا جرانِ مارکیٹ کے الفاظ تھے۔ کافی بڑی کوٹھی تھی۔ گیٹ پر چوکیدار کے علاوہ سات افراد کھڑے چہ مگوئیاں کر

ان لوگوں کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ راکیش پانڈے شہر میں نہیں ہے۔ وہ ایک اسپتال کا افتتاح کرنے مراد آبادگیا ہوا تھا۔ گھر میں راکیش کے والد، اس کی بیوی نیلم اور چندنو کرتھے۔

میں کو گلی میں داخل ہوا۔موقعہ واردات کو گئی کی حبیت تھی۔ایک نوکرانی نے روتے ہوئے بتایا کہ نیڑھیوں کے بالائی دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔ ماکن دیکھنے کے لیے او پر گئی۔ حبیت پرسے کسی نے ان پر جملہ کیا اور زخی کر کے بھاگ گیا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر حبیت پر '' توتم مجھ سے بدلہ لو گے؟'' میں اس کی جیران کن باتوں میں دلچپی لیتے ہوئے کہا۔ ''بس جی! تم میرے چاہچ کو بلاؤ۔خواہ نخواہ بچوں سے متھا نہ لگاؤ۔ بڑوں سے بات رو۔''

میں نے کہا۔'' ابھی تو تم کہہ رہے تھے میں جوان ہوں اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہتم جوانوں والی باتیں کرتے ہو۔ ساہتم نے بھرے بازار میں رجنی سے کہا تھا۔' کتھے جارہے اوسو ہنیوحسن دی خیرتے یاؤ' کہا تھاتم نے؟''

وہ شیٹا کررہ گیا۔ غالبًا اسے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ خود کو جوان بتائے یا بچہ۔ میری بات نے اسے سخت مشکل میں ڈال دیا تھا۔اسے اس مصیبت سے نکا لئے کے لیے میں نے سنتری کوآ واز دی اور وہ اس کے جانے کو اندر لے آیا۔

شوکی خاں اور نئے کو میں نے واپس تو بھیج دیا لیکن اُن کے پیچھے اپنے مخر بلال شاہ کو بھی لگا دیا۔ میرا خیال تھا کہ شایداس طرح کوئی کام کی بات معلوم ہو سکے۔ اگلے روز میں نے حافظ انیس سے ملاقات کی ٹھائی۔ اپنے اے ایس آئی کو بھیجا اور اسے کہا کہ اگر حافظ صاحب فارغ ہوں تو انہیں احترام کے ساتھ یہان لے آئے۔ اے ایس آئی نے آ دھ گھٹے بعد واپس آ کر بتایا کہ حافظ صاحب عصر کے بعد آئیں گے۔

میں انظار میں تھا۔عمر کے فوراً بعد حافظ صاحب پہنچ گئے۔ان کی عمر پینتیس چالیس کے درمیان تھی۔سر پر چوگوشہ سفید ٹو پی ، آنکھوں میٹن ہلکا سُر مہ، تھوڑے سے فربہ اندام اور خوش پوش مخص تھے۔ان کے لہج میں بے حد ملائمت اور روانی تھی ۔

میں نے کہا۔ " حافظ صاحب! میں نے آپ کو بہت زحمت دی ہے۔ دراصل مجھے آپ سے پچھلے ہفتے ہونے والی واردات کے بارے میں بات کرنی ہے۔ آپ محلّے کے معزز فرد بیں۔ میں چاہتا تھا کہ آپ اس معالمے پر پچھروشی ڈالیں۔"

حافظ صاحب نے اپنی باتوں سے میظاہر کیا کہ اس معاملے میں ان کا کوئی خاص کردار

بے خِل جل کر بی بی بی کوا تارا۔'' مجھے بنوکی باتوں پر شک سا ہور ہاتھا۔ میں نے پوچھا۔'' دروازے پر دستک ہوئی تو تم خوداو پر کیول نہیں گئیں؟''

'' دوسر نوکر بھی تو تھے۔ان میں ہے کسی کوآ واز دے لی ہوتی۔'' ''بس جی .....جلدی میں .....و خود ہی چلی کئیں۔''

«م کتنی در بعد حبحت بر گئیں؟"

''کک ....کوئی پندرہ منٹ بعد۔''بنتو نے جواب دیا۔

د لینی پندره مند تک تمهیں بالکل خیال نہیں آیا کہ مالکن اوپر چھت پر گئی تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی ۔''

"وه بی اسدوراصل پہلے بھی مسیرا مطلب ہے کہ اس" وہ گر بڑا کررہ گئی۔ مجھے دال میں کالانظر آ رہا تھا۔ حجست سے بھی مجھے ایک ایسا شبوت ملا تھا جو ایک خاص سمت میں اشارہ کررہا تھا۔ بیشوت ایک تازہ بھے ہوئے سگریٹ کی صورت میں تھا۔ میں نے بیسگریٹ نظر بچا کر جیب میں رکھ لیا تھا ۔ جھے شک ہورہا تھا کہ نیام کسی خاص مقصد سے جھت پر گئی ۔ وہ نو جوان تھی ، اس کا ادھیر عمر شوہر شہر سے باہر تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس کی کسی سے شاسائی ہواوروہ اس سے ملنے کے لیے آیا ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اکثر ملنے کے لیے آتا رہتا ہو۔ نوکرانی بتا رہی تھی کہ وہ پندرہ میں منٹ بعد جھت پر پندرہ میں منٹ تک اکیلی موجود عیب بات نہیں تھی کہ مالکن سخت سردی میں تاریک جھت پر پندرہ میں منٹ تک اکیلی موجود

الیس پی صاحب نے اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ مکن ہے بجرم ابھی تک کوئمی میں ہی ہو۔ لہذا میں نے بہاں پہنچتے ہی عملے کوالرث کردیا تھا اور انہوں نے راکیش کی کوئمی کوئین اطراف سے گھیرے میں لے لیا تھا۔ بہر حال اب موقع اور صورت حال کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیج پر پہنچا تھا کہ ہمارے آنے سے پہلے ہی کھیل ختم ہو چکا ہے۔ نیلم پر تیزاب جھیکنے والا بھاگ چکا ہے اور وہ بھی بھاگ چکا ہے جوشب کی تاریکی میں اس سے ملنے آیا تھا۔

پھرایک اور سوال میرے ذہن میں ابھرا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ نیلم پر تیزاب بھینکنے والو دہی شخص ہو جواس سے ملنے کے لیے آیا تھا اور جسے خوش آمدید کہنے کے لیے وہ بے وفا محویت خرا ماں خرا ماں اور پہنچ گئی تھی۔

پہنچا۔ یہاں ایک برساتی نما کمرہ تھا۔گھر کی مالکن پرای جگہ تملہ کیا گیا تھا۔ یہاں پہنچتے ہی میرا د ماغ سنسناا تھا۔میرے نتینوں میں تیزاب کی تیز کسلی کو تھس رہی تھی۔ میں یہ کو اس سے پہلے دود فعہ سونگھ چکا تھالبذا پہچانے میں غلطی نہیں کرسکتا تھا۔

میں نے نوکرانی سے بوچھا۔ "کیا ہوا ہے تہاری مالکن کو؟"

میں جیران و پریشان کھڑا تھا .....آ تکھوں پر یقین نہیں آر ہا تھا لیکن موقعے کی شہادتوں کو جھٹا نا بھی ممکن نہیں تھا .....راکیش کی بوی پر تیزاب بھینکا گیا تھا۔ شدید زخی ہونے کے بعد وہ بدحوای میں بھا گی تھی اور برساتی کے زینوں سے گر کر ہے ہوش ہوگئی تھی ..... یعنی ربنی اور شاکلہ کے بعدا کیا اور عورت پُر اسرار وار دات کا شکار ہو چکی تھی۔ بردی پریشان کن صورت حال تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ گھر والوں کو ابھی تیزاب وغیرہ کے بارے میں بچھ پت مہیں۔ وہ یہی سمیری اطلاعات کے مطابق راکیش پانٹرے کی عمر پینتالیس برس کے قریب تھی۔ اس نے کافی ویرے شادی کی تھی اور اس کی بیوی اس سے قریبا میں برس چھوٹی لیعنی بچیس سال عمر کی تھی۔ وہ بے حدفیشن ایبل اور اس کی بیوی اس سے قریبا میں برس چھوٹی لیعنی بچیس سال عمر کی تھی۔ وہ بے حدفیشن ایبل اور ماڈرن لڑکی تھی۔ میں نے اس کی ایک دو تصویریں اخباروں میں دیکھی تھیں۔ کافی خوبصورت تھی۔ اس دیکھی تھیں۔ کافی خوبصورت تھی۔ اس دیکھی تھیں۔ کافی مانسیں بھرسکتا تھا اور راکیش کی قسمت پر رشک کر

میں نے نوکرانی بنو سے تمام واقعہ تفصیل سے پوچھا تو اس نے بتایا۔ ''میں اُدھر (دوسری منزل پر) باور چی خانے میں رات کا کھانا بناری تھی۔ بی بی اپنے کمرے میں ریڈ یو سن رہی تھیں۔اتنے میں سیڑھیوں کے اوپر والے دروازے پر دستک ہوئی بی بی ریڈ یو بند کر کے دیکھنے کے لیے گئیں۔کافی ویران کی والسی نہیں ہوئی تو جھے پریشانی ہوئی۔ میں اوپر پہنچی تو سیڑھیوں کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور بی بی جھت پر بے ہوش پڑی تھیں۔ میں چیخے چلانے گی۔ بڑے مالک تو بیاری کی وجہ سے ال جل نہیں سکتے۔ گھر کے نوکر بھا کے ہوئے اوپر آئے اور

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

W

VV

a

S

O C

I е

У

С

O

اور س گاؤں ہے آئے ہو؟ "میں نے ٹالنے کی کوشش کی تو وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ کہنے لگا۔
دمیں تہہیں بہپان گیا ہوں تم جہان پور کے چوہدری قلندر سنگھ کے بندے ہو۔ تم میرے
چاچے کی سُو لینے یہاں آئے ہوئے ہو۔ تم سے ہماری بڑی پرانی دشنی ہے۔ تم نے چک
وھابا سنگھ کی لڑائی میں ہمارے تین بندے مارے سے۔ ہم نے درشنی میلے میں تمہارے دو
بندوں کا جھٹکا کیا تھا۔ ایک بندے کا فرق باقی ہے۔ آج میں بید صاب برابر کردوں گا۔ "اس
کے بعد اس نے ایک کی اینٹ اٹھا کرمیرے ماتھے پر ماری اور بڑھکیں مارتا ہوا گاؤں کی
طرف بھاگ گیا۔ شکر ہے مولا کا میں نے گیڑی باندھی ہوئی تھی ورنہ وہ اینٹ ضرور میرا مغز
کھول دیں۔"

بلال شاه كي داستان مم واقعي" وردناك " تقى -اس مين قصور ميرا بي تقا- مجه عالية تقا کہ اس افلاطون کے خال کے بارے میں بلال شاہ کو پوری تفصیل بتا دیتا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ میں نے سنتری ہے کہہ کر بلال شاہ کے ماتھے پر گر ماگرم دودھ جلیبی کی ٹکور کروائی۔ دو تین تھیلیاں مصالحے دارنسوار کی متلوا کردیں اور یوسف خال سے بازیُس کرنے کا دعدہ کیا۔ بلال شاہ کی طبیعت ذرا بحال ہوئی تو اس نے بتایا کہ پوسف خاں نو دس بجے گھر والی آگیا تھا۔اس کے بعدوہ محلے میں ہی رہا ہے۔اب بھی وہ یاری چوک کے یاس اسے اڈے پرموجود ہے۔ وہاں ایک آٹو ورکشاپ میں چوسر کی تحفل جی ہوئی ہے اور تھر اوغیرہ پیا جار ہا ہے۔ بلال شاہ کا خیال تھا کہ شاید بہ اطلاع پاتے ہی میں بوسف خال کے ڈیرے پر چڑھانی کر دوں گا اور آج دوپہراس کے ماتھے پر جو''روبڑا' پڑا ہے اس کا بدلہ اُتر جائے گا لیکن میراایدا کوئی ارادہ ہمیں تھا۔ تیزاب والی واردا توں نے پوسف خال ، کے خال یاان کے سی ساتھی کا تعلق ثابت نہیں ہوتا تھا بلکہ بلال شاہ کے بیان سے بات اور واضح ہوگئی تھی۔ یوسف خاں اینے جیتیج سمیت دو پہر سے چوسر کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس دوران سیکٹر دو میں ایک اور وار دات ہو چکی تھی۔ پوسف خال کی طرح حافظ انیس صاحب پر بھی شک برقرار رکھنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آرہی تھی۔ میں ان کے مدرے کے تقریبا تمام طلباء کو دکھیے چکا تھا۔ ان میں ے کوئی بھی ایہا ہوشیار جالاک نظر نہیں آتا تھا کہ یا بُول کے ذریعے کوشیول میں داعل ہو سکے\_روش دانوں سے گزر سکے اور موقعہ واردات سے ہوا کی طرح غائب ہو جائے۔ بیاب مجھے کوئی اور ہی چکر دکھائی دے رہاتھا۔

بلال شاہ ابھی رخصت ہوا ہی تھا کہ سب انسپکٹر ریاض اسپتال سے آگیا۔میری ہوایت پروہ نیلم کا بیان لینے گیا ہوا تھا۔نیلم اب ہوش میں تھی۔اس نے جو بیان دیا وہ تین صفحوں پر تھانے میں بلال شاہ بیٹھا تھا۔اس کے ماتھ پر چوٹ کا نشان تھا اور وہ غصے میں کھول رہا تھا۔'' یا اللہ خیر'' اے دیکھ کرمیرے دل ہے دعانگی۔ میں نے اے یوسف خال اور اس کے'' بدمعاش'' بھینچ کئے خال کی نگرانی پرلگا رکھا تھا۔معلوم نہیں وہ وہاں سے کیا خبر لے کرآ گیا تھا۔ میں نے یو چھا۔

"بلال! يه مات يركيا مواج"

'' کھوتی کا سر ہوا ہے۔''وہ بھنا کر بولا۔'' آپ بھی مجھے بُن بُن کرکام دیتے ہیں۔ یہ بھی بھلاکوئی کام ہے۔ پالتو بھیڈو وکی طرح لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرو۔'' ''بھئی ہواکیا ہے؟''میں نے یو چھا۔

''کس جی،اب وہ لڑکا میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔اسے اغوانہ کروادوں تو میرانام بلال شاہ نہیں۔خبیث ..... پیزنہیں کس جن بھوت کی اولا د ہےوہ۔''

میں سمجھ گیا کہ بلال شاہ کا اشارہ نکے خاں کی طرف ہے۔ میں نے پوچھا۔'' کہیں اس نکنے خال سے تو متھانہیں لگ گیا تمہارا؟''

بلال شاہ فوراً بولا۔ ''میں نے متھا کہاں لگایا ہے اس بلا سے، وہ تو راہ چلتوں کے بیان پکڑتا ہے۔''

کافی در جلی کی سانے اور عصہ دکھانے کے بعد بلال شاہ نے کہا۔" آج صبح یوسف خال جھے اپنے ڈیرے پرنظر نہیں آیا۔ میں اس حرامی نکتے خال سے پوچھ بیٹھا۔ وہ ایک ہم عمر لڑکے کے ساتھ کھیتوں کی طرف ہے آرہا تھا۔ میں نے کہا۔" نکتے خال تہارا چاچا کہاں ہے؟" جواب وینے کی بجائے وہ جھے گھورنے لگا۔ پوچھنے لگا۔" تہارے باپ کا نام کیا ہے

canned By Wagar Azeem Pakistanipoin

مشمّل تھا۔ نیجے اس کے دستخط بھی موجود تھے۔ میں نے سارابیان پڑھالیکن کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ نیکم نے بہت کچھ چھیانے کی کوشش کی تھی۔مثلاً اس نے بینہیں بتایا کہ دستک کی آواز پروه خود حصت پر کیول گئی تھی، جبکہ نو کر بھی موجود تھے۔ پھروہ تاریک برساتی میں کیا لينے تھسى تھى - نيلم نے لکھوايا تھا كەوە تيزاب جيئنے والے كا چېرەنېيں دىكيسكى ـ بس اجايك اے ایک ساینظر آیا اور ایک سیال اچھل کراس کے چبرے پر آگرا۔ نیلم کابیان پڑھنے کے بعديس واقعات كى كريال جوزن كى كوشش كرن لگا- كمره بند تفااور مين سكريث برسكريث پھونک رہا تھا۔ یہ بات میرے دل میں جم چک تھی کہ نیلم بے وفاعورت ہے اور وہ اینے کسی شناسا سے ملنے گھر کی حصت برگئ تھی۔ یقینا اس سے پہلے بھی وہ حصت پر جاتی تھی اور تاریک برساتی میں کچھ وقت گزارتی تھی .....اگر تیزاب سینکنے والا اُس کے شناساکی بجائے کوئی اور تخف تھا تو پھرایک اور بات بھی ممکن تھی .....ایک نیا خیال میرے ذہن میں آیا اور می*ں کری پر* سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ عین ممکن تھا کہ تیزاب سے نیلم کا شناسا بھی زخمی ہوا ہو۔ ہوسکتا ہے اس رِصرف چھینے ہی پڑے ہول لیکن کچھ نہ کچھ تھان اس کا ضرور ہوا ہوگا .....اگر وہ زخی ہوا تھا تو پھر کسی کلینک یا اسپتال میں بھی گیا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ شہر کے تین بڑے اسپتالوں میں پت کروایا جائے کہ وہاں تیزاب سے زخی ہونے والا کوئی شخص تو نہیں پہنچا۔ میں نے ای وقت اے ایس آئی کو بلوایا اور اس سلیلے میں اسے ضروری ہدایات دے کرروانہ کردیا۔

وہ رات بخت پریشانی کے عالم میں گزری۔ رات بارہ بجے کے قریب اے ایس آئی واپس آیا اور اس نے ناکامی کی اطلاع دی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور اسے چند پرائیویٹ کلینک کے بیتے دے کرروانہ کر دیا۔ اس دوران اخباروں کوبھی واردات کی او آچی تھی۔ وہ تھانے پہنچ گئے اور بیان حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے جان چیڑا کر انہیں ایس کی صاحب کی طرف بھی دیا۔ فتح قریباً چار بج جب میں پھر' راکیش لاج'' جانے کی تیاری کر رہا تھا میرااے ایس آئی پرائیویٹ اسپتالوں کا دورہ کرکے واپس آگیا۔ اس کے چرے پر کامیابی کا جوش دیمے کرمیرا ول بھی کھل اٹھا۔ اے ایس آئی نے اُر جوش لیجے میں بتایا کہ رکامیابی کا جوش دیمے کرمیرا ول بھی کھل اٹھا۔ اے ایس آئی نے اُر جوش لیجے میں بتایا کہ رابنس کا تھا۔ یہاں کل شام سات اور آٹھ بج کے درمیان راجو نامی ایک نوجوان کو واخل کرایا گیا تھا۔ اس کا ایک کندھا اور ہاتھ تیز اب گرنے ہے ذئی ہوئے تھے۔ اس کے علادہ کرایا گیا تھا۔ اس کا ایک کندھا اور ہاتھ تیز اب گرنے میڈئی ہوئے تھے۔ اس کے علادہ پیٹ اور رانوں پر چھینٹے پڑے سے نوجوان کو اس کے گھروا لے اسپتال لائے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ تیز اب حادثاتی طور پر گرا ہے۔

اے ایس آئی کی اطلاع بے حداہم تھی۔ بیس اس وقت اس کے ساتھ برانچ روڈ پرواقع راہنس ہا پیل میں پہنچ گیا۔ میں نے متعلقہ ڈاکٹر سے رابطہ قائم کیا اور مریض کا پتہ ٹھکانہ پوچھا۔ ڈاکٹر نے مریض کا جواتہ پتہ بتایا وہ میرے لیے جیران کن تھا۔ راجندرعرف راجونا می پہنچ جوان سیٹر دوکار ہائش تھا اور اس کا مکان راکیش پانڈ نے کمکان سے صرف دومکانوں پہنچ دوان سیٹر دوکار ہائش تھا اور اس کا مکان راکیش پانڈ نے کمان سے صرف دومکانوں کے فاصلے پر تھا۔ دوسر نے لفظوں میں راجو، راکیش پانڈ نے کا ہمسایہ تھا۔ اب شک وشبے کی کوئی شخبائش باقی نہیں رہ گئ تھی۔ میر ااندھر نے میں چلایا ہوا تیرمین نثانے پرلگا تھا۔ کل شام نئیم اپنچ جس شناسا سے ملئے گھر کی جھت پر گئ تھی وہ راجو ہی تھا۔ اس کے بھینکے ہوئے سگریٹ کا کلڑا مجھے برساتی سے ملا تھا۔ اردگر دمکانوں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ راجو یہن تھا۔ معلوم نہیں یقینا چھتیں بھلا گیا تھا۔ معلوم نہیں یقینا چھتیں بھلا گیا تھا۔ معلوم نہیں ایش میں راکیش اس سے پہلے وہ تنی مرتبہ اس طرح آجا چکا تھا اور اس کے رساتی میں راکیش اس سے پہلے وہ تنی مرتبہ اس طرح آجا چکا تھا اور کئی مرتبہ اس تاریک برساتی میں راکیش اس سے بہلے وہ تنی مرتبہ اس طرح آجا چکا تھا اور کئی مرتبہ اس تاریک برساتی میں راکیش اس سے بہلے وہ تنی مرتبہ اس طرح آجا چکا تھا اور کئی مرتبہ اس تاریک برساتی میں راکیش

ال سے چہے وہ می سرمبہ کا گیا تھا۔ وہ ساجی کارکن بنااسپتالوں کے افتتاح کرتا بھرتا تھا اور پانڈے کی عزت کو دھبہ لگایا گیا تھا۔ وہ ساجی کارکن بنااسپتالوں کے افتتاح کرتا بھرتا تھا اور یہاں اس کی خوبرو بیوی اپنے عاش کی مرادیں پوری کر رہی تھی۔ یقیناً نوکرانی بنتو اس کی

ہمراز تھی اور سب کچھ جانتے ہو جھتے بھی زبان بندر کھے ہوئے تھی۔راجو وارڈ میں پڑا تھا۔اس کے پاس اس کا والد بھی تھا۔ میں نے ان دونوں پر ظاہر ہونا مناسب نہیں سمجھا اور راجو سے

لے بغیرواپس آھیا۔

راجو سے میری تفصیلی ملاقات اگلے روز اس کے گھر میں ہوئی۔ وہ اسپتال سے فارغ ہوآیا تھا اور اب گھر میں آرام کررہا تھا۔ میں رات قریباً بارہ بجے ان کے گھر پہنچا۔ راجو کے والد نے دروازہ کھولا۔ وہ ایک سرکاری ٹھیکیدار تھا۔ بڑے بیٹے ملازمتیں کرتے تھے۔ راجو سب سے چھوٹا تھا اور چند ماہ میں اس کی شادی ہونے والی تھی .....راجو کے والد نے مجھے انسپیر کی حثیت سے نہیں بہیانا، ویسے بھی میں سادہ لباس میں تھا۔ اس نے مجھے سرتا یا انسپیر کی حثیت سے نہیں بہیانا، ویسے بھی میں سادہ لباس میں تھا۔ اس نے مجھے سرتا یا

محورتے ہوئے کہا۔

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

سے حال احوال دریافت کیا۔

وه بولا۔ '' آپ کوسیالوی صاحب نے بھیجا ہے؟'' لہجے میں چیرے تھی۔

میں نے کہا۔''اس میں اتنا جیران ہونے کی کیا بات ہے۔''

"میرامطلب ہے میں نے پہلے آپ کہیں ..... ویصانہیں۔"

راجوکا والداب کمرے سے باہر جاچکا تھا۔ میں نے لہجہ بدلتے ہوئے کہا۔'' ہاں.....تم ٹھیک سمجھ رہے ہو۔ میں تہارے دفتر سے نہیں آیا۔''

" تو کھر؟"

'' میں تھانے ہے آیا ہوں۔انسکٹر نواز میرا نام ہے۔ مجھےتم ہے کچھ ضروری باتیں کرنا ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے گھر والوں کومیری آمد کا پیتہ چلے، اس لیے بیہ بہانہ کرنا در ''

ایک لمح میں راجو کا رنگ زرد ہوگیا۔ وہ ڈری ہوئی نظروں سے میراچیرہ دیکھ رہاتھا۔
میں نے اٹھ کر دروازہ بھیڑ دیا اور دھیے لہج میں اس سے با تیں کرنے لگا۔ میں نے اسے بتا
دیا کہ راکیش کی بیوی سے اس کا تعلق میرے لیے ڈھکا چھپا نہیں رہا۔ پرسوں رات راکیش
لاج کی جھت پر جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی میرے علم میں ہے۔ وہ میری با تیں سن سن کر خوف
سے کا نیتا رہا۔ استے میں ایک نوکر چائے لے کر آگیا۔ نوکر کی آمد پر میں خاموش ہوگیا۔
چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے میں نے راجو سے کہا۔ ''دیکھومیاں! میں چاہتا ہوں تم
جھے سے تعاون کرو۔ اس میں تہاری بھلائی ہے اور تمہاری بچت بھی۔ دوسری صورت میں
بدنا می اور مصیبت کے سوائی کھ حاصل نہیں ہوگا۔''

دس پندرہ منٹ کی مغز ماری کے بعد میں راجوکوراہ راست پر لے آیا۔ میر بسوالوں کے جواب میں اس نے مجھ سے راز داری کی درخواست کی اور پھر جو پچھ بتایا اس کالب لباب میہ ہے۔ '' مسز راکیش لعنی نیلم سے راجو کے تعلقات آٹھ دس ماہ پرانے تھے۔ وہ اکثر رات کے اندھیر سے میں اس سے ملنے جاتا رہتا تھا۔ نیلم ایک آزاد خیال جذباتی لؤگتی ۔ وہ پائی کے اندھیر سے میں اس سے ملنے جاتا رہتا تھا۔ نیلم ایک آزاد خیال جذباتی لؤگتی کی کوشش کر کے ایک ایسے منہ زور دھار سے کی طرح تھی جس پر پانڈ سے ریت کا بند باندھنے کی کوشش کر با تھا۔ وہ آزادانہ گھوتی پھرتی تھی اور ہرتم کی محفلوں میں حصہ لیتی تھی۔ بیکوئی پانچ ماہ پہلے کی بات ہے جب نیلم کو دھم کی دی گوشی کہ اگر اس نے نت بات ہے جب نیلم کو ایک ممام خط طا۔ اس خط میں نیلم کو دھم کی دی گور اور پھتا نا پڑ سے گا۔ بنے فیشن کرنا اور اخباروں میں تصویریں چھوانا نہ چھوڑا تو اسے بری طرح پچھتا نا پڑ سے گا۔ نیلم نے اس خط کو کوئی انجیت نہیں دی اور چندروز میں سب پچھ بھول بھال گئی کیاں اوپر سلے نیلم نے اس خط کو کوئی انجیت نہیں دی اور چندروز میں سب پچھ بھول بھال گئی کیاں اوپر سلے نام نے اس خط کو کوئی انجیت نہیں دی اور چندروز میں سب پچھ بھول بھال گئی کیاں اوپر سلے نیلم نے اس خط کو کوئی انجیت نہیں دی اور چندروز میں سب پچھ بھول بھال گئی کیاں اوپر سلے لیا۔

ے دوخط اور ملے۔ کمنا مخص نے وارنگ دی کہ اگر وہ اب کر تعے کے بغیر گھرے باہر نظر آئی تو آئندہ کسی کوصورت دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ نیلم نے بید خط راجو کو بھی

د کھائے۔ راجو نے بات ہنمی ہنمی میں ٹال دی۔ نیلم خود بھی ان خطوں کو'' دل گئ' سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھی .....اس کے بعد تین چار ماہ تک کوئی ایسا واقعہ رُونما نہیں ہوا جونیلم یا

اہمیت ہیں دے رہی ہی .....اس کے بعد بن چار ماہ تک لوی الیا واقعدروما بیل ہوا ہوئی یا ۔ راجو کوان خطوں کی یاد دلاتا۔ یہاں تک کہ پرسول رات جب نیلم اور راجو برساتی کی تاریکی میں کوڑے تھے اچا تک ایک سایہ نمودار ہوا اور نیلم کے چہرے پر تیزاب بھینک کرنگل

".....b"

یہاں تک تو راجو کی روئیداد میں نے اطمینان سے ٹی لیکن اس کے بعداس نے جو کچھ بتایا وہ کسی بھی مخف کو بے قرار کرسکتا تھا۔ میں فوری طور پر فیصلہ نہیں کرپار ہاتھا کہ راجو کی بات

را عتبار کروں یانہیں۔ وہ ایک پڑھا لکھا شہری بندہ تھا۔ اپنے پورے ہوش وحواس میں بھی تھا لٹین اُس کی بات بڑی عجیب وغریب تھی۔ اس نے بتایا کہ اس نے تیزاب بھینکنے والے کا

ین اس بات بول بیب و ریب اس بیب و سال بیست باید می سال بیست می است می بیست می سال بیست می بی بیست می بیست می بیست می بی بیست می بی بی بی بیست می بیست می بی بیست می

ایک چھج سے لئک کرایک تاریک کھڑی میں کم ہوگیا۔تھوڑی ہی دیر بعدراجونے اُسے ایک پائپ کے ذریعے بندر کی ہی پھرتی سے گلی میں اُترتے اورایک موڑ پراوجھل ہوتے دیکھا۔۔۔۔۔ راجونے بتایا کہ وہ اپنی چال ڈھال سے کوئی بونا لگنا تھا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کسی سرس کا بونا

مو كيونكداس كى چرق حيران كن بلكهنا قابل يقين تقى -

یہ بیان دیتے ہوئے راجو کے چبرے پر حیرانی اور آنکھوں میں خوف ساتھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا شخص تھا ورنہ ہوسکتا ہے اس سارے واقعے کو کوئی پُر اسرار رنگ دے دیتا۔میرا دل کہہ رہا تھا کہ راجو جھوٹ نہیں بول رہا۔ وہ وہی کچھ بتارہا ہے جواس نے دیکھا ہے۔اس کی اتب میں میں متا سمجہ جریانہ میں بھی بھر میں سیسکی بکارھ ان مہلماس طرف کوں

باتوں میں وزن تھا۔ مجھے چرانی ہورہی تھی کہ ہم میں ہے کسی کا دھیان پہلے اس طرف کیوں نہیں گیا۔ چھوٹے پاؤں کا نشان کسی بچے کے علاوہ ٹھگنے کا بھی ہوسکتا تھا۔۔۔۔اگر راجو کی بات کومن وعن تسلیم کرلیا جاتا تو اس کا مطلب تھا کہ چھوٹے قد کا ایک نہایت خطرناک نیم پاگل و تدی ہے۔

ا کھے روز وہی ہوا جس کا ' یں در تھا۔ وہ بات بود ہواہ کی سورے یہ کردو یک سب کر رہی تھی پورے شہر میں مشہور ہو گئی۔رہی سہی کسر ایک مقامی اخبار کے نمائندے نے پوری کر

m

canned By Wagar Azeem Pakistanipoint

دی۔اس نے نتیوں وار داتوں کو جوڑ کر اور مرج مصالحہ لگا کر ایک خوفناک خبر بنا دی۔ مُنزخی تھی۔ '' خبردارا یک خونی گشت پر ہے' تفصیل میں تینوں دارداتوں کو بڑھا چڑھا کربیان کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف لوگوں کے بیانات درج تھے۔ان میں ایک بیان خاصا اہم تھا اور میرے خیال میں بیہ بیان درست بھی تھا۔ یہ بیان سیکٹر دو کی ایک رہائتی مساۃ امینہ بیگم کا تھا۔امینہ بیگم کا مکان راکیش یا نڈے کے حویلی نما مکان سے قریباً سوگز کے فاصلے پر تھا۔اس نے کہا تھا کہ واردات کی شام سات بجے کے قریب وہ گھر کی حصت سے سو تھے ہوئے کپڑے اتارنے کے کیے گئی۔اچا تک اس کی نظر سامنے سکول کی عمارت پر پڑی۔ایک چھوٹے قد کا عجیب سامخص بھا گتا ہوا آیا اور بندر کی طرح چھلا نگ لگا کر گندے یائی کے پائپ سے چٹ گیا۔ پھروہ اتن تیزی ہے نیچے اُترا کہ وہ حیران رہ گئی۔اس نے چیخ کراینے بیٹے کوآ واز دی اور بھاگ کر منڈ میر پر پیچی کیکن اتنی دریدیں وہ چھلاوہ غائب ہو چکا تھا۔امینہ بیٹیم کا کہنا تھا کہ تھگنے کود کیگھتے ہی اسے یقین ہوگیا تھا کہ بیراکیش یانڈ سے صاحب کی حویلی کی طرف سے آیا ہے۔اگلی منج پتہ چلا کہ کسی نے یانڈے صاحب کی گھروالی پرتیزاب پھینک دیا ہے۔ امینہ بیٹم نے اپنے بیٹوں ہے کہا کہ ہونہ ہو بیائسی تھلنے کا کام ہے لیکن بیٹوں نے ماں کی بات کو نداق میں ٹالا اورا ہے خاموش رہنے کی ہدایت کی۔

وہ بی دن میں رام پور کے ہرر ہائی کی زبان پر تیزاب چینکنے والے تھکنے کا چرچا ہوگیا۔ میرے تھانے کے علاقے میں خاص طور پر بہت ہراس پایا جاتا تھا۔ وجہ ظاہر تھی کہ تیوں وارداتیں میرے ہی علاقے میں ہوئی تھیں۔ عیب وغریب افواہیں سننے میں آرہی تھیں۔ تسی نے کہا بیا یک بونائمیں بلکہ بونوں کا گروہ ہے۔ کسی نے اسے عبثی قرار دیا اور کہا کہ اُس کے چرے پر دوسرخ انگارہ آئکھیں ہیں اور وہ جانوروں کی طرح غز اتا ہے۔ایک مرحوم ایس ڈی کی بیوہ نے حلفیہ بیان دیا کہاس نے بالوں سے بھرے ہوئے جسم والے ایک حیار فٹے کو دیکھا ہے جوان کے محن کے نلکے ترمنہ دھور ہاتھا۔اس نے چیخ ماری تو وہ جانوروں کی طرح غرایا اور اجایک دیوار بھلانگ کر غائب ہو گیا۔ کچھ کمزور عقیدے کے لوگ اس معاملے کو بالکل مختلف طور پر لے رہے تھے۔ان کا خیال تھا کہ ریسی بندے بشر کا کامنہیں ہے۔کوئی موائی شے ہے جو بگڑی مگڑی عورتوں کے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑ گئی ہے۔ ان انواہوں کا اثر جو عام لوگوں پر ہوسکتا تھا وہ ہر کوئی تصور کرسکتا ہے۔ دوہی دنوں میں

گلیاں اور بازار ویران نظرآنے گئے۔لوگوں نے نوعمر بچیوں کوسکول بھیجنا جھوڑ دیا۔اگر کہیں

قانونی طور برہم اسے اچھانہیں کہ سکتے تھے۔ ایک مخص نے قانون ہاتھ میں لیا تھا اور ابھی

سک آزاد کھرر ہاتھا۔ کسی بھی وقت وہ کوئی اور واردات کرسکتا تھا۔ ہم نے بورے زوروشور تے تفیق شروع کر دی۔اس تفیش کے دوران قریبی تصبے شجاع بور سے بھی ایک ملتے جلتے

وا تعے کی اطلاع ملی۔ یہ واقعہ کوئی چار ماہ پہلے ہوا تھا۔ کوئی مخص رات کوایک نو بیا ہتا جوڑے

ے گھر میں داخل ہوا۔لوہے کی خم دار تار ڈ ال کر برآ مدے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس دوران اہل خانبہ جاگ گئے اور وہ ڈر کر بھاگ گیا۔ بند دروازے کے پاس سے تھلے منہ کی ایک بوتل ملی یہ تیزاب ہے بھری ہوئی تھی۔اہلِ خانہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ دیوار پھلا نگ کر

بها محنه والاخص مخضر قد كا تفاربهر حال اس واقع ميں خطوط كى كوئى شهادت نہيں كمي -میں نے نفتیش کا کام کی سمتوں میں آ گے بڑھایا۔شہر میں صرف دوہی الی دکا نیس تھیں

جہاں سے تیزاب مل سکتا تھا۔ان دکانوں کے مالکوں کوشاملِ تفیش کیا گیا۔اس کےعلاوہ شہر میں موجود تھگنے افراد کا سراغ لگانے کی کوششیں شروع کر دی تمئیں۔اس سلسلے میں ہر محلے کے

اندرموجود مقامی مخبروں نے خاصا تعاون کیا۔ آٹھ دس روز بیفتیش زور وشور سے جاری رہی اوراس کے ساتھ ساتھ افواہوں کا بازار بھی گرم رہالیکن ابھی تک افواہوں کا کوئی نتیجہ لکلاتھا

اورنه جاری تفتیش کا۔

ایک روز دو پہر کے وقت میں تھانے میں موجود تھا کہ ایک کار دروازے پر رکی ۔ ایک

بناسنورا دراز قد تخص کار میں سے نکلا اور لیے ڈگ جرتا میرے پاس آعمیا۔اس کے ساتھ شالی علاقے كاايك حوالدار بھى تھا۔ حوالدار نے دراز قد محص كا تعارف كراتے ہوئے كہا۔ "ان كا نام استعیل ہے۔ بیانگلواٹ مین سکول کے برسیل ہیں۔الیں ایج اوشکروال صاحب نے انہیں

سلام دعا کے بعد استعیل صاحب نے کری سنجال لی۔ان کی عمر پیٹیس کے قریب تھی کیکن اچھی صحت کی وجہ ہے تمیں کے نظر آتے تھے۔انہوں نے بڑے مہذب کہیج میں گفتگو کا

آغاز کیا لیکن پھر آہتہ آہتہ ان کا لب ولہجہ سخت ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے کہا۔''انسپکٹر صاحب! یہ تو سراسرزیادتی ہے کہ ایک جرائم پیشہ خص دوسروں پراپی مرضی ٹھونستا پھرے اور اسے بوچے والاکوئی نہ ہو۔ہم سبآزاد ہیں،اپے طور پررہے کا ہمیں بوراحق ہے۔ کی کو بیا ختیار نہیں کہ پُر امن شہریوں کوخوف و ہراس میں مبتلا کرے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو

آپ کی ذمے داری ہے کہ اس کی گردن ٹاپیں۔' غصے سے کیکیاتے ہوئے پر کیل صاحب نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور دولفا نے میرے سامنے ڈال دیئے۔لفانے و کھے کر

کوئی عورت نظر جھی آتی تھی تو وہ برقع پوش ہوتی ۔ بیصورتِ حال اصو لی طور برتو اچھی تھی کیکن

تعریف تھی۔ اگر کوئی ڈرپوک فیملی ہوتی تو اب تک شہر چھوڑ گئی ہوتی۔ میں نے پرنیل صاحب کی ہمت کی داددیتے ہوئے کہا۔

''المعیل صاحب! میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ان خطوط کے بارے بتا کر آپ نے بہت تعاون کیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلد مجرم قانون کے شکنے میں ہو گالیکن اس سلسلے میں مجھے آپ کا تھوڑا ساتعاون اور در کار ہے۔ مجھے یقین ہے جہاں آپ

نے اتی جرات کی ہے، وہاں تعور ی جرات اور کریں گے۔''

رکیل صاحب نے کانیتے ہاتھوں ہے سگریٹ سلگایا اور سوالیہ نظروں ہے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا۔'' آپ مسلمان ہیں،الحمد للدمیں بھی مسلمان ہوں۔غیب کاعلم تو خدا

کے پاس ہے لیکن بندہ ارادے سے جوکام کرے وہ پورا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ پریا بیگم صاحب پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ آپ اپنے روز مر ہ کے کام اس طرح

کہ آپ پر یا میں صاحبہ پر وی آئی ہیں آنے ں۔ آپ آپ روز مر ہ نے کام آئی طرح کرتے رہیں جیسے پہلے ہوتے تھے .....میراخیال ہے آپ میری بات مجھ رہے ہیں؟'' سے سے سے سے کشد اس سے اس کا اس سے اس در ڈی

وہسگریٹ کے دوگہرے کش لینے کے بعد بولے۔ 'انسکٹر صاحب!اگرمیری ذات کا معالمہ ہوتو میں قربانی دے سکتا ہوں لیکن اپنی بیوی کے لیے اور اپنے بچوں کی مال کے لیے

میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اگر میری جگہ آپ ہوتے تو میرے خیال میں آپ کا جواب بھی یہی ہوتا۔ ' میں نے گہری نظروں سے پرنیل کی طرف دیکھا۔ وہ بھلے مانس آدمی نظر

آتے تھے۔میری گزارش کے جواب میں وہ نیا بھی کہدسکتے تھے کہ میں ان کی بیگم کو چارے کے طور پراستعال کرنا چاہ رہا ہوں لیکن انہوں نے محتاط لفظوں میں جواب دیا تھا۔ مجھے اندازہ

ہوا کداگر پرلیل صاحب کے ساتھ ڈھنگ ہے بات کی جائے تو وہ ایک قانون پیند شہری کی حیثیت سے میں معمولی رسک لینے پرتیار ہوجائیں گے۔

بعد ہے میں اسلیم میں حامی ہے ہے۔ میں نے کہا۔''اسلیمل صاحب، کیوں نہ ہم اسلیلے میں تھانے سے باہر بیٹھ کر بات میں مرام طلب سرمرش مل حلتہ میں انھیں منابہ سمجھیں آتا کھ میں بیگیر اور کی

کریں۔میرامطلب ہے ہوئل میں جلتے ہیں یا پھرآپ مناسب سمجھیں تو گھر میں بیگم صاحبہ کی موجودگی میں بات کر لیتے ہیں۔اس سے ان کا خوف بھی کچھ کم ہوگا۔''

استعیل صاحب نے معمولی تذبذب کے بعد میری بیہ بات مان لی۔ اُن کی گاڑی میں ہم ان کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوگئے۔

سیں اسلیم اسلیم کلثوم اسلیم کو قائل کرنے میں کا میاب ہو گیا۔ یہ پڑھا لکھا سمجھ دار جوڑا تھا۔ نظاہر ہے انہوں نے تھانے میں اطلاع ہی اس لیے دی تھی کہ وہ مجرم کو پکڑوانا جو اپنے سے دی تھی کہ وہ مجرم کو پکڑوانا جا ہے۔ چوہیں تھنٹے کے اندر اندر سارا پروگرام طے کرلیا گیا۔ پہلی واردا توں سے بیہ

میری آئھیں کھی رہ گئیں۔ یہ وہی دھمکی آمیز خطوط تھے جواس سے پہلے تین عورتوں کے لیے بربادی کا پیغام بن چکے تھے۔ میں نامین کا میں این کے میں ان میں از میں از تربیع

میں نے ایک لفافہ کھولا، جانی بہپانی تریر آکھوں کے سامنے آئی۔ لکھا تھا۔ "محر مہ کلاؤم صاحب! تم مجھے شکل سے مجھ دار نظر آتی ہو۔ اس لیے امید کرتا ہوں کہ میری ہدایت پرعمل کروگی اورخود کو کسی بڑی مصیبت سے بچالوگی۔ میں کون ہوں اور کس لیے یہ لکھ رہا ہوں اس بات کودل سے زکال دوبس جو میں لکھ رہا ہوں اس برغور کرو۔ یا در کھوعورت کی اچھی صورت د کھے کر مرد کے دل میں شیطان سرا ٹھا تا ہے۔ تم بھی اچھی صورت کی مالک ہو۔ اس لیے تہیں برد سے کی ضرورت عام عورتوں سے زیادہ ہے ۔ ۔ ۔ میں آئیدہ تمہیں چست لباس میں اور نظے برد دیکھوں ورنہ بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ میرے خیال میں تمہیں بیت ہی ہوگا کہ میں نہ مرنہ دیکھوں ورنہ بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ میرے خیال میں تمہیں بیت ہی ہوگا کہ میں نہ مانے والیوں کا کیا حشر کرتا ہوں اور جو پولیس میں جانے کی کوشش کرتا ہے اس کا حشر اور بھی خراب ہوتا ہے۔ "فظ تمہارا خیرخواہ ب۔

دوسرا خطصرف دوروز پہلے کا تھا۔ اس کامضمون بھی قریباً یہی تھالین الفاظ پہلے سے
سخت تھے۔ میں دونوں خط پڑھ چکا تو آسمنیل صاحب جلتی نظروں سے میری طرف د کیھنے
گے۔ بولے۔ "بید خط میری بیوی کو لکھے گئے ہیں۔ وہ ٹیچر ہے اور آریا گرلز کالج میں پڑھاتی
ہے۔ آپ سوچیں اگر خدانخو استہ بیخط آپ کے گھر لکھے جاتے تو آپ کیا کرتے۔خدا کی تسم،
پچھلے ایک ہفت سے ہم انگاروں پرلوٹ رہے ہیں۔ ہر گھڑی سر پر تلوار لئک رہی ہے۔ میری
بیوی ایک پڑھی لکھی خاتون ہے۔ باہمت اور مختق ہے۔ اس نے میرا آدھے سے زیادہ بوجھ
بانٹ رکھا ہے۔ میں صبح آفس جاتا ہوں تو ٹیوشز وغیرہ سے فارغ ہوکر رات نو بج لوشا
ہوں۔ اس دوران نہ صرف وہ خود ڈیوٹی پر جاتی ہے بلکہ گاڑی پر بچوں کوسکول سے لاتی ہے۔
سوداسلف خریدتی ہے اور دیگر کام نہاتی ہے۔ اب پورے سات روز سے ہم میاں بیوی گھر
میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچ تک سکول نہیں جارہے۔ آخر کون ساجرم کیا ہے، ہم نے جس کی بیہ
میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بی تو آستعفی دینے کا سوچ رہا ہوں۔ آگر چندروز تک اس مسئلے کا کوئی
میں نہ نظا تو ہیں تو چلا جاؤں گا یہاں سے۔ کسی اور شہر چلے جائیں گے، کیوں اپنی اور بچوں کی میاں نہ نکا تو ہیں تو چلا جاؤں گا یہاں سے۔ کسی اور شہر چلے جائیں گے، کیوں اپنی اور بچوں کی سرامتی خطرے میں ڈالیں۔"

رئیل صاحب بخت غصے میں تھے ان کی جگہ کوئی بھی معقول شخص ہوتا اس کی یہی حالت ہوتی۔ بدنا می اور جگ ہنسائی کے ڈر سے میال ہوئی اب تک خاموش رہے تھے لیکن دوسرا خط ملنے کے بعد بات ان کی برداشت سے باہر ہوگئی تھی۔ بہر حال اُن کی جراًت مندی قابلِ

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

ية چل كياليكن بچ آخرتك ب خبرر ب) ميں جرا مواريوالورا پنياس ر كاكر رساله وغيره

موهتایاریدیوسنتار ہتا۔ شام ہوتے ہی مجھے پوری طرح چوکس ہوتا پڑتا۔ ساری رات آٹھوں

میں گزرتی۔ ہر لمح میر گمان ہوتا کہوہ چھلاوہ کہیں ہے آ دھمکے گا۔ کس تاریک کونے سے نکلے گا

اوراس مکان کے اندر چکرانے گئے گا۔اس مکان سے باہر بھی کوتاہ قد مجرم کی تلاش پوری

سرگری سے جاری تھی۔ چار پانچ روزگز رگئے نہ تو سنر اسلیل کوکوئی خط ملا اور نہ مجرم نے کسی

كارروائى كى كوشش كى \_ مجھ شبه مون لكاكده موشيار موكيا ب\_ايس واردات جب موشيار

ہوجائیں تو پھر کی کی ماہ کے لیے بالکل خاموش ہوجاتے ہیں۔شایدرام پورکا تھکنا مجرم بھی

ایس ہی خاموثی اختیار کر چکا تھالیکن میرایداندازہ غلط ثابت ہوا۔ای روز رات کو مجرم نے پھر

وھا کہ کیا۔ بیدوھا کہ اس کے پہلے تیوں''وھاکوں'' سے زیادہ شدید اور خوفناک تھا۔ اس

واقع كى اطلاع مجصرات قريباً دو بج على \_ مين المعيل صاحب كى كوهى مين موجود تفا- كوهى

کے کسی جھے میں فون کی تھنٹی بی۔ استعیل صاحب نے اٹھ کرفون سنا پھر میرے کمرے کا

دروازہ کھٹکھٹایا اور سرگوشی میں اطلاع دی کہ میرا فون ہے۔الیس فی صاحب بول رہے ہیں۔

کھر میں سب لوگ سوئے ہوئے تھے لہذا کمرے سے نکل کرفون سننے میں کوئی حرج نہیں تھا۔

''عطاصا حب کی حجوتی بیٹی روزینہ۔ میں ان کے گھر ہی سے بول رہا ہوں۔ تم عملے کو

میرا دماغ چکرا کررہ گیا۔عطا صاحب وہی ریلوے آفیسر تھے جن کی بیٹی شاکلہ چند ہی

کے کرفورا پہنے جاؤ ..... یہ وہی تیزاب والی واردات ہے۔جلدی کرویس تمہارا انظار کررہا

دن پہلے شدید زخی موکر اسپتال پیچی تھی۔ مید واردات مکان کی میکری میں موئی تھی اور بہیں

سے مجھے پہلی مرتبہ مجرم کا کھرا ملا تھا۔اس وقت مجرم گندے پانی کے پائپ کے ذریعے اوپر

جڑھا تھا۔ کھلے دروازے سے اندر پہنچا تھا اور چھوٹے بھائی کے قریب کھڑی ہوئی لڑکی پر

تیزاب مچینک کرنکل گیا تھا۔اب ایس بی صاحب ای گھر میں ایک اور وار دات کی اطلاع

میں نے فورا میڈ کا منیبل نذر کو بلایا۔اسے بوری طرح ہوشیار رہنے کی ہدایت کی اور

''نواز خان! جلدی سے عطا صاحب کی کوئٹی پہنچو۔ یہاں قل ہو گیا ہے۔''

میں نے فون سا۔ دوسری طرف ایس بی کی ارز تی کا نیتی آواز سائی دی۔

"كون؟" بافتيارمير بمنها لكا-

ٹابت ہوتاتھا کہ مجرم حملہ کرنے کے لیے گھر میں گھتا ہے اور گھرسے باہروہ اپنے شکار کو بالکل نظرانداز کیے رکھتا ہے۔لبذا طے ہوا کہ پولیس کا ایک مسلح آ دی سادہ لباس میں چوہیں مکھنٹے استعیل صاحب کے گھر پر موجود رہے گا۔ خاص طور پر رات کو 'فسج کک' وہ پوری چوکی سے د يونى دے گا۔اصولى طور پر مجھے بيدويونى اين اے ايس آئى ياسب انسكٹر كوسوننى جائيے تھى کین میں اس معاملے میں کوئی رسک لینانہیں جا ہتا ہوں۔اخلاق کا تقاضا تھا کہ اسمعیل صاحب اوران کی بیگم نے مجھ براعتاد کیا ہے اس کوذرا بھی تھیں نہ گئے۔ لہذا میں نے بدڑیوٹی

ایک شام میں ایک بندائیشن ویکن میں اس خاموثی سے پرلیل صاحب کے گھر داخل ہوا کہ ان کے ملازموں کو بھی خبر نہ ہو یائی۔میرے لیے جو کمرہ مخصوص کیا گیا تھا وہ خواب گاہ کے پہلومیں تھا۔ یہاں سے میں خوابگاہ کی پوری طرح مگرانی کرسکتا تھا اور درمیانی درواز ہے کے ذریعے ایک کمیے میں خوارگاہ کے اندر داخل ہوسکتا تھا۔

گھر کا انتظام تو ہو چکا تھالیکن گھرہے باہر بھی مجرم کی کسی کارروائی کویکسرنظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔لہٰذا عارضی طور پر ایک گھریلو ملازم کو چھٹی دے دی گئی اور اس کی جگہ دوسرا ملازم ركه ليا كيا- بدايك موشيار كالطيبل تفاليكن ويكف مين سيدها ساده ديهاتي نظراً تا تعا-اس کے ذمے ریکام تھا کہ جب بیٹم صاحبہ گاڑی لے کرتگیں وہ پچھلے سیٹ پر بچوں کوسنجال کر بیٹھا رہے۔اپنے اس رول کے لیے ہیڈ کانٹیبل نذیر بے حدموز وں تھا۔ یہ انتظام ہو چکے تو المعیل اورمسز المعیل نے اپنے روزمر ہ کے کام پھر شروع کر دیئے۔مسز کلثوم المعیل مج سویرے بچوں اور شوہر کے ساتھ تیار ہو کرنگل جاتی ۔سب سے پہلے وہ لوگ دونوں بچوں کو سکول میں ڈراپ کرتے۔ پھر سزا تعلی شو ہر کو دفتر پہنچاتی اور گاڑی کالج لے جاتی۔ چھوٹا بچہ بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔مسز آسمعیل اپنے چیریڈ لینے چلی جاتی تو نوکر بیچ کو لے کر ادھر أدهر كهومتار بهايا كاثرى مين بينه جاتا مرف دو كفنه مين مسز المعيل فارغ موجاتي \_روزمره کی شاینگ وغیرہ کرنی اس دوران بچوں کو چھٹی ہو جاتی اوروہ آئییں لے کر گھر واپس آ جاتی۔ میں میان میں بیٹھے شکاری کی طرح مسلسل کھات میں تھا۔ چوہیں تھنے ایک کمرے میں بند رہنا کوئی آسان کامنہیں تھالیکن بیرمعاملہ اتنا اہم ہو چکا تھا کہ''جان ماری'' کے سوا اب مارے پاس کوئی چارہ ہیں تھا۔اس بی صاحب کا تو خیال تھا کدا گرایک مہینہ بھی اس طرح

گھات لگانی پڑے تو کوئی مضا نقر نہیں ۔ پیش اس کمرے میں اتنی راز داری ہے رہ رہا تھا کہ

استعیل صاحب کی گاڑی لے کرعطامحہ صاحب کے گھرواقع رنگ کالونی پہنچ گیا۔ یہاں گھر دونوں بڑے بچوں اور گھر کی ملازمہ کو بھی میری موجودگی کا پینے نہیں تھا۔ (بعد میں ملازمہ کو تو

کے سامنے اہل محلّہ کا بے پناہ ہجوم تھا۔ پولیس کی دو تین گاڑیاں کھڑی تھیں اور مکان کے اندر سے بلند ہونے والی اہل خانہ کی چینیں دور دور تک کونج رہی تھیں۔ میں جوم میں سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھا تو عطا صاحب نظر آئے وہ گھر کی سیرھیوں کے پاس بے ہوش پڑے تھے اور کی افراد انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کررہے تھے۔ اندر برآ مدے میں ثا تلہ کا نو جوان بھائی رضوان دھاڑیں مار مار کررور ہاتھا اورلوگوں کے ہاتھوں سے نکل نکل جار ہاتھا۔ ایک قیامت صغری کامنظرتها - بیکوئی معمولی واقعینیس تھا۔ چند ہی دنوں میں اس گھر بردوسری مرتبہصد ہے کا پہاڑتو ٹا تھا۔ پہلے بڑی بہن شدید زخمی ہوکراسپتال پیٹی اور والدین کے لیے شرمندگی کا باعث بن اب چھوٹی بہن جان سے ہاتھ دھوبیٹھی تھی۔لوگوں کے درمیان سے راسته بناتا میں موقعهٔ واردات پر پہنچا۔ بیاندوہناک واقعہ مکان کی دوسری منزل پر پیش آیا تھا۔ پھول دار ٹائلوں کے فرش پر ایک نو عمر لڑکی کردٹ کے بل بر می تھی۔ اس نے پیلی دھار یوں والی قیص پہن رکھی تھی۔ بیٹیص جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔سر کے بال منتشر تھے اور خون میں اتھڑ ہے ہوئے تھے۔ لڑکی کے جسم پرایک سفید جا در ڈال دی گئی تھی۔ یہ جا در بھی جگہ جگه خون سے سرخ تھی ۔لڑکی کا چہرہ دیکھنے سے فوراً اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس پر تیزاب پھینکا گیا ہے۔لڑکی کی عمرا ٹھارہ برس کے قریب تھی۔ بال بڑی نفاست سے ترشے ہوئے تھے۔وہ د کھنے میں ہی ایک کالج گرل لگی تھی۔موقع پرموجودایک رشتے دار سےمعلوم ہوا کہروزینہ د بلی کے ایک کالج میں بردھتی تھی اور وہیں ہوسل میں رہتی تھی۔ بردی بہن کے زخی ہونے کا س کروہ رام پورآئی تھی اور پچھلے ایک مہینے سے یہیں تھی۔انسپکڑ شکر بھی موقعے پرموجود تھا۔ مجھے دیکھ کروہ پاس جلا آیا۔اس نے بتایا کہ مقتولہ کے عین دل میں چھرا گھونیا گیاہے، جواس کی فوری موت کا سبب بنا ہے۔موقعہ واردات کا سرسری معائنہ کرنے سے میں لگتا تھا کہ واردات کے وقت مقولہ جاگ رہی تھی۔ چبرے پر تیزاب گرنے کے بعداس نے جرأت كا مظاہرہ کیا اور مجرم کو پکڑنے کی کوشش کی۔اس کش کمش میں اس کے کپڑے بھی پھٹے۔جب مجرم نے دیکھا کہ وہ اس سے جان نہیں چھڑا یائے گا تو اس نے مقتولہ کوچھرا گھونپ دیا ..... كرے ميں داخل ہوتے ہى جوسب سے كيلى چيز ميں نے نوث كى وہ متولدروزيند كے چرے پرایک سرخ کیبرتھی۔ بیموٹی سی کیسراس کی باچھوں سے شروع ہوکر کان تک چلی تی تھی۔ غالبًا ایسی ہی کیراس کے دوسرے رخسار پر بھی تھی۔ میں نے آ گے بردھ کراس کا چمرہ سیدها کیا اورمیراا ندازہ درست نکا۔ بیدهم کیرموجودتھی لڑکی کا ایک ہاتھ جا در ہے باہر تھا۔ گوری گوری نازک کلائی پرٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی خراشیں تھیں اس کے علاوہ وہی سرخ لکیر

تھی جو دونوں رخساروں پر دکھائی دیتی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا۔ شبے کی کوئی مخجائش نہیں تھی۔ پہلیر کسی رسی یا آزار بند کی مضبوط بندش کی وجہ سے آئی تھی۔

اس کیس کے سلسلے میں سب سے اہم بیان مقولہ کے بھائی رضوان کا تھا۔ اس نے مجرم کو تھوں سے دیکھا تھا۔ رضوان کا تفصیلی بیان لینے کے لیے ہم اسے ملیحد ہ کمرے میں لے گئے۔ ایس پی صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ جبیبا کہ میں بتا چکا ہوں۔ رضوان کی عمر سولہ سترہ سال تھی۔ اس سے پہلے جب بوی بہن نیلم پر تیزاب پھینکا گیا تھا وہ اس کمرے میں سورہ ہا تھا۔ وہ ایک وجیہہ ماڈرن لڑکا تھا لیکن اس وقت روروکر اس کا برا حال تھا۔ گریبان چاک، بال منتشر اور آئکھیں سرخ انگارہ۔ اس نے آ ہوں اور سسکیوں کے درمیان ہمیں جو پچھ بتایا بال منتشر اور آئکھیں سرخ انگارہ۔ اس نے آ ہوں اور سسکیوں سے درمیان ہمیں جو پچھ بتایا کی تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا۔

"دوزینہ پہلے نجلی منزل پر مامال کے پاس سوتی تھی۔ پھرایک ہفتہ پہلے وہ او پرسونے گل۔ اسے امتحان کی تیاری کرنا ہوتی تھی اور نیچ شوروغل کی وجہ سے بیمکن نہیں تھا۔ میں نے گیلری اس کے حوالے کر دی اور خود نیچے سٹر حیوں کے پاس کامن روم میں سونے لگا۔ آئ رات نو بجے روزینہ گیلری میں چلی گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد میں بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں آگیا۔ میرے کمرے بعنی کامن روم سے گیلری کا فاصلہ اتنا کم ہے کہ گیلری میں ہونے والی آ ہے جہ کے قریب روزینہ ہونے والی آ ہے بھی سائی دے جاتی ہے۔ لہذا جب ساڑ ھے بارہ بجے کے قریب روزینہ نے گیلری میں زورز در سے چیخن شروع کیا تو فوراً میری آئھ کھل گئی۔ میری نگا ہوں میں ایک نے گئیلری میں دورخین چلائی میں نورز در سے چیخن شروع کیا تو فوراً میری آئھ کھل گئی۔ میری نگا ہوں میں ایک ماہ پہلے کا وہ ی منظر گھوم گیا جب باجی اس طرح تیز اب گرنے سے دخی ہوئی تھیں اور چیخی چلائی ماہ پہلے کا وہ ی منظر گھوم گیا جب باجی اس طرح تیز اب گرنے سے ذخی ہوئی تھیں اور چیخی جلائی میں منظر گھوم گیا جب باجی اس طرح تیز اب گرنے سے ذخی ہوئی تھیں اور چیخی جال کی اور سلیبر گھیٹی ہوا

سٹرھیوں پرآیا۔ساتھ ہی میں نے چوکیدار حسنات خال کوآ واز دی۔چوکیدارڈیڈی نے چند ہی روز ہی پہلے رکھا ہے۔ میں نصف سٹرھیوں پر پہنچا تو میری نظر مجرم پر پڑی۔اس کا قد بشکل چارفٹ رہا ہوگا۔اس کے ہاتھ میں کوئی چکدار چیز تھی۔ وہ پھرتی ہے دوزیے پھلانگا ہوا حجیت پر پہنچا۔اس دوران چوکیدار حسنات خال بھی سٹرھیوں کے نچلے سرے پر نمودار ہو چکا تھا۔ میں ہمت کر کے چھت پر آیا۔میرے دیکھتے ہی دیکھتے تھگئے خص نے ساتھ والی چھت پر چھلانگ لگائی۔ میرچیت ہماری چھت سے قریباً دس فٹ نچی ہے۔اس چھت پر پہنچتے ہی وہ عائب ہوگیا۔ میں بھاگنا ہوا والی گیلری میں پہنچا۔ دروازہ کھلاتھا اورروزینداپنے ہی خون عائب ہوگیا۔ میں بھاگنا ہوا والی گیلری میں پہنچا۔ دروازہ کھلاتھا اورروزیداپ ہی خون میں لیک باندزردہ وگیا۔

چوکیدار حسنات خال کا بیان بھی رضوان کے بیان کی تقدیق کرر ہاتھا ..... رضوان کے بیان سے بیہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ جونہی روزینہ نے چیخنا چلانا شروع کیا مجرم نے اسے خنجر مھونیااور بھاگ گیا۔ یعنی مجرم نے اندر تھس کرروزینہ پرتیزاب پھینکا۔ جب وہ بھا گئے لگا تو روزینہ نے جرات کا مظاہرہ کر کے اسے پکڑلیا۔مجرم نے خودکوچیڑانے کی کوشش کی اور جب نا کام ہوا تو چھرے سے روزینہ پرحملہ کردیا ....لیکن میہ بات تسلیم کر لی جاتی تو پھر مقتولہ کے ہاتھوں اور چہرے پرری کی بندش کا کیا مطلب۔ بیتو ہونہیں سکتا تھا کہ مجرم نے پہلے لڑکی کو بے بس کر کے اس کی آبر دلوئی ہو۔ پھراہے کھول کر اس پر تیز اب پھینکا ہوا در پھر خنجر ہے اس یر دار کر دیا هو ...... بات دل کونهیں لکتی تھی خاص طور براس صورت میں کہ دار دات کا ارتکاب كرنے والاكوئى مثاكثا مخص نہيں ايك جارف كا بونا تھا۔ كسى پہلوے بھى ويكھا جاتا دوسرا اندازہ درست محسوس ہوتا تھا۔ لین مجرم تیزاب مھینک کرفرار ہونے لگا تو مقتولہ نے اسے د بوج لیا اور نتیج میں اس کے ہاتھوں ماری گئی کین اس صورت میں ری کی بندشوں کا مسلامل طلب ره جاتا تھا ....اب تک مجرم نے کل جار واردا تیں کی تھیں اوران میں آخری واردات سب سے پیچید مقی نصرف اس واروات میں قتل کیا گیا تھا بلک قتل سے بہلے مقولہ پرتشدو بھی ہوا تھا۔ بیاور بات ہے کہاس تشدد کاعلم ابھی تک ایس بی، انسپکر شکر اور میرے علاوہ سی

بوی جران کن بات تھی۔ مجرم نے ایک ماہ کے اندراندرایک گھر میں دوسری داردات کی تھی۔ مسلح چوکیدار کی موجودگی میں وہ کسی آسیب کی طرح گھر میں داخل ہوا تھا اور داردات کے بعد دیدہ دلیری سے فرار ہوگیا تھا .....تمام تر احتیاطی تدابیر کے باد جود وہ گھر میں کیونگر

اس مخص کی عمرتمیں سال کے قریب تھی۔شکل وصورت سے ہی جرائم پیشہ نظر آتا تھا۔ اس کے چیمری پکڑنے کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ ایک نڈر مخض ہے اور اگر میں نے اسے کچڑنے کی کوشش کی تو وہ چھری مارنے ہے در لیخ نہیں کرے گا۔اب دوہی صورتیں تھیں یا تو میں کھڑا اس کی صورت دیکھیا رہتا اور وہ بھاگ جاتا یا پھر جان کا خطرہ مول لے کراہے پکڑنے کی کوشش کرتا۔اجا تک مجھے مید موقع مل گیا۔ پیھیے مٹنے کی کوشش میں چھری بردار کو کسی چیز سے طور گئی۔ وہ ذراسالز کھڑا ایا اور میں نے اس پر حملہ کردیا۔میرا بایاں ہاتھاس کی دائیں کلائی پرآیا اور دائیں ہاتھ کا زور دارمُکا اس کی ناک پر پڑا۔ میں مُکا پوری قوت سے مارا تھا۔ وہ لڑ کھڑا کر گرانیکن میں نے اس کی کلائی نہیں چھوڑی۔اس کے گرتے ہی میں نے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر کلائی مروڑی اور چھری نیچ گرادی لیکن اسی وقت' جھری بردار'' نے جوالی حمله کیا۔اس حملے کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ بیا یک شاندار دارتھا۔ کم از کم مجھے اس مخض ہے اتن پھرتی کی تو تع نہیں تھی ہے شاید گرفتاری کے خوف نے اس کے بدن میں بحلی دوڑا دی تھی۔ لیٹے لیٹے اس نے اپنی ٹائنس یوں اوپر اٹھائیں کہ صرف کندھے فرش سے لگےرہ مگئے۔ یہ اٹھی ہوئی ٹائلیں اس نے پوری قوت سے میرے سینے پردے ماریں۔ وسٹ کے باوجود میں خود کو گرنے سے نہ بچا سکا مملہ آور نے بلا در لیغ حصت سے چھلا مگ لگا دی۔ میں نے اس کے تلی میں گرنے اور تکلیف سے کراہنے کی آ واز سی۔اس دوران انسیکٹر شکر اور چند سپائی جھت پر پہنچ کھے تھے۔انسپکڑشکرنے مجرم کوجھت سے کودتے دیکھا تھا۔اس نے کلی مل جھا كك كردوتين فائر كية تاہم بھا كنے والا كوليوں كى زوسے بابرنكل چكا تھا۔ ایک سب انسکٹرکو بھا گئے والے کے تعاقب میں روانہ کر دیا گیا۔ میں اور انسکٹر شکر

میں نے اسکلے روز اسلمعیل صاحب سے رابطہ قائم کیا تو دیر تک تھنٹی ہونے کے باوجود کسی نے فون نہیں اٹھایا، مایوس ہو کر میں نے بلال شاہ کو پتہ کرنے بھیجا۔ بلال شاہ کوئی دو سی نے بعد واپس آیا اور آکر ایسی خبر سائی کہ میری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔اس نے بتایا ' کہ اسلمعیل صاحب کل دو پہرگھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ مالک مکان نے بتایا ہے کہ وہ رام پور ہے ہی چلے گئے ہیں اور نوکری ہے بھی استعفٰی وے دیا ہے۔

میں بیسب پھین کرسششدررہ گیا۔ تین چارروز پہلے تک دونوں میاں بیوی بے حد پُرعزم سے اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کی با تیں کر رہے سے اور اب بیا حالت تھی کہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے سے یقین بات تھی کہ ایسا آخری واردات کی وجہ سے ہوا۔ ملزم کی میدان چھوٹ کر ان کی ہمت جواب دے گئی ہے اور انہوں نے جان بچانے میں ہی مقلندی سجھی ہے۔

اس بازی کا بہترین پتہ میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی نادیدہ مجرم کے خالف نم بہترین کے خود کو بدترین کے خلاف میں بھی اضافہ ہور ہاتھا۔ آخری واردات کے بعد اس نے خود کو بدترین سزاکامتی تھہرالیا تھا اور بیسزا پانے کے لیے وہ جتنی جلدی قانون کے کثہرے میں بہتے جاتا مہتر تھا۔

ہم رتھا۔

اس وقت تھانے میں میرے پان راجو بھی بیٹھا تھا۔ راجو وہی نوجوان ہے جس نے راکیش پانڈے کی کم عمر بیوی نیلم سے تعلقات استوار کررکھے تھے اور جو تیزاب بھینکے جانے کی واروات میں زخی بھی ہوا تھا۔ میں نے ان دونوں کے تعلقات کا راز کسی پر فاش نہیں ہونے دیا تھا، اس وجہ سے راجو میرا بے حداحیان مند تھا۔ میں نے جب ہیڈ کانشیبل کی اطلاع پر مراد آباد جانے کی ٹھانی تو راجو بھی میرے ساتھ چل دیا۔ رام پور سے مراد آباد جانا السے ہی ہم فاصلہ ہے۔ ہم ایک شیسی پرسوار السے ہی ہے فاصلہ ہے۔ ہم ایک شیسی پرسوار شام سے پچھے پہلے مراد آباد پنچے۔ مرکس ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک گھنشاورلگ گیا۔ بیسر کس شام سے پچھے پہلے مراد آباد پنچے۔ مرکس ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک گھنشاورلگ گیا۔ بیسر کس شام سے پھھے پہلے مراد آباد پہنچے۔ مرکس ڈھونڈتے ایک گھنشاورلگ گیا۔ بیسر کس والوں سے ملی بھگت کر رکھی تھی ورند ایسی جگہ اتنی مدت سے سرکس کا قائم رہنا ممکن نہیں تھا۔ مرکس کا مالک ایک کالا بھجنگ مرانی تھا۔ اسے دیکھر ایک قوی الجش افریقی کا تصور ذہن میں مرکس کا مالک ایک کالا بھجنگ مرانی تھا۔ اسے دیکھر ایک قوی الجش افریقی کا تصور ذہن میں آتا تھا۔ اس کارنگ دارلباس بھی افریقی وں جیسا تھا۔ جب بیک وہ پولانہیں ہم یہی بچھتے رہے کہ شاید غیر ملکی ہے۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ شوکا پھر بڑے احرام سے ہمیں اپنی گھر بڑے احرام سے ہمیں اپنی کو چھولداری میں لے گیا۔ چھولداری اندر سے کسی آراستہ کمرے کی طرح تھی۔ نیچے موٹی دری

حیت سے ینچ اُترآئے۔ اہلِ خانہ اس نے واقع پر جیران اور مشتدر تھے۔ میں نے مقولہ کے بھائی رضوان سے بوچھا کہ میخض کون ہوسکتا ہے۔ وہ لاعلمی میں سر ہلانے لگا۔ اس نے بتایا کہ واردات کے وقت اس نے صرف ایک شخص کو دیکھا تھا اور بیوبی چارفٹ کا

بید واردات باتی تینول وارداتول سے زیادہ البھی ہوئی تھی۔اب اس نے واقع نے اور پیچیدگی پیدا کردی تھی۔ ہم نے موقع پرضروری کارروائی کی اور مقتولہ روزیند کی لاش اٹھوا کر پوسٹ مارٹم کے لیےروانہ کردی۔

## ☆=====☆=====☆

روزینہ کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تیسر بے روزکوموصول ہوئی۔اس رپورٹ سے میرا اورانسپکٹر شنکر کاشک یقین میں بدل گیا۔ قتل سے پہلے متقولہ سے زیادتی کی گئی تھی۔اس کی کلائیوں اور خساروں پر نظر آنے والے سرخ نشان یقیناً رسی کے تھے۔ چہرہ تیزاب سے جملسا ہوا تھا۔اس کے علاوہ بھی اس کے جسم پر چوٹوں کے نشان تھے۔متولہ کی موت سینے میں لگنے والے نتیجر سے ہوئی تھی۔موت کا وقت رات بارہ اورا یک بجے کے درمیان تھا۔

علاقے میں پہلے بی خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ اس نی واردات نے تو لوگوں کودم بخود

کر دیا۔ واردات سے صاف اندازہ ہور ہا تھا کہ مجرم کے حوصلے بلند ہور ہے ہیں۔ پہلے وہ
صرف تیزاب پھینک کر بھاگ نکا تھا مگراب اس نے بڑے الحمینان سے موقعہ واردات پ

ڈیڑھ دو گھنے گزار ہے تھے۔ اپ شکار کو بے لیس کر کے اسے ہوں کا نشانہ بنایا تھا اور پھوٹل کر
کے فرار ہوگیا تھا۔ اس موقع پرمیری نگاہوں میں رہ رہ کروہ خط گھومنے لگے جواس سے پہلے
مختلف عور توں کو لکھے گئے تھے۔ ان میں مجرم نے خود کودین داراور باحیا ظاہر کیا تھا اور دوسروں
کے لیے فیسے توں کے انبار لگائے تھے کین اس واردات میں وہ خود ایک شیطان بلکہ شیطان کا
باپ نظر آ رہا تھا۔ بیخی مقامی پولیس کے لیے اور خاص طور پرمیرے لیے اب ایک چینی بن
باپ نظر آ رہا تھا۔ بیخی مقامی پولیس کے لیے اور خاص طور پرمیرے لیے اب ایک چینی بن
باتھ میں اس وقت صرف ایک چال تھی اور بیوہ چال تھی جو میں مسٹر اور مسز اسلمعیل کے گھر میں
بیٹھ کر چانا چا ہتا تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اسلمیل صاحب کی وائف کو بھی دھم کی آ میز خط
موصول ہو چکے تھے اور میری ہدایت پروہ ان خطوں کو خاطر میں لائے بغیرا پے روز مر ہ کے
موصول ہو چکے تھے اور میری ہدایت پی روہ ان خطوں کو خاطر میں لائے بغیرا پے روز مر ہ کے
کام جاری رکھے ہوئے تھیں۔ اس بات کی روشن امید تھی کہ جلد یا بدیر بحرم مسز اسلمیل تک
کام جاری رکھے ہوئے تھیں۔ اس بات کی روشن امید تھی کہ جلد یا بدیر بحرم مسز اسلمیل تک

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

دفتا سیمسن نے بات ادھوری جیٹوری اورخوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آئیس میں خوف کی سیمیں کے ساتھ جیرت بھی تھی۔ چند لمجے بعد لرزاں آواز میں بولا۔''وڑی، آپ کا مطلب بیتو نہیں ۔۔۔۔۔۔ اوہ فادر۔۔۔۔۔ بات پہلے مطلب بیتو نہیں کیوں نہ آیا۔۔۔۔اوہ مائی گاڑ!'' اس کے تاریک چیرے پرزلز لے کے آثار

ہمارے سریں یوں سے ایوں سے اور است اور ماں ماد ہ '' ان کے ماریع پارٹ پر کردے ہے ، مار عقے وہ جلدی سے چھولداری کے درواز ہے پر پہنچاادر کسی'' چاند'' نا می محف کوآ وازیں دینے محمد نے ارد اور در محکف درواز سریم کار مرحد مرحد مرحد کے سیمسن نے ان دونوں کوانوں مال ل

لگا۔ ذرا دیر بعد دو نھکنے دروازے پر آن موجود ہوئے۔ سیمسن نے ان دونوں کو اندر بلالیا۔ دونوں فربہ اندام اور چالاک چست تھے۔ انہیں دیکھ کر حلوائی کے صحت مندلونڈوں کا گمان ہوتا تھا۔ ان میں سے بڑی عمر کے بونے کا نام جاند تھا۔ سیمسن نے دونوں سے ہمارا تعارف

کراتے ہوئے کہا۔''وڑی! بیانسپکڑ صاب ہیں۔رام پورے آئے ہیں اور موکیٰ کے بارے میں میں دیا ہے ہیں ''

مين پوچهناچاہتے ہيں۔''

دونوں بونوں نے بتایا کہ موئی ان کا ساتھی اور دوسال اس سر کس میں کام کرتا رہا ہے۔ شروع میں وہ بنسی نداق کے جھوٹے موٹے آئٹم کرتا تھا۔ توپ کے مندمیں سے اُجھاتا تھا اور گھوڑے کی وُم سے لٹکتا تھا لیکن پھراس نے رہے پر چلنا سکھ لیا۔اس مزاحیہ آئٹم میں اسے

کافی داد ملنا شروع ہوئی اور اس کے معاوضے میں بھی اضافہ ہوگیا۔ بس بہیں سے اُس کا دماغ خراب ہونا شروع ہوا۔ نشر کرنے لگا ور بیےاللوں تللوں میں اڑانے لگا۔ مالک سے

بھی آئے دن جھڑا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ چوری چکاری کرنے لگا اور عورتوں پر یُری نظر رکھنے لگا۔ایک موقع پر تو اس نے حد ہی کر دی۔ شراب نی کر مالک کے خیمے میں تھس گیا۔ مالک شو

لا۔ ایک موں پرواں کے حد بی کردی۔ مراب پی کرہا لک سے یہ ان کی کا جات کہ گئے۔ میں تھا، خیمے میں صرف اُس کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ اس سے دست درازی کرنے لگا۔ کہنے لگا

تمہارے بیسارے ٹھاٹ بائ میرے دم سے ہیں۔ میں نہ کام کروں تو تمہارے بھائی کا سرکس اوندھا ہوجائے۔ مجھ سے شادی کرلو، ورنہ میں تمہارے بھائی کو ہرباد کرکے چلاجاؤں

گا۔ یہ بات مالک کومعلوم ہوئی تو وہ غصے ہے آگ بگولا ہو گئے۔انہوں نے موکیٰ کو بلوا کر نم کی طرح پڑوایا پھر و محکے دے کر نکال دیا۔اس کے بعد چند ماہ تک موکیٰ سرکس کے اردگروہی

منڈلاتارہا۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ کوئی موالی اُس کی جمایت کررہاہے اور وہ لوگ مالک کو سبق سکھانے کی باتیں کررہے ہیں، کیکن پھرید بات کل گئی اور موئی ایک دوسرے سرس میں شامل

سیمسن نے بھی ہمیں موئ کے بارے میں کافی کچھے بتایا۔اس کی باتوں سے پہتہ چلا کہ معاوضہ زیادہ ملنے سے موئ کا د ماغ خراب ہو گیا تھا۔اس کا خیال تھا کہ اس کی خوشحالی نے بچھی تھی۔ ایک طرف شاندار بیڈ پڑا ہوا تھا۔ کونے میں میز تھی اور اس پر کاغذات کا ڈھیر رکھا تھا۔ دیواروں پر بازی گروں اور شعبدے بازوں کی بہت سے تصویریں گئی تھیں۔ ان میں ڈانسرلڑ کیوں اور بونوں کی تصویریں بھی تھیں۔ راجو بونوں کی تصویر وں کو بڑے نور سے دیکھے رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ چونک ساگیا ہے۔ ایک تصویر پر جھک کروہ بڑی باریک بنی سے دیکھنے لگا، پھر میرے قریب ہوکر کا نیتی سرگوشی میں بولا۔

" کی ہے انسپکڑ صاحب! میں نے پہچان کیا ہے۔" اس نے انگی ایک ہونے کی تصویر پردھ دی جومضکہ خیز لباس پہنے ایک رتے پر چلنے کی کوشش کر رہا تھا..... یہاں میں آپ کو بتا دول کہ صرف راجو ہی وہ شخص تھا جو ابھی تک مجرم کی جھک دیکھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ میں اس کواپنے ساتھ بھی ای لیا تھا کہ شایدوہ میری کوئی مدد کر سکے لیکن مجھے یہ امید ہرگر نہیں متقی کہ سرکس میں پاؤں رکھتے ہی وہ ملزم کو پیچان لے گا۔ کالا بھجنگ مرانی حیرت سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میری نگاہیں تھو جسے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میری نگاہیں تھو بیسے

اکٹر بونوں کے ہوتے ہیں۔وہ زیادہ عمر کا نظر نہیں آتا تھا۔ ہم کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کرانی نے اپنا نام سیمسن بتایا۔وہ اس سرکس کا مالک نہیں منیجر تھا۔ چائے کا آرڈروہ ہمارے آتے ساتھ ہی دے چکا تھا۔ میں نے بونے کی تصویر پر انگلی رکھی اور بوچھا۔'' بیکون ہے؟''

سیمن کے چبرے پر عجیب تاثرات پھیل گئے۔ کہنے لگا۔'' جناب یہ' ہے' نہیں تھا۔ امارے پاس ملازمت کرتا تھا۔ دو برس ہوئے ام نے نکال دیا۔ ایک نمبر کا لوفر پکا بدمعاش تھا۔ آئے دن لفوا، مار پیٹ، چوری چکاری۔ دفع کردیا ہم نے۔''

"كيانام تفا؟" من في يوجيا-

''موکٰ۔ جے پورکارہے والاتھا۔'' '' کچھ پیتہ ٹھکا نہ تو ہوگا تمہارے پاس''

''ہاں جی۔ پیۃٹھکانہ ہے کیکن آپ کو ملے گانہیں دہاں پر۔ مدت ہوئی گھر کارخ نمیں کیااس نے۔ دیسےام ایک بات پوچیسکتا ہے جی آپ ہے؟''

> '' پوچھو۔'' ''کیا کوئی لمباہی لفزا کیا ہے اس نے؟''

" الله المبابى سنجھو .....رام پور میں جو واردا تیں ہوئی ہیں ان کا کوئی پید ہے تہمیں۔" الارام پور ..... ہاں .... ہاں جی سنا تو ہے۔ وڑی کوئی لڑکی بھی قتل ہوا ہے، اور ....."

scanned By Wagar Azeem Pakistanipoin

اس کے جسمانی عیب پر بردہ ڈال دیا ہے اور پیپوں کے لالچ میں کوئی بھی لڑ کی اُس کی وُلہن بنے برتیار ہوسکتی ہے۔ بی تھمنڈ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ مالک کی بہن برآ کھر کھنے لگا تھا۔موکٰ کے بارے میں منبجرشیمسن ہے رات گئے تک گفتگو ہوتی رہی۔ میں نے اُس ے موک کا پتہ ٹھکانہ یو چھا اور اس کے ملنے جلنے والوں کے بارے میں معلومات حاصل كيں۔ يس سركس كے مالك سے بھى ملنا جا بتا تھا ليكن سيمسن نے بتايا كرسيٹھ صاحب شہر سے باہر ہیں اور تین حارروز سے پہلے نہیں اوٹیل گے۔سرس کا دوسرا شوایے آخری مرحلوں میں تھا۔قریبی پنڈال سے بار بارتالیوں کی مونج اور تماشیوں کا شور سنائی دیتا تھا۔سیمسن ہمیں ایک خاص دروازے سے پیڈال میں لے گیا۔ یہاں سُرخ کپڑوں والے چارتُرک بازی گر مختلف کرتب دکھانے میں مصروف تھے۔ تین جار مددگارلؤ کیاں تیزی سے سینے برآ جا رہی تھیں۔ لڑکیوں کے لباس خوبصورت اور چبرے روش تھے۔ان لڑکیوں میں سے ایک غیرملکی لڑی کو دیکھ کرمیں تھنگ گیا۔ میں دھو کانہیں کھار ہاتھا تو وہ دہلی سے تکلنے والے ایک اگریزی روزنا ہے کی شاف رپورٹر تھی ....اس کا نام مار گوٹ کرٹی تھا۔ کوئی دوبرس پہلے جالندھر میں تو ا کی قبل کیس کے سلسلے میں میری اس سے دو تین دفعہ ملاقات ہو چکی تھی۔وہ بے حد ذہین اور عالاک ربورٹر تھی۔اسی وجہ سے وہ ابھی تک مجھے یاد بھی تھی۔ میں اُسے اس روپ میں اور اس استیج پرد کھے کرحیران رہ گیا اور اس کے ساتھ ہی میرے ذہن نے پکار کر اعلان کیا کہ بیکوئی چکر ہے۔ کرٹی ایک باعزت ملازمت چھوڑ کر ایس نوکری کیوں کرستی تھی۔ میں نے قریب کھڑے عیمسن سے سر گوشی میں یو جھا۔'' وہاڑ کی جولو ہے کے ریگ لا رہی ہے کون ہے۔'' سیمسن بولا۔ "اس کا نام کرشی ہے۔ ڈیڑھ دو ماہ پہلے ملازم ہوئی ہے۔ جمناسٹک کا بہت شوق رکھتی ہے لیکن چل نہیں سکے گی۔ دراصل اس کام کے لیے بہت چھونی عمرے آغاز

میں نے پوچھا۔ '' کیا تخواہ لے لیتی ہوگی۔'' اُس نے جو تخواہ بتائی اسے من کر مجھے یقین ہوگیا کہ کرٹی یہاں کسی چکر میں ہے۔ میں اُس کے بارے میں زیادہ سوالات پوچھ کرسیمسن کو چوکنا کر تانہیں چاہتا تھا۔ پھر بھی باتوں باتوں میں میں نے یہ معلوم کر ہی لیا کہ کرٹی ایک قربی کالونی میں کرائے کا مکان لے کر دہتی ہے۔اُس کی خالہ بھی اُس کے ساتھ مقیم ہے۔

كرنايز تا ہے۔ بعد ميں کچھ بھى كرتے رہوجهم ميں وہ كيك پيدائبيں ہوئى۔''

بظاہراس معاملے کا مویٰ والے معاملے ہے کوئی تعلق نظر نہیں آتا تھالیکن میں نے ضروری سمجھا کہاس معاملے کی بھی تھوڑی ہی چھان بین کر لی جائے ممکن تھا کہ کرٹی بھی اس

معالمے کی تفتیش میں یہاں پینچی ہو۔ وہ پچھلے ڈیڑھ دویاہ سے یہاں موجود تھی جبکہ میں آج پہنچا تھا۔ اگر وہ موک والے چکر میں تھی تو ہوسکتا تھا کافی آگے نکل چکی ہوا دراگریدکوئی دوسرا معاملہ تھا تو بھی مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا۔

☆=====☆=====☆ اس روزتو میں مراد آباد ہے واپس آگیا۔ تاہم اگلے روز رات گیارہ بجے میں اور بلال شاہ ایک پرائیویٹ کار میں مراد آباد ہنچے۔اس دفعہ سرکس کی جگہ ڈھونڈنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ہم نے گاڑی سرکس کی پارکنگ میں کھڑی کی اور خاموثی سے شوٹو شنے کا انتظار كرنے لكے۔ شوساڑھے گيارہ بج ٹوٹا ..... ٹھيك بارہ بج میں نے كرشي كوايك فيشن ايبل لؤ کی کے ساتھ باہرآتے اور ایک رکشامیں بیضتے دیکھا۔ رکشاروانہ ہوا تو ہم نے احتیاط سے تعاقب شروع کردیا۔ میراخیال تھا کہ اتنی رات گئے، کرٹی سیدھی گھر جائے گی، کیکن بیاندازہ فلط ثابت ہوا۔ رکٹے نے شہر کے ایک بارونق علاقے کارخ کیا۔ ایک ریستوران کے سامنے دونوں لڑکیاں رکھے سے اُتریں اور ہال کمرے میں آگئیں۔نصف شب کوبھی یہاں دن کا ساں تھا۔ اوپر ایک تیلری میں آرکسٹرانج رہا تھا۔ بیشتر میزوں پرلوگ موجود تھے اور کھا بی رہے تھے۔کرشی اوراس کی ساتھی بھی ایک میز پر جا بیٹھیں۔ میں بیدد کھے کر حیران ہور ہاتھا کہ کرٹی نے اسکرٹ کی بجائے ہندوستانی لباس پہن رکھا ہے۔ پہلے وہ بوائے کٹ تھی، اب اس کے سنہری بال کندھوں پر جھول رہے تھے۔سر پر دوپٹہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔کرٹی کی عمر چوہیں بچپیں سال تھی تا ہم اچھی صحت کی وجہ سے وہ کم عمر نظر آتی تھی۔ نین نقش بھی اچھے ہی تھے۔ میں نے یہ بات نوٹ کی کہ وہ کچھا فسر دہ ہے۔ وہ مہلی کے ساتھ دھیمے لہج میں باتیں کرتی رہی۔ پھرویٹرسُوپ لے آیا اورسُوپ کے پیچ جیسے زبردی خلق سے پنیچا تار نے لگی۔ ہم ایک محفوظ کونے میں بیٹھے تھے۔امیز نہیں تھی کہ اپنے آپ میں کھوئی ہوئی کرٹی کی نظر ہم پر پڑ سکے گی لیکن اس موقع پر بلال شاہ نے ایک کام کر دکھایا۔ ایسے موقعوں پروہ ایسے کا رنا ہے اکثر انجام دے دیتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس بندؤ خدانے اچا تک اتنی زور دار چھینک ماری اور پورا ہال ہماری طرف دیکھنے لگا۔ بہر حال اس چھینک کے دوران میں نے محسوں کیا کہ کرشی نے نہ صرف ہم کود کھے لیا ہے بلکہ پہچان بھی لیا ہے۔ ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہو، بہر طور اب خود کو چھپانا،خواہ مخواہ مشکوک ہونا تھا۔ بلال شاہ پرایک قبرآ لودنظر ڈال کرمیں اٹھااور کرٹی کی میز پر چھ گیا۔اس نے مجھے دور ہی ہے آتے دیکھ لیا تھا۔ پہیان کر کھڑی ہوگئ۔

''ہیلو .....آپ انسکٹر نواز ہیں ٹاں۔'' اُس نے میرے چبرے کی طرف انگی اٹھا کر Scanned By W

گلابی أردومیں کہا۔

"بےشک!" میں نے ہس کر جواب دیا۔

'' بیٹھے ۔۔۔۔ بیٹھے۔ بردی خوثی اور جیرٹ ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کر۔' وہ' جیرت' کو 'جیرٹ' کو 'جیرٹ' کو 'جیرٹ' بولی آپ کو یہاں دیکھ کر۔' وہ' جیرٹ گیا۔اس ' جیرٹ 'بولی تھی۔ میں کری تھیٹ کر بیٹھ گیا۔اس نے اپنی ساتھی سے مختصر تعارف کرایا پھر رسی باتوں میں مصروف ہوگئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں آج کل رام پور کے ایک تھانے میں ہوں اور ایک ڈیمٹی کی تفتیش میں یہاں آیا ہوا ہوں۔ وہ بولی۔'' جیرٹ کا باٹ ہے۔ ہم بھی پچھلے آٹھ مہینے سے رام پور میں رہٹا ۔۔۔۔ پھر بھی آپھ مہینے سے رام پور میں رہٹا ۔۔۔۔ پھر بھی آپھ مہینے سے ملاقاٹ نہ ہوا۔''

میں نے کہا۔''بات تو واقع جرت کا ہے لیکن آپ یہاں کیے؟''

اُس کے چرے پرایک رنگ سا آگر گذرگیا لیکن پھرفورا ہی سنجل گئی اور بولی۔"بس ہم بردا کریزی عورٹ ہے۔ایک دم جی اچاٹ ہو گیا اخبار سے۔سب رپورٹنگ وپورٹنگ چھوڑ دیا۔آج کل ایک سرکس میں نوکری کررہا ہے۔ بردا تفریح رہٹا ہے۔خوب انجوائے کرٹا ہے۔ بس ایک ہی ڈررہٹا ہے کی دن ٹائیگر ہمارالقمہ نہ بناڈالے۔"وہ ہشنے گئی۔

میں نے کہا۔ "بہت بے وقوف شیر ہو گا جو آپ جیسی ذہین رپورٹر کو پید کی بھوک مٹانے کے لیے استعال کرے گا۔ آپ سے تو بہت بڑے بڑے کام لیے جاسکتے ہیں اور لوگ لے بھی رہے ہیں۔"

وہ چونک کرمیری طرف و کیھنے گئی۔ پھرایک دم بنجیدہ ہوکر بولی۔'' کیا آپ مجھوا کہ ہم یہاں کی خاص کام کے لیے آیا۔''

میں نے جواب دیا۔ 'میرے سجھنے یا سجھنے سے کیا ہوتا ہے۔ ویسے مجھا تالیقین ہے کہآ باد خار کی اچھی بھلی نوکری چھوڑ کراس سرکس میں یوں بی نہیں آسکتیں۔''

اس نے بوی فہانت کے ساتھ میر فقرے میں سے نکتہ نکالا اور بولی۔ "آپ کی بات ہے ہم کون سے سرکس میں کام کرٹا ہے۔ کیا آپ بھی

بات سے ہم والدارہ ہوا کہ آپ جاتا ہے ہم ون سے سرس میں کام کرتا ہے۔ لیا آپ بی اُس سرکس میں گیا تھا۔'' میں نے اقرار میں سر ہلانا ہی بہتر سمجھا۔ وہ بولی۔''اب ٹوہم ایک اور بھی شک کرسکٹا ہے لیکن ..... ہوسکٹا ہے تم ہمارا پیچھا کرٹا ہوا یہاں تک آیا ہو۔''

اُس کی معاملہ بنی قابل دادھی۔ میں مسرائے لگا۔وہ کہنے گی۔"اس کا مطلب ہے کہ

آپ کی چکرمیں یہاں آیا ہے۔ آئی مین سرکس کا چکر ہے۔''

میں نے کہا۔ ' بالکل ہاورای لیے مجھے یقین ہے کہ آپ بھی چکر میں ہیں۔''

وہ گہری سانس بھر کر بولی۔" ہمارا کھیال ہے انسکٹر اِن باٹوں کے لیے یہ جگہ ٹھیک نمیں۔ آؤ گھرچلطے ہیں'

اندھا کیا جاہے، دوآ تکھیں۔ میں نے فوراً چلنے کی ہامی بھرلی۔ کونے کی میزے بلال شاہ کو بھی بلالیا گیا۔ تھوڑی ہی در بعد کرشی نے اپنی ساتھی کو گڈبائے کہددیا اور ہمارے ساتھ

شاہ نوسی بدائی سیا۔ حورت میں دیے بعد رر محاری میں سوار ہو کراہینے گھر چل دی۔

گریس ایک اینگلوایڈین عورت موجودتھی۔ بیس ویکھتے ہی سجھ گیا کہ وہ کرئی کی خالہ والہ ہرگزنہیں ہے۔ شایدا خبار میں ہی کام کرنے والی عورت تھی جے کرش نے خالہ کے طور پر اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کے لباس اور بول چال سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ معمولی معاوضے پرکام کرنے والی عورت ہے۔ اب رات کا ایک نئے چکا تھا۔ سردی زوروں پرتھی۔ کرش ہمیں ایک آ رام دہ کمرے میں لے آئی۔ یہاں آتشدان دہک رہا تھا اور فرش پر قالین نما دری بچھی محقی۔ اس نے ہمارے لیے تشمیری قہوہ بنوایا، خود برانڈی کے چند کھونٹ لیے اور تسلی سے ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ بدستوراُ دای کی زویس تھا۔ یوں لگنا تھا وہ کسی اندرونی دکھ کو مارے پاس بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ بدستوراُ دای کی زویس تھا۔ یوں لگنا تھا وہ کسی اندرونی دکھ کو

، اور بھلانے کی اور بھلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کچھ دیر ادھر اُدھر کی گفتگو کے بعد ہم اصل موضوع پر آ گئے۔ وہ ایک طویل سانس بحر کر ہوئی۔

''انسپٹر نواز! ہم آج تک بھولانہیں۔آپ نے جالندھر میں ہم سے بڑا اچھا سلوک کیا۔ ہم چاہٹا ہے کہ آپ سے دوسٹوں کی مافق باٹ کرے اور آپ سے کچھ بھی مٹ چھپائے۔اگر ہم گلٹی نہیں کر رہا ٹو آپ موٹی کے چکر میں یہاں آیا ہے .....ہم ٹھیک کہفا ناد ؟''

اُس نے خود ہی ساری بات صاف کردی تھی۔ لہذا میں نے بھی پردہ رکھنا مناسب نہیں کھا۔ ہم دونوں کھل کر باتیں کرنے گئے۔ باتیں کرتے کرتے اچا تک کرٹی اپنی جگہ سے کھڑی ہر گئی ہے۔ کھڑی ہر گئی

''انسکڑ! ہم آپ کوایک چیز دکھانا ما تکا۔ آپ دیکھ کرضرور جران ہو کیں گا۔''
وہ ایک اندرونی کمرے کی طرف گئ اور وہاں سے چند کاغذا ٹھالائی۔ میں بید دیکھ کر
سشٹدررہ گیا کہ بیاسی ظالم موئی کے خطوط تھے۔ بیکل تین خطوط تھے اور کرٹی کے نام کھے
گئے تھے۔ ان پر رام پور کی مہر گئی تھی اور اُس محلے کا ایڈریس تھا جہاں پہلے شاکلہ پر تیزاب
پینکا گیا تھا اور پھراس کی چھوٹی بہن روزید کو بیدردی سے قل کر دیا تھا۔ خط دیکھ کر جھے فورا اندازہ ہوگیا کہ کرش کو کیا لکھا گیا ہے۔ یہ تقریباً وہی مضمون تھا جواس سے پہلے کئ برقسمت

m

نہیں آیا۔ دن چڑھے تھک ہار کرسوگی۔ شام کو جاگی تو پھھ ہی در بعدا چا تک سب پھھ یاد آگیا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپ سٹری روم میں پنچی۔ رسالوں کے ایک ڈھیر کوالٹ بلیٹ کردیکھتی رہی۔ پھر قریباً ڈھائی سال پرانا ایک رسالہ نکال کرصوفے پر آ بیٹی ۔ جلد ہی وہ کل والے ہوئے کی تصویر ڈھونڈ نے میں کامیاب ہوگئی۔ موئی نامی اس بونے پر دو تین صفح کامضمون میں بتایا گیا تھا کہ یہ چھوٹے قد کا شخص اپنے فن میں دیوقا مت ہے۔ رہے اور تماشائیوں سے بہ پناہ داد وصول کرتا ہے اور تماشائیوں سے بہ پناہ داد وصول کرتا ہے۔ سیر کرش کی جہ پناہ ذہائت اور یا دواشت ہی تھی کہ وہ ڈھائی برس پہلے دیکھی ہوئی ایک تصویر کی وجہ سے موئی کو پہلے ان گئی تھی۔

أس نے مویٰ کے بارے میں بیمضمون دوبارہ پڑھا اور اس عجیب وغریب کردار میں أسے بے صدد لچیبی محسوس موئی۔اس مضمون میں اُس سركس كا نام بھى تھا جہال موى كام كرتا تھا۔ کرٹی نے پتہ چلایا کہ وہ سرکس آج کل مرادآ بادیس ہے۔اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مرادآ باد جائے گی اور تقیدیق کرے کی کہ اس روز کار کی کھڑ کی میں جھا تکنے والاموی تھایا کوئی اور۔اس دوران وہ واردات بھی ہوگئی جس میں مویٰ نے اکبرٹاؤن کے رہائش دیوندر کی بیشہ وربوی رجنى پرتيزاب كيينك ديا\_اس واردات ميس بهي كمنام خطول كاتذكره تقا-كرش كوصورت حال سجھے میں زیادہ در نہیں گی۔اس نے فورا مراد آباد جا کرمویٰ کا سراغ لگانے کا فیصلہ کیا۔مراد آباد جا کروہ سرکس والوں ہے ملی تو معلوم ہوا کہ موٹ نام کا بونا ڈیڑھ دو برس پہلے کام چھوڑ کر جاچاہے۔اباس کا بھی پہنیں۔ہاری طرح کرٹی نے بھی منجر کے فیے میں مول ک کچھ تصویریں دیکھیں اور اُسے پہتہ چل گیا کہ گمنام خط لکھنے والا اور کھڑکی سے جھا ککنے والامویٰ بی تھا۔ وہ ایک اخباری رپورٹر تھی اور اس معالمے میں اس کی دلچیسی بڑھتی جار ہی تھی۔لہذا اس نے فوری طور پرایک فیصلہ کیا اور کوشش کر کے چندون کے اندر اندرسر کس میں نوکری حاصل کر لی۔ اُس کا خیال تھا کہ سرکس والول نے جو پچھموی کے بارے میں بتایا ہے درست نہیں ہات اُسے اُن لوگوں سے معلوم ہوگی جوموی کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ۔ کرشی کا خیال درست ثابت ہوا۔ سرکس میں رہ کراُ ہے تصویر کے ایک دوسرے رُخ کا پیۃ چلا اور بیہ رُخ يہلے رُخ سے بالكل مختلف تھا۔'

مرٹی بول رہی تھی جبہ میں اور بلال شاہ مبہوت سُن رہے تھے۔ کرٹی نے قہوے کی تازہ پیالیاں منگوا کیں اور آتش وان کے انگاروں کو گھورتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ مرکس میں کام کرنے والوں سے کرٹی کو جواصل بات معلوم ہوئی وہ پچھاس طرح

لڑ کیوں کو زندگی کا روگ لگا چکا تھا۔ کرش کومیم صاحب کہ کرمخاطب کیا گیا تھا۔ نیچ تحریر تھا۔
'' میں تہیں روز اند دفتر میں جاتے دیکھتا ہوں۔ تمہاری نگی پنڈلیاں اور چُست لباس ہرآ کھے کو دعوت گناہ دیتے ہیں۔ اپنے ملک میں تم جو بھی کرو ٹھیک ہے لیکن یہ ہندوستان ہے۔ یہاں تمہیں ہندوستانی بن کررہنا ہوگا۔ اگر تمہارا گھرسے نکلنا بہت ضروری ہے تو جہم کوڈھانپواور چہرے کو پردے میں رکھو۔۔۔۔میری ہدایت پڑکل نہ کیا تو پچھتا نا پڑے گا۔ب

باتی دونوں خط بھی اسی نوعیت کے تصاور اُن میں کرشی کو ڈرایا دھمکایا گیا تھا۔ ان خطوں کی تاریخ درج تھی۔ خطوں بعد میں سوالیہ نظروں سے کرشی کی طرف و کیھنے لگا۔ ظاہر ہے میں تمام تفصیل جاننا چاہتا تھا۔ کرشی نے صوفے کی پشت سے ملیک لگا کرا پے مخصوص، دھیمے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ میں اور بلال شاہ ہمتن گوش سنتے رہے۔ کہیں کہیں میں نے کرشی سے سوالات بھی کیے۔ اس گفتگو کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔

" كرشى كارويه باقى سارى عورتول سے مختلف تھا۔ پہلا ممنام خط پا كروہ كچھ پريشان ہوئی لیکن پھرائے بیسب کچھاچھا لگنے لگا۔ایک نامعلوم محض اسے بردہ داری کی تلقین کررہا تھااور جا ہتا تھا کہوہ نیکی کے راہتے پر چلے۔ نہ جانے اُس کے دل میں کیا آئی کہ اس نے خود کو گمنام خطوط کے مطابق بدلنے کا فیصلہ کرلیا۔ منی اسکرٹ چھوڑ کرشلوار قیص بہننے لگی اور باہر نکلتے ہوئے سر پرمونی اوڑھی رکھنے لگی۔ پھراس نے اوڑھنی سے چرہ بھی ڈھانیا شروع کر دیا۔ایک ہی مہینے میں اُس کے طور اطوار میں زمین آسان کا فرق آگیا۔اب خطوط ملنے بند ہو چکے تھے۔ایک روز وہ اپنی مہلی کی کار میں شاپنگ کے لیے جار ہی تھی۔ چھوٹی می کارٹریفک کے اشارے پررکی تو اچا تک کھڑ کی میں ایک چہرہ نظر آیا۔ یہ ایک بونا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ آنھوں میں آنسوؤں کی چیک لیے وہ کرشی کی طرف دیکھنا چلا جارہا تھا۔اس سے پہلے کہ کرٹی کچھ کہتی وہ بول پڑا۔" بہت شکریدمیم صاحب! بہت شکریداس لباس میں آپ بہت اچھی لگتی ہیں۔''اس کے ساتھ ہی وہ کھڑ کی ہے ہٹ کر بھیڑ میں کم ہو گیا۔ کرٹی کے جیران ہونے کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ وہ اس مخض کو جانتی تھی۔اس نے کہیں ملے بھی اسے دیکھا ہوا تھا لیکن ذہن میں نہیں آرہا تھا کہ کہاں دیکھا ہے۔ گھر آ کر بھی وہ رات بھراس الجھن میں گرفتار رہی۔ ایک تھیٹر کے ڈرامے میں اس نے بہت ہے بونے د کھے تھ شایداُن میں تھا۔ایک ہوٹل میں بھی بونے ویٹر کے فرائض سرانجام دیتے تھے اور ایک سینما میں تو اب بھی بونوں کی ایک فلم لگی ہوئی تھی۔وہ ساری رات سوچتی رہی لیکن کچھ یا د ربوانی نہیں تھی کہ ایک ٹھگنے مخرے کواپی زندگی کا ساتھی بناتی ۔ لہذا وہی ہوا جو ہونا تھا۔ بانو کی نہیت سے ہوئی اور اس کی شادی وھوم وھام کے ساتھ ایک امیر گھرانے میں کر دی گئ۔ پاگل بوناروتا اور سکتار ہا۔ بنی محبت کا ماتم کر تار ہائیکن اُس کی آہ و بکا سنے والا کون تھا؟ راجہ کے کارندوں نے اُسے مارا بیٹیا اور اٹھا کر ویرانے میں بھینک آئے ..... چند ماہ بعد موئی نے 'دور یم لینڈ'' نامی سرکس میں نوکری کر لیکن بینوکری چند ہفتوں سے زیادہ نہیں چلی ۔ اپ کام سے اُس کا جی بیزار ہو چکا تھا جس کے لیے جان جو تھم میں ڈالٹا تھاو بی نہیں وہا کہ وہ کہاں ہر وزئو لی پر کیوں لئلٹا۔ اس کے بعد قریباً ڈیڑھ برس تک موئی کا کچھ پیٹنہیں چلا کہ وہ کہاں رہا، کس کے ساتھ رہا اور کیا کرتا رہا۔ یہاں تک کہ مراد آباد میں اُس کی موجودگی کی گواہی میں۔''

کرٹی نے موک کے بارے میں جو کچے بھی بتایا انکشاف آنگیز تھا۔ یہ ایک بدنصیب مخص کی دردناک کہانی تھی۔ ایک جالاک شخص نے اُس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کراسے بری طرح لوٹا تھا۔ یہاں تک کہ اسے جنوئی بنادیا تھا ۔۔۔۔۔اب وہ اپنی برباد محبت کا انتقام ہرعورت سے لینا چاہتا تھا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی لیکن سے خیال آتا تھا کہ اس نے روزینہ جیسی نوعمرلڑکی کو ہوں کا نشانہ بنایا اور قمل کیا تو اس کے ساتھ کوئی ہمدردی باقی نہیں رہتی تھی۔ عورتوں کے چروں پر تیزاب پھینکنا بھی کوئی کم بردا جرم نہیں تھا لیکن عزت لوٹ کرایک دوشیزہ کوئل کر دینا بھیا تک بُرم تھا اور سخت سے تعت سرنا کا مستق بھی۔

☆=====☆=====☆

اگےروز میں پھرسرکس کے فیجر سے ملنے پہنچا عین ممکن تھا کہ اس مرتبہ اس کرانی سے
کوئی اہم بات معلوم ہو سکتی ۔ میں اور بلال شاہ دو پہر کے وقت سرکس پہنچ ۔ اُس وقت وہاں
ویرانی کا راج تھا۔ رات بھر کے جا گے ہوئے فن کا راور مزدور یہاں وہاں سوئے پڑے تھے۔
ہاں فیجر سیسن کی چھولداری آبادتھی ۔ وہ مجھے ایک بار پھر سامنے پاکرٹھٹک گیا۔ میں نے اُسے
ہالی کہ ابھی پچھ با تیں اس سے پوچھنا باتی ہیں۔ اس کی چوڑی پیشانی پر ناگواری کی شکن تھی
ہتا کہ ابھی پچھ با تیں اس سے پوچھنا باتی ہیں۔ اس کی چوڑی پیشانی پر ناگواری کی شکن تھی
ہوئی تھی جس سے ہیں نے اندازہ رکھا کہ ابھی پچھ دیر پہلے یہاں کوئی تتلی سیسن کا دل بہلا
موئی تھی ۔ ابھی میں سیسن کے ساتھ رسی باتوں میں ہی مصروف تھا کہ ایک ملازم تیزی سے
اندرآیا اور اُس نے سیٹھ صاحب کے آنے کی اطلاع دی۔ سیٹھ صاحب سے اس کی مراد یقینا
مالک سے تھی کیونکہ سیسن فور آبانی جگہ سے کھڑا ہوگیا اور سیٹھ صاحب کے استقبال کے لیے
مالک سے تھی کیونکہ سیسن فور آبانی جگہ سے کھڑا ہوگیا اور سیٹھ صاحب کے استقبال کے لیے

تھی۔ ''مویٰ جے پور کے ایک غریب مخص کا بیٹا تھا اور روزی کی تلاش میں در بدر بھٹک رہا تھا۔اس دوران اُس کی ملاقات راجہ نام کے ایک جخص سے ہوئی۔راجہ نے اُن دنوں ایک سركس كى داغ بيل دالى تقى اورا چھ فن كارول كى تلاش ميں تھا۔ راجہ نے موكى كومعمولى معاوضے پرملازم رکھ لیا۔موی سخت محنت سے کام کرنے لگا۔شروع میں وہ چھوٹے موٹے مزاحية كيم كرتاتها پراس نے پچھ كرتب بھى سكھ ليے اور بازيگروں كى نقالى كر كے تماشا ئيوں کو تہتہے لگانے پرمجبور کرنے لگا۔ راجہ کی ایک بہن بانوٹھی۔ بہت ماڈرن اورشوخ۔ راجہ ہے کئی برس چھوٹی تھی۔ وہ مویٰ سے دل آلی کرتی رہتی۔ نداق نداق میں اُس نے مویٰ کواپی چاہت میں گرفتار کرلیا۔وہ بے وقوف اپنی اوقات سے بے خبر بانو کی تیز طرار اداؤں کو دیکیا اُس کے میلتے پھڑ کتے جسم پرنگاہیں دوڑا تا اور چیکے چیکے ٹھنڈی سائسیں بھرتا۔ راجہ ایک لا کچی مخف تھا۔ بیسہ کمانے کے لیے وہ پچھ بھی کرسکتا تھا۔مویٰ اس کے سرکس کے لیے بہت کارآ مد تھا۔ جب اس نے دیکھا کہوہ بانو میں دلچیں لیتا ہے تو اس نے بے غیرت بھائی کا کردارادا کرتے ہوئے اس کی غلط ہم کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی۔ وہ اشاروں کنائیوں میں اسے سمجمانے لگا کداگر وہ خوب محنت سے کام کرے اور اپنا مقام بنائے تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں کہ بانو کا ہاتھ اُسے سونپ دیا جائے۔ بانو کے عشق نے مویٰ کی مت مارر تھی تھی۔ وہ کونگا بہرہ موکر راجہ کے بتائے ہوئے رائے پر چلنے لگا۔اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر راجہ نے اسےنت نئے کاموں پرا کسایا اور اپنے سرکس کوتر تی دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ راجہ ہی کے کہنے پر کوتاہ قد مویٰ نے پہلے رہے اور پھر تار پر چلنے کا کرتب سکھا۔ وہ مزاحیدانداز میں تاراور رسے پر چلتا اورلوگوں کولوٹ پوٹ ہونے پرمجبور کر دیتا ..... قانونی طور پر جال کے بغیر بلندی پر کرتب دکھا نامنع ہوتا ہے لیکن اُن دنوں بعض سر کس والے خاص شو کرتے تھے اور بھاری مکٹ لے کرتما شائیوں کو بغیر جال کے کرتب دکھاتے تھے۔ یہ خطرناک کام بجی محفلوں میں بھی کیا جاتا تھا۔ اپن تجوری آباد کرنے کے لیے راجہ نے مویٰ کو اليے كر تبول كے ليے بھى آمادہ كرليا۔ وہ يجارہ اپن تمناؤں كامارا "موت كے اس قص" بر بھى تبار ہو گیا۔ زمین سے بیمیوں فٹ کی بلندی پر بغیر جال کے اسمنی تار پر کرتب دکھانا موت کا رفس

زین سے بیسیوں قٹ کی بلندگی پر بغیر جال کے آہنی تار پر کرتب دکھانا موت کا رفض ہی تو تھا۔اپنی محبوبہ کے دلفریب مُسن کو نگاہوں کے سامنے رکھ کروہ زندگی ادر موت کا پیکھیل کھیلتا رہا۔راجہ کا سرکس اب علاقے کا مشہور سرکس تھا اور اس کی تبحوری میں نوٹوں کی ریل پیل تھی۔وہ پاگل نہیں تھا کہ اپنی بہن کی شادی ایک چارفٹ کے بونے سے کرتا۔ بہن بھی

احاطے کی طرف بڑھا۔ کی بڑی کارے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آئیں۔ پھر
کوئی شخص بھاری آواز میں ''سلاموں'' کے جواب دیتا ہوا چھولداری کی طرف آیا۔ ایک
ملازم نے جلدی ہے آگے بڑھ کر چھولداری کا رنگین پردہ اٹھایا۔ تھری چین سُوٹ والا ایک
دراز قد شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک ہٹا کٹا ملازم پریف کیس تھا ہے ہوئے تھا۔
دراز قد شخص کی صورت دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ پریس اسلمیل صاحب ہے۔ انہی کے گھر کئی
دراز قد شخص کی صورت دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ پریس اسلمیل صاحب ہوگی تھی مسٹر اور مسز
املمیل ایک دم میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ آج کئی ہفتے بعد میں اسلمیل صاحب کومراد
آباد میں دیکھ رہا تھا اور وہ بھی ایک بالکل نئے روپ میں۔ اسلمیل صاحب بھی مجھے بہچان کر
آباد میں دیکھ رہا تھا اور وہ بھی ایک بالکل نئے روپ میں۔ اسلمیل صاحب بھی مجھے بہچان کر
شریف لے باکن در درہ وگیا۔ ایک لمحے کے لیے تو یوں لگا کہ وہ زُن پھیر کر باہم
تشریف لے جا کیں گروہ سنبھا اور آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ فر مایا۔ پرنسل آسلمیل
نے سیمسن سمیت سارے ملازموں کو باہر بھی دیا۔ ہم دونوں آ منے سامنے بیٹھ گئے۔
میں نے کہا۔ ''یہ میری آئیس کیا تماشہ دیکھ رہی ہیں پرنسل صاحب۔ کہاں انگلو

انڈین سکول اورکہاں بیسر کس۔'' پرنیل آملیل نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔''اب اس سر کس سے میرا تعلق ہے۔کسی محق حساب کتاب چیک کرنے کے لیے آتا ہوں۔''

ی میان اسلمبیل نے اعتراف کرلیا کہ اس سر کس کے مالک وہ خود ہی ہیں۔ میں نے ا

«ليكن مجھےتو كسى راجەصاحب كانام بتايا گياتھا؟"

'' جھے ہی راجہ اسلعیل کہتے ہیں۔'' پر پل کے پاس میری البھن رفع کرنے کے سوا چارہ نہیں تھا۔

میرے ذہن میں بلچل کچی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا جھے سے بہت کچھے چھپایا گیا ہے۔ رام پور میں راجہ اسلیل نے جھے سے ذکر تک نہیں کیا تھا کہ وہ کسی سرکس کا مالک بھی ہے یا کہ وہ مجرم کو پہلے سے جانتا ہے۔ یہاں مراد آباد میں بھی اس کے بنیجر نے بزی شاندار اداکاری کی تھی اور بین ظاہر کیا تھا کہ اُن کو مویٰ کی واردا توں کے بارے کچھ پہتنہیں ہے۔ حالا تکہ وہ دونوں جان چکے تھے کہ رام پور میں تھلبی مچانے والا اُن کا وہی پرانا حریف مویٰ میں سامنے آیا تھا۔ اب انہیں سمجھنہیں ہے۔ جے وہ ناچیز سمجھ کر بھلا چکے تھے وہ ایک نے روپ میں سامنے آیا تھا۔ اب انہیں سمجھنہیں آری تھی کہ وہ اس جنونی دیمن سے بہلے بھی اے

بہت نقصان پنچا چکے تھے۔ شادی کالا کی دے کراس کی محنت سے اپنے لیے آسائش اکٹھی کرتے رہے تھے۔ اب اگر وہ اسے گرفتار کرانے میں پولیس کی مدد کرتے تو عین ممکن تھا وہ اور بحر کر اٹھتا۔ قاتل تو وہ بن ہی چکا تھا۔ اب اس کے لیے کسی اور کوئل کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ یہی وجبھی کہ روزینہ کے قل ہوتے ہی پرلیل المعیل اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ یہاں آھے۔ جھا تھا۔

میں نے اپ سامنے بیٹے ہوئے راجہ اسلیمل کو فور سے دیکھا، اُس کے چبرے سے شرافت کے سارے چیلے اُتر چکے تھے۔ لوگوں کی نظروں میں وہ ایک علیٰ سکول کا پرنسل ، ایک قابلِ عزت شخص تھا لیکن میری نگاہ میں وہ ایک عیار شخص تھا جس نے اپنے کاروبار کو ترقی و یہ نے کے لیے اپنی غیرت کو داؤ پر لگایا تھا اور ایک مجبور شخص کو رات دن خطرے کی بھٹی میں ججو دکا تھا ۔ سسمیر سے سینے میں راجہ اسلیمل کے خلاف نفرت کا غبار پھیل رہا تھا۔ کاش میرے بس میں ہوتا اور میں ای وقت اسے جھوٹ کی کر سلاخوں کے پیچھے پہنچا سکتا ۔۔۔۔میرے منہ میں جو آیا اس کے سامنے کہد دیا۔ میں بھی کہد رہا تھا جھوٹ نہیں کہد رہا تھا۔ میرائج من کر راجہ اسلیمل پر گھڑوں یانی پڑھیا۔

وہ بار بارا بنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھالیکن بات نہیں بنتی تھی۔ میں نے فیصلہ کن لیچے میں کہا۔

''ر اجہ صاحب! اگرمویٰ قاتل بنا ہے تو اس میں تم بھی برابر کے جھے دار ہو۔ یا در کھو اگر مجھے کوئی موقع مل گیا تو تمہیں چھوڑوں گانہیں، برابر کی سزادلواؤں گا۔''

ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک کلرک نما مختافض اندر داخل ہوا۔ اس نے سلام کر کے ایک کاغذر اجہ اسلعیل کی طرف بڑھا دیا۔ ''کیا ہے'' راجہ نے کاغذ کی طرف دیکھے بغیر یو جھا۔

"جى ....وه ....استعفى ہے ....مس كرشى كاء" ملازم نے عام سے لہج ميں جواب

کرٹی کا نام من کرمیں چونک گیا۔ راجہ اسلمیل نے عینک لگا کرایک طائران نظر کاغذ پر ڈالی چرائے سے بیس نے فیصلہ کیا کہ اب جھے زیادہ دیا چرائے سے بیس نے فیصلہ کیا کہ اب جھے زیادہ دیر یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ کرٹی یہاں سے جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ وہ اب غائب ہوتی تو پھر نہ جانے کر ملتی۔ وہ اس کہانی کا ایک اہم کردارتھی اور جھے یقین تھا کہ اس سے جھے اور بھی بہت بچے معلوم ہوگا۔

ٹھیک ایک تھنے بعد میں بلال شاہ پھر کرش کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔
ساری رات قہوہ پی پی کر بلال شاہ کے دماغ کو خشکی چڑھی ہوئی تھی۔ کہد رہا تھا کہ ایک رات
میں مکیں نے اتنا قہوہ پی لیا کہ دوڈھائی مہینے تک نیند پاس بھی نہیں پھنکے گی لیکن جب ہم اندر
داخل ہوئے تو بلال شاہ یوں ایک خالی بستر پر گراجیسے اب قیامت تک نہیں اضح گا۔ ایک
طرح سے یہ اچھاہی تھا۔ اب میں کھل کر کرش سے با تیں کرسکتا تھا۔ میں نے ادھیڑ مرعورت
سے یو چھا کہ کرش کدھر ہے۔ اس نے گلابی اُردو میں بتایا کہ وہ ساتھ والے کرے میں ہے
اور آج کئی ماہ کے بعد پھرسگریٹ نوشی کر رہی ہے۔ میں ساتھ والے کرے میں پہنچا تو وہ
شب خوابی کالباس پہنے دری پر پیٹھی تھی۔ سنہری بال منتشر تھے اور کمرے میں سگریٹ کا دھواں
مراہ ہوا تھا۔ وہ مجھے کل سے اُکھڑی اُکھڑی نظر آئی تھی اور آج تو اس کا موڈ پچھ زیادہ ہی
مجرا ہوا تھا۔ وہ مجھے کل سے اُکھڑی اُکھڑی شدید البھون میں گرفتار ہے۔ یہ البھون کیا ہوسکی

میں نے کہا۔" کرٹی! مجھے معلوم ہواہے کہ آپ نے سرکس کی ملازمت چھوڑ دی ہے!"
"ہاں" اُس نے ادای بھرے لیج میں کہا۔"اب شاید ہم یہ کنٹری ہی چھوڑ جائے۔
بس دل بھرسا گیا ہے یہاں ہے۔"

"كون الى كيابات موكى إلى دم-"

"دبس ہم نے ایک ارادہ کیا تھا۔ وہ ارادہ پورانہیں ہوا۔ ہماراکوئی ارادہ بھی پورانہیں ہوٹا۔ہم برابرقسمٹ ہے مین!"

میں سمھ گیا کہ کرش کا اشارہ اپنے ماضی کی طرف ہے۔ جالندھر میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ کیے بعد دیگرے اس کی دوشادیاں ناکام ہوئی ہیں۔ پہلے مرد نے اس سے بے وفائی کی اور دوسرے نے اس کی کمائی پرعیش کی اور مارا پیا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ سنگدل زمانے کے کئی وار سہہ چکی تھی۔ میں نے کہا۔''کیا بات ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کھی ایسے پریشان نہیں دیکھا۔''

وہ بولی۔''باٹ ہی پچھالیا ہے۔ہم آپ کو بٹائیں گا تو آپ جیران ہوئیں گا۔ جو بھی سے گا جیران ہوئیں گا۔ ہماری عقل پرہنسیں گا۔'' میں نے کہا۔''میں نہیں سجھتا کہ آپ نے کوئی ایسی بے وقو فی کی بات کی ہوگی۔ ویسے آپ نہ بتانا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔''

وہ عجیب سے انداز میں کہنے گئی۔ 'مهم نے آپ سے اس کیس میں بھی کوئی بات نہیں

چھیایا تھاانسکٹر۔آج بھی نہیں چھیائے گا۔ہم آب پر بھروسکرٹا ہے۔

پومخفر تمہید کے بعد اُس نے اپنادل کھول کرمیرے سامنے رکھ دیا۔ اس نے جو بات بتائی وہ ایک انگریز لڑکی ہی بتا سکتی تھی اور کرٹی جیسی لڑکی ہی بتا سکتی تھی۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ موٹا کودیکھنے کے بعد اور اس کے حالاتِ زندگی جانے کے بعد وہ ایک اہم فیصلہ کر چکی تھی۔اس نے سوچا تھا کہ وہ ایسا کام کرے گی جوسب کو حیران کرد ہے گا .....وہ موٹا کے دل

ھی۔اس نے سوچا تھا کہ وہ ایسا کام کرے کی جوسب تو پیران کردے ہ ہے۔۔۔۔ وہ سوی عدل میں پلنے والی عورت کی' خواہش' پوری کردے گی۔ وہ اس سے شادی کر لے گی۔ سرکس میں رہ کر بُوں بُوں اسے مویٰ کے بارے میں زیادہ پنۃ چلنا گیا،اس کا ارادہ پختہ ہوتا گیا۔ وہ اس

کے زخمی دل پرمرہم رکھنے کے لیے دل و جان سے تیار ہوگئی۔اس نے عزم کیا کہ وہ موکیٰ کو دھویڈ ہے گی،اس سے ملے گی اور اس کی زندگی کوسنجالا دینے کی پوری کوشش کرے گی۔وہ

جانی تھی کہ موٹ بار بار قانون کواپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ اُس نے کئی عورتوں کے چیرے اپنے غضب کے چھینٹوں سے داغدار کر دیئے ہیں لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہور ہا

ہے۔ایک بے دفالڑ کی کے'' بے پردہ حسن' نے اسے درغلا کررہتے سے بھٹکایا تھا اب وہ کسی عورت کا حسن عیاں دیکھنانہیں جا ہتا تھا۔'' بے پردہ خوبصورتی'' اسے زہرگئی تھی اور وہ اسے ڈھانپنے کے لیے بے قرار ہوجاتا تھا۔ یہ بات بالکل ظاہرتھی کہ وہ ایک غلط کام کر رہا ہے

اسے دعا پ سے سے ب روز ہو بات ہے ہوں کے اس نے ایک کی کا روز کا اس نے ایک کی کورٹے اس نے ایک عزت داغدار کرتے کرتے اس نے ایک عزت داغدار کردی بلکہ قاتل بن گیا .....کرش نے اپنے ذہن میں جومنصوبہ بنایا تھا وہ دھڑا م

سے پنچ آگرا۔ عزت کالٹیرااور قاتل بننے کے بعد موٹی اس کے لیے کسی طور قابل قبول نہیں ا رہا تھا۔ اب وہ اپنی پیچیل سوچوں پر شرمندہ تھی کہ اپنے ذہن میں کیسے فضول خیالوں کی پرورش کرتی رہی ہے۔ اب اسے موٹی ہے کسی طرح کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ خود کو اس معالمے سے بالکل الگ کر لینا جاہتی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ ایک دو ماہ میں واپس ولائیت ہی چلی

کرٹی کی بوری روئیدادین کرمیں بہت متاثر ہوا۔اس نے جوسو چاتھا وہ کسی مقامی لڑک کوسوچنے کی تو فیق نہیں ہوئی تھی .....ہو ہی نہیں سکتی تھی ۔ بغیر کسی بہت بڑے دباؤیا لالج کے ایک چارفٹ کے خص سے شادی کرنا کس لڑکی کومنظور ہوتا .....کین کرٹی کو بیمنظور ہوا تھا۔وہ

کوئی بدصورت یا جسمانی عیب والی لڑکی نہیں تھی۔اچھے خاصے موز وں جسم کی مالک تھی۔ بنی سنوری ہوتی تو ٹھیک ٹھاک لگتی تھی۔اس کے باوجود وہ موٹ کی زندگی سنوار نے پر کمریستہ ہو گاریت

گئاتھی۔اب بیمویٰ کی تقدر تھی جو پلٹا کھا کر بھی پلٹانہیں کھا <sup>سکتی تھ</sup>ی۔

اس معے کومل کرنے کے لیے میرے ہاتھ چھوٹا ساسراغ آیا تھا اور یہ اسراغ "میں دو
روز پہلے رام پور کے ایک محض کے حوالے کرآیا تھا۔ یہ ایک دی گھڑی تھی۔ جیسا کہ آپ کو یا د
ہوگا عطامحہ صاحب کے گھرے فرار ہونے والے محض نے جھت سے گلی میں چھلا تگ لگا دی
تھی۔ وہ کافی بلندی سے گرا تھا یقینا اسے چوٹ بھی آئی ہوگی۔ اس کی گھڑی کا چین ٹوٹ گیا
تھا اور وہ گلی ہی جیس پڑی رہ گئی تھی۔ بعد میں یہ گھڑی میس نے اپنی تحویل میں لے لی۔ اس
گھڑی کی پشت پر ایک چھوٹی سے چپ گلی ہوئی تھی۔ بعض گھڑی ساز اپنی مرمت کی ہوئی
گھڑی پر ایک چپ چپال کر دیتے ہیں۔ عموا اس چپ پر مرمت کی تاریخ کھو دی جاتی ہوئی
یا گھڑی کے مالک کانام درج ہوتا ہے۔مفرور شخص کی گھڑی تھی دو لیاری چوک میں رہتا تھا ۔۔۔۔میں یا دلاتا چلوں کہ پاری چوک اس محقے کا نام ہے جہاں شوکی خال اور اُس کا '' بمعاش'' بھیجا
ذلاتا چلوں کہ پاری چوک اس محقے کا نام ہے جہاں شوکی خال اور اُس کا '' بمعاش'' بھیجا
نکے خان رہتے تھے۔ میں دوروز پہلے پاری چوک گیا تھا اور یہ گھڑی شوکی خان کے حوالے کر
آیا تھا۔ میں نے شوکی خان سے کہا تھا یہ ہمارے ہی محقے کے کئی شخص کی گھڑی ہے۔ پیۃ چلاؤ
تی گھا لیکن معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک ہفتہ پہلے گھر چھوڑ کر جا چکا ہے۔شوکی خال نے جھے سے
یہنچا تھا لیکن معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک ہفتہ پہلے گھر چھوڑ کر جا چکا ہے۔شوکی خال نے جھے
یہنچا تھا لیکن معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک ہفتہ پہلے گھر چھوڑ کر جا چکا ہے۔شوکی خال نے جھے سے
یہنچا تھا لیکن معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک ہفتہ پہلے گھر چھوڑ کر جا چکا ہے۔شوکی خال نے جھے

کرٹی کے پاس سے اٹھ کرئیں نے بلال شاہ کو جگایا اور فور آرام پورکارخ کیا۔ بذریعہ کارہم ایک گھنٹے میں رام پوروائی پہنچ گئے۔ تھانے کا ایک چکرلگا کرمیں نے سیدھا پاری چوک کارخ کیا۔ شوکی خان اپنے ڈیرے پر بی تھا۔ میں نے اسے باہر جیپ میں بی بلالیا۔ وہ بولا۔ ''صاحب بہا درا آپ نے خواہ مخواہ تکلیف کی۔ مجھے کوئی اطلاع ملتی تو خود ہی

وعده کیا تھا کہ ایک دوروز میں وہ سراخ کا کھوج لگا کر مجھے بتا دے گا۔

میں نے کہا۔'' یعنی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں'' وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں نے اس کی آٹھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔'' دیکھوشوکی خان! مجھ سے کوئی ہیر پھیر نہ کرنا۔اگر اس مختص سراج سے تمہارا کوئی تعلق واسطہ ہے تو درمیان سے نکل جاؤ۔ میں خود اُسے ڈھونڈ لوں گا۔''

وہ گردن کی رکیس پھلا کر بولا۔''صاحب بہادر! آج تک شریفوں کی زبانوں پر اعتبار کرتے آئے ہو۔اب ایک بدمعاش کی زبان کا اعتبار کر کے بھی دیکھلو۔ میں نے جو پچھ کہا ہے وہ سولہ آنے صحیح ہے۔ سراج سے میراصرف ا تناتعلق ہے کہ وہ میر امحلّے دار ہے اور اگر اس

''کیا؟''وہ بےساختہ بولی۔

''ابھی رام پور چھوڑنے اور واپس وطن جانے کا خیال دل سے نکال دیں۔'' ''لیکن کیوں؟''

'' یہآپ کو چھسات دن کے اندراندرمعلوم ہو جائے گا۔ کیا آپ مجھے یہ چند دنوں کی مہلت نہیں دیں گے؟''

''لیکن باٹ کیا ہے مین ...... کھی ہم کو بھی ٹو پٹہ چلے۔''

''میں نے آپ سے کہا ہے ناں، کہ صرف چند دن۔اس کے بعد آپ ہر طرح کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گی۔''

در حقیقت مجھے میشبہ و چکا تھا کدروزینہ کا قبل کرنے والا موی کی بجائے کوئی اور ہے اورا گرموی ہے تو پھراس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک تھا۔ یعنی بیدواردات شک وشبے میں پڑ چی تھی۔ میں اس سلسلے میں تفتیش کا آغاز بھی کر چکا تھا۔ سب سے پہلی بات تو مجھے یہ معلوم ہوئی تھی کہ روزینہ عطامحمہ صاحب کی ستی بٹی نہیں تھی۔ وہ اُن کے ایک مرحوم دوست کی لاوارث بیٹی تھی جسے انہوں نے اپنے گھر میں اولاد کی طرح رکھا ہوا تھا۔ بیجھی معلوم ہوا کہ روزینہ جائیدادی مالک بھی تھی۔سب سے اہم بات ذہن میں بیآتی تھی کہ ایک چارف کے معمولی محص نے کس طرح ایک جوان جہان لڑکی پر قابو یایا۔ زبردی اس کے ہاتھ یاؤں باندھے۔اس کے منہ میں کیڑا تھونسا اوراس تمام کارروائی کے دوران اسے چیخے تک نہیں دیا۔ چر پوری قوت سے اس کے سینے میں حنج کھونیا اور بھاگ نکلا۔ دھیان خود بخو داُس پُر اسرار مخص کی طرف جاتا تھا جوموقعے سے فرار ہوا تھا اور فرار ہوتے وقت اس نے مجھ پر چھری ہے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ فوری طور پر ذہن میں پی خیال آتا تھا کہوہ مخص مویٰ کا ساتھی تھا۔ دونوں نے مل کراد کی برقابو پایا اورائے آل کیا۔لیکن یہاں میسوال میہ پیدا ہوتا تھا کہ آگر وہ مویٰ کا ساتھی تھاتو پھراُس کے ساتھ ہی فرار کیوں نہیں ہو گیا اور واردات کے بعد بھی گھر میں چھیا کیوں رہا۔ دوسری اہم بات میسی کہ مقولہ کے بھائی رضوان نے اپنے بیان میں اس مخف کا ذکر تک نہیں کیا۔ نہ وہ محض گھر میں مویٰ کے ساتھ نظر آیا اور نہ فرار ہوتے وقت اس

ہے۔ میں نے باپ بیٹا کو تسل دی اور ان سے نیا ایڈریس کے کر انہیں رخصت کر دیا۔
تین چار دن اور گزر گئے۔ سراج کا تچھ پنہ چلا اور نہ ہی موی کا ۔ کوشش دونوں طرف جاری تھی۔ ایک روز دو پہر کے وقت شوکی خان تھانے چلا آیا۔ اس کے ساتھ نو عمر بدمعاش کئے خاں بھی تھا۔ حسب معمول اس نے لمباسا کرتہ بہنا ہوا تھا، سر پر تلے دارٹو پی تھی اور وہ اگر اکر کرچل رہا تھا۔ شکر تھا کہ اس وقت بلال شاہ تھانے میں موجو دہیں تھا ور نہ زبردست گر برد ہو جاتی ہے لیال شاہ کے باتھ پر اینٹ ماری تھی اور وہ ابھی تک اس چوٹ کو بھولا نہیں تھا۔ شوکی خال نے کہا۔" آؤ صاحب بہا در! آپ کو ایک جگہ پر لے کر جانا ہے۔" میں تھا۔ شوکی خال نے میں ایک بڑا بہنی ہوا فقیر بیٹھا موا فقیر بیٹھا موا فقیر بیٹھا

گرفتاری کی خبرسنیں گے لیکن لگتا ہے، اس کے گرفتار ہونے تک اور کئی گھروں میں رونا پیٹنا

ہیں۔ میں نے کہا۔'' لیکن میں ایسے لوٹے گھمانے والوں کونہیں مانتا۔ لوٹے گھمانے سے مجرم مل جاتے تو پولیس کا محکمہ بنانے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔''

ہے۔ ہندومسلم سکھ سب اُس کو مانتے ہیں۔ لوٹا گھما کر فال نکالتا ہے اورالی نکالتا ہے کہ عقل

دنگ رہ جاتی ہے۔ گمشدہ بندے کو چنلی بجاتے ڈھونڈ تا ہے۔ پولیس افسرتک اس کو مانتے

نے کسی عورت پرظلم کیا ہے تو پھر یہ تعلق بھی ختم ہی سمجھو۔ وہ جہاں اور جب بھی ملے گا میں اس کی گردن ناپ لوں گا،کیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہی اسے تلاش کروں گا۔ آپ بھی بڑے شوق سے ڈھونڈیں۔مقصد تو اس کو پکڑنا ہی ہے ناں۔''

میں نے کہا۔'' گھڑی کا کچھ پتہ چلا؟''

وہ بولا۔''ہاں جی۔اس بات کا نتارا ہو گیا ہے کہ بیسراج کی ہی گھڑی ہے۔اس کی بیوی نےخود شاخت کی ہے۔''

میں نے بوچھا۔''اور پھنہیں بتایاس کی بیوی نے۔''

"تایا ہے جی!" شوکی خان نے سر ہلایا۔" وہ کہتی ہے سراج پچھلے اتوارکوآیا تھا۔ پھر
ایک ضروری کام سے لدھیانہ چلا گیا۔ایک دوروز میں آ جانا تھا لیکن ابھی تک نہیں آیا .....میں
اس کی ایک فوٹو بھی لے آیا ہوں جی اس کی بیوی سے۔ آپ دیکھ کر پیچیان لیں۔" شوکی خان
نے اپنی ہو تک کی قیمی میں سے چڑ ہے کا بڑہ نکالا اور اُس میں سے ایک بھدی سی تصویر نکال
کرمیر سے سامنے کر دی۔" میں ویکھتے ہی پیچیان گیا۔ یہی خفس تھا جس نے دو ہفتے پہلے عطا
محمد صاحب کے گھر کی جیست پر جھمے چھری دکھائی تھی اور بعد میں فرار ہوا تھا۔ اب شک شہبے کی
کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ میں نے شوکی خان سے کہا۔

'' ہاں بھئی! یہی بندہ ہے۔تم اس کا کھرا د ہالوتو سمجھو ہماری ایک بڑی مشکل آ سان ہو بائے گی۔''

''بس بی آپ بے فکرر ہیں۔'' شوکی خان نے جواب دیا۔''میمبرے محلّے کا معاملہ ہے۔ یہ بندہ اگر''انڈیا'' کا بارڈر پار نہیں کر گیا تو ہم سے پی نہیں سکے گا۔'' شوکی خان شخیاں 'گھارر ہاتھا، بہر حال ججھے امید تھی، وہ کچھ نہ کچھ کرے گا ضرور۔

## ☆=====☆=====☆

دوسری طرف موی کی تلاش بھی زور وشور سے جاری تھی۔ میں نے سب انسپکڑ کو ہے پور بھیج دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ موی کے والدین اور عزیز وا قارب سے کمل معلومات حاصل کر کے آئے۔ رام پور اور مراد آباد میں بھی مفرور ٹھگنے کی تلاش پورے زور وشور سے جاری تھی۔ اس قسم کا مجرم قانون کی نگاہ سے زیادہ دیر چھپانہیں رہ سکتا۔ اپنے خاص حلیے کی وجہ سے وہ ہرکسی کی نظر میں آ جاتا ہے اور مجری کے سبب پکڑا جاتا ہے۔ موی بھی خاص حلیے اور قد کا ٹھ کا تھا۔ پور گلتا تھا وہ کوئی چھلاوہ ہے اور قد کا ٹھ کا تھا۔ پور گلتا تھا وہ کوئی چھلاوہ ہے جورات کے اندھرے میں پرچھا کیں کی طرح نکاتا ہے اور غائب ہوجاتا ہے۔ علاقے میں جورات کے اندھرے میں پرچھا کیں کی طرح نکاتا ہے اور غائب ہوجاتا ہے۔ علاقے میں

وہ بولا۔"اے تو کل ایک ریڑھے نے نکر ماردی۔ بیچارہ سول اسپتال میں پڑا ہے۔ ایک ٹا تک چکنا پُور ہوگئی ہے۔"

میں نے سوما چلو وقت ضائع ہونے سے بھا ....کتنی عجیب بات ہے، سڑک کے ینارے پیچھ کر دوسروں کی قسمت کا حال بتانے والے بعض اوقات اپنی تقدیر کی حال ہے مار کھا جاتے ہیں۔ہم استیشن سے واپس روانہ ہو گئے مختلف سر کوں سے گزرتا ہوا۔ جب ہمارا تانکہ یاری چوک کے علاقے میں پہنچا تو وہاں کافی رش تھا۔ تا نگد مست رفاری سے آگے بر در ہاتھا۔ میں ایک ہیڈ کاسٹیبل کے ساتھ چھیلی سیٹ پر بیٹھا تھا، لگنے خال بھی مارے ساتھ تھا۔ میں اور کاکٹیبل سادہ لباس میں تھے۔شو کی خان کو چوان کے ساتھ اگلی نشست پر تھا۔ جونبی ہمارا تا نگہایک مپوڑ پر گھو مانگے خال کونہ جانے کیا نظر آیا وہ اٹھل کرتا نگے سے اُترا۔''وہ رہا''اس نے بکار کر کہا آور تیزی ہے ایک طرف لیکا۔لوگوں کے درمیان سے رستہ بنا تا وہ چند ساعتوں میں کافی دورنکل گیا۔ پھر میں نے اسے ایک مخص کی ٹاٹلوں سے کیٹتے ہوئے دیکھا۔ میں اور ہیڈ کالشیبل جھی چھلانگیں لگا کرتائے ہے اُترے۔ جموم کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آیا کہ كيا مور ما ہے۔ يدسب لوگ ايك طرف بھا گتے جا رہے تھے۔ پھر مجھے لوگوں كے درميان سے نکے خال کے کریم کلر گرتے کی جھلک نظر آئی۔وہ بدستوررا بگیر کی ٹاگول سے لپٹا ہوا تھا اورزورزورے پکارر ہاتھا۔ را جمیراے اپنے ساتھ تھیٹا ہوا آگے بڑھ رہاتھا اور ساتھ ساتھ مس چیز سے لئے خال کے سر پر ضربین لگار ہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو حرکت دی اور جوم کے درمیان تیزی ہے راستہ بنا تاکئے خال کی طرف بردھا۔ قریباً دس گزکی دوری پر میں نے ایک اسکوٹر دیکھا۔اسکوٹرا شارٹ تھا اوراس پرایک دبلا پتلامخص بیٹھا تھا۔جس را ہمیرکو یکے خال نے جکڑا ہوا تھا وہ اسکوٹر برسوار ہونے کی کوشش کررہا تھا۔ دوسری طرف نگے خال اس کی ہر کوشش ناکام بنانے پر تلا ہوا تھا۔ وہ جیسے را گبیر کی ٹاگوں کے ساتھ جو تک بن کر چٹ گیا تھا۔اس کے کریم کلر کرتے پر مجھے جگہ جگہ خون کے دھے نظر آ رہے تھے۔ میں نے آخری چند گز کا فاصلہ تیزی سے طے کیا اور را مجیر پر جا پڑا۔ وہ اپنی ایک ٹا نگ اسکوٹر پر رکھ چکا تھااور دوسری ٹانگ کئے خال ہے چھڑانے کے لیے اس کے سر پر سلسل ضربیں لگارہا تھا۔ میرامکااس کے جبڑے پر نیا تو وہ اینے ساتھی اور اسکوٹرسمیت اُلٹ کرسٹرک پر جا گرا۔ میں

نے اس کا چہرہ ویکھا۔وہ سراج تھا۔اس کے سڑک پر گرتے ہی لوگ اس پرٹوٹ پڑے۔اس

کے ہاتھ میں دیسی ساخت کا ریوالورتھا۔اس سے وہ نگے خال کے سر پرضربین لگا تا رہا تھا۔

وہ کہنے لگا۔"صاحب بہادر! ایک مرتبہ ہم جاہلوں کی بات مان کر بھی دکھے لیں۔ میں یقین دلاتا ہوں اس کے پاس جا کر ہم گھائے میں نہیں رہیں گے۔ بندے کا پتہ اس نے نہ بتایا تو ٹیوا ضرور بتا دے گا۔ کل میں اس کے پاس سے ہو کرآیا ہوں۔ کہدر ہا تھا بندہ رام پور میں نہیں ہے۔ اس کا کوئی رشتے دار ہے جس کا نام الف سے میں نہیں ہے۔ اس کا کوئی رشتے دار ہے جس کا نام الف سے شروع ہوتا ہے اس کے پاس تھرا ہوا ہے۔ اگر دو تین روز تک مل نہ گیا تو پھر اس کا ملنا مشکل ہوجائے گا۔"

میں نے کہا۔"ایی باتیں تو ہرلوئے گھمانے والا بتاتا ہے،اس نے خاص بات کون ی ائی ہے۔"

'' خاص بات بھی بتائے گا۔ نہ بتائے گا تو میں پوچیوں گا اس سے۔ مجھ سے بھاگ کر کہاں جائے گا۔''شوکی خاں کے لہجے میں اپنے آپ بدمعاثی جھلکنے گئی۔

اس نے بہت اصرار کیا تو میں نے سوچا چلوا کیہ چکر لگاہی آتے ہیں۔ کیا پتہ کوئی تکا
لگ ہی جائے۔ تھانے سے باہر نکلتے ہی باہرا کیہ تا نگہ ل گیا۔ ہم سوار ہوکر انٹیشن کی طرف
چل دیئے۔ نکنے خان بھی ساتھ تھا۔ میں نے اسے چڑانے کے لیے کہا۔" نکنے خال! تم نے
ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیاتم نے واقعی مجرے بازار میں رجنی سے کہا تھا،
کتھے جارے اوسو ہنو ، حسن دی خیرتے یاؤ۔"

اس کے چبرے پرسرخی پھیل گئی۔ کرخت کہجے میں بولا۔'' مجھ کونہیں پیۃ جی۔'' میں نے کہا۔''اس میں شر مانے والی کیابات ہے۔جوان ہی البِی با تیں کرتے ہیں اور تم ماشاءاللہ جوان ہو۔''

اُس کا کچھ غصہ پھے ٹھنڈا پڑگیا۔ کہنے لگا۔ ''صاحب بہادر بدسے بدنام بُراہوتا ہے۔ یہ زمانہ چھوٹی سی بات کا بٹنگڑ بنالیتا ہے۔ تی سنائی باتوں پر یقین نہ کیا کریں آ ہے۔ ہر بندے کا سوجن سودشن۔' وہ اپنی عمر سے بہت بڑی بڑی با تیں کرتا تھا۔ لگتا تھا روز مرہ بول چال کے سارے محاورے اسے رٹے ہوئے ہیں۔ بس یہ جھیں کہ اپنی طرز کا عجیب بچہ تھا وہ اس کی مہلکے دار با تیں سنتے ہوئے ہم اسٹیشن کے علاقے میں پہنچ اور چند تنگ سرکوں سے گزر کر ہمارا تا گہ پیپل کے ایک بڑے درخت کے پاس جا رُکا۔ یہاں پہنچ کرشوکی خاں کچھ جران نظر آئے میں واپس آگیا۔ نظر کر چند مقامی افراد سے سوال جواب کیے پھر پریشان سا تا تکے میں واپس آگیا۔

میں نے بوچھا۔" کیابات ہے۔ کدھر نے فقیر؟"

بھیر؟'' کھیر؟'' Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

وہ المقول میں المقوم مر ہوں۔ امریں طدا و طاحری سر جان سر جان سر سب چھان ہیں ہو دوں تو کیااس شخص سے میری جان چھوٹ جائے گی۔'اس کا اشارہ ہیڈ کانشیبل سجاد کی طرف تھا۔ پچھلے دو گھنٹے میں اس نے سراج پر خاصی'' محنت'' کی تھی۔

میں نے کہا۔ یہ تو تم بیان دو گے تو پہ چلے گا۔ اپنی جان چیٹر اٹا یا پھنسانا تمہارے اپنے اختیار میں ہے۔

سراج کا نشانوٹ رہاتھا۔اس نے ہاتھ جوڑ کرایک سکریٹ پینے کی اجازت طلب کی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے کالشیبل کواشارہ کیا۔وہ سراج کے سامان میں سے ایک بجرا ہوا سگریٹ لے آیا۔سگریٹ کے لیے کئی گنتے ہوئے سراج نے کہا۔''انسکٹر صاحب! مجھے اس رات مجھ یہ نہیں تھا کہ جو ہدری عطا کے گھر میں کیا ہونے والا ہے۔اگر یہ ہوتا تو میں بھی وہاں قدم ندر کھتا۔ میں چوری کی نیت سے اندر گھسا تھا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے جن میں ہی ہے چندایک چیزیں ال جائیں گی اور مجھنہ ہوا تو دوسری منزل کے برآ مدے میں سے جھت کے دو عکیے اتارلوں گا اور انہیں چ کر چندون کے لیے روٹی یانی کا انظام کر لول گالیکن جب میں اندر کھس گیا تو چوکیدار نے سٹر حیوں کا دروازہ بند کر دیا جہال سے میں نے باہر نکلنا تھا۔ یوں میں مسبح تک کے لیے دوسری منزل پر قید ہوکررہ گیا۔میری سمجھ میں ہیں آ رہا تھا اب کیا کروں ۔ چوری چکاری تو بھول گیا اور میں اپنی جان بچانے کے چکر میں پڑ کیا۔اس وقت رات کے قریباً سوا گیارہ بجے تھے جب قریبی کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے ایک ساپیسا باہر نکلتے دیکھا۔ بیروہی لؤکی تھی جس پر پچھ دیر بعد زیادتی کی گئی اور پھر قل کر دیا گیا۔ لڑکی نے بے چینی کے ساتھ راہداری میں ایک چکر نگایا اور واپس جلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کچل منزل کی سٹرھیوں ہے کھٹ یٹ سنائی دی۔کوئی بڑی احتیاط کےساتھاویرآ رہا تھا۔ پھرایک سابیمیرے قریب ہے گزرا۔اس کے ہاتھ میں بوتل ی تھی۔ میں نے ایک ستون کی ادث سے اس پر بھر بور نگاہ ڈالی اور بیجان لیا ..... وہ بڑی آ جستی سے چلنا ہوالڑ کی کے مرب تک پہنچا اور انگلی کے ساتھ مدھم دستک دی۔ اندر سے لڑکی کی ڈری ہوئی می آواز آئی

کی گی۔ میں نے نکے خال کوسہارا دے کرا تھایا۔ اس کے چبرے اور سر پر کئی زخم آئے تھے۔
سارے کپڑے لہولہان ہورہے تھے۔ ہم اسے فورا ایک قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس
کے سراور چبرے پر قریباً تمیں ٹانکے گئے۔ وہ ٹانکے گلوانے سے افکار کر رہا تھا۔ کہتا تھا۔'' میں
بالکل ٹھیک ہوں، جوانوں کو ایسی چوٹیس کیا کہتی ہیں۔' بہر حال ٹانکے تو لگنے ہی تھے۔ ٹائکے
لگنے سے تکلیف ہوئی تو وہ چیخے لگا۔'' اوہ ڈاکٹر! ہوش نال کم کر۔ کوئی ہور سیا پانہ پالیس۔'
لین ہوش سے کام کر و کہیں میرے ساتھ دشنی نہ ڈال لینا۔

ای ڈاکٹر سے سراج اوراس کے ساتھی کی مرہم پٹی بھی کروائی گئی اور پھر نتیوں زخیوں کو لے کرہم واپس تھانے آ گئے۔

سراج پاری چوک میں آئے گی ایک چی پرکام کرتا تھا۔ وہیں ایک دوست سے اسے نشے کی اس پردی۔ جو کما تا وہ نشے میں اُڑا دیتا۔ آخر گھر اور نشے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس نے جھوٹی موٹی واردا تیں شروع کردیں۔ میں نے حوالات میں اس سے پوچھ پھھٹروع کی تو وہ اُلٹی سیدھی ہا کئے لگا۔ جلد ہی جھے بیا ندازہ ہوگیا کہ وہ لاتوں کا بھوت ہے باتوں سے نہیں مانے گا۔ میں نے اسے ٹھیک ٹھاک چینٹی لگوائی۔ ڈیڑھ دو گھنٹے کی محنت کے باتوں سے نہیں مانے گا۔ میں نے اسے ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگوائی۔ ڈیڑھ دو گھنٹے کی محنت کے بعدوہ داوراست پر آگیا۔ اس نے باتا عدہ اعتراف کرلیا کہ آج سے اٹھارہ روز قبل شام کے بیس چھری تھی جو اب براؤن اسکوٹر کی ڈگی میں داخل ہوا تھا اور اس نے بیہ بات تسلیم کے کئی چھری تھی جو اب براؤن اسکوٹر کی ڈگی سے برآمہ ہوئی ہے، لیکن اس نے بیہ بات تسلیم کرنے سے پُر زور انکار کیا کہ قبل کی واردات میں اس کا ہاتھ ہے۔ اس نے بیہ بھی کہا کہ وہ موئ نام کے کئی ٹھگنے کو جانتا ہے اور نہ بھی اسے ملا ہے۔

میں نے کہا۔ ''لیکن میں شمحتا ہوں کہ مویٰ تمہارا ساتھی ہے اور تم نے اس کے ساتھ ال

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

''کون؟'' لگنا تھا وہ دروازہ کھولنے میں بھی ابی بہہ۔ شاید وہ دروازہ نہ کھوتی تو قتل ہونے سے نی جاتی لیکن تھوڑی کش کش کے بعداس نے دروازہ کھول دیا۔ وستک دیے والا تیزی سے اندر داخل ہوگیا اور داخل ہوتے ہی اس نے کنڈی پڑھا دی۔ اس کے بعد قریباً ڈیڑھ کھنے تک جھے کمرے کے اندر سے کوئی آ واز سنائی نہیں دی۔ بس بھی بھی مرهم می کھٹ پٹ ہوتی تھی اور خاموثی چھا جاتی تھی۔ میرے ذہن میں بالکل نہیں آیا کہ اندرایک لڑکی کوتشدد کا شوتی تھی اور خاموثی چھا جاتی تھی۔ میرے ذہن میں بالکل نہیں آیا کہ اندرایک لڑکی کوتشدد کا نشانہ بنا کرفل کیا جا رہا ہے۔ کوئی افر اتفری محسوس ہوئی اور نہ جی نیار سنائی دی۔ قریباً پونے ایک جبھر کی کا دروازہ دوبارہ کھلا اور وہ سایہ تیزی سے چلا ہوا نیچے چلا گیا۔ اس کے چند ایک جبھر چی ویکارے گوئی اور خود کو برآمدے کے ایک تاریک کوئی موقع مل جائے گائین کا داستہ بالکل بند ہوگیا۔ میں نے خود کو برآمدے کے ایک تاریک کوئی موقع مل جائے گائین وقت گزرنے کے ساتھ بھا گنا اور مشکل ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ آپ کی نظر مجھ پر پڑگئی اور خصے بھا پئی جان بچانے کی نظر مجھ پر پڑگئی اور خصے بیان بی جان بچانے کا کوئی موقع می جو پر پڑگئی اور خصے بھا پن جان بچانے کے لیے جھت پر سے کودنا پڑا۔

☆=====☆=====☆

ای روز شام کویس نے عطامحمر صاحب کی نئی رہائش گاہ پران سے رابطہ قائم کیا۔ میں نے ان سے کہا۔ 'عطاصاحب! میں آپ کوایک خوشخبری سنائے آرہا ہوں۔ آپ کوشئی پر ہی رہے گا۔''

فون سے فارغ ہوکر میں نے سراج کواپے ساتھ لیا اور عطاصا حب کی طرف روانہ ہو
گیا۔ قریباً آ دھ گھنٹے بعد ہم ان کی کوشی پہنچے۔ ایک دراز قد لڑکی لان میں ٹہل رہی تھی۔ اس کی
گردن پر جڑے کے قریب سفید نثان ساتھا۔ میں پہچان گیا۔ یہی عطاصا حب کی حقیق بیٹی
شاکلتھی۔ اس کی ٹھوڑی پر نظر آنے والانثان تیز اب کا تھا۔ قدرت نے اس کا چبرہ سنخ ہونے
سے بچالیا تھا۔ گردن اور باز وکا کیا تھا۔ یہ جھے تو لباس میں جھپ جاتے ہیں۔ ہمیں دیکھتے ہی
شاکلہ نے چا درسر کا کر گھونگھٹ سا نکال لیا۔ میں نے سوچا کاش یہ گھونگھٹ پہلے ہی اس کے
لیاس کا حصہ ہوتا۔

عطا صاحب نے ہمیں خوش آ مدید کہا اور ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ یہاں عطا صاحب کا چھوٹا بھائی اور بیٹا رضوان بھی موجود تھے۔ میں نے عطا صاحب کو بتایا کہ ہم روزید کے قاتل کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔امید ہے آج ہی گرفتاری ہوجائے گی۔ رضوان نے کہا۔''انسکٹر صاحب! ہمارا خیال تھا کہ آج آپ نے قاتل کو پکڑلیا ہے

لین آپ تو آج بھی صرف آس دلانے ہی آئے ہیں۔'' میں نے کہا۔''ا تنامایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ سمجھیں کہ قاتل کا نام پتہ میری جیب میں پڑا ہے۔بس چھکڑیاں لگانے کی ضرورت ہے۔''

" آخر ..... کون ہے وہ؟" رضوان نے قریباً چینے ہوئے پوچھا۔

''تم خودہو۔''میں نے بڑے اطمینان سے اس کی آنھوں میں جھا تک کر جواب دیا۔
وہ جیسے اپنی نشست سے اچھل پڑا۔ یہی حال عطا صاحب کا بھی ہوا۔ بہر حال دونوں
کے اچھلنے میں فرق تھا۔ عطا صاحب حیرت اور بے بقینی کے عالم میں اچھلے تھے جبکہ رضوان
پر دفعنا خوف کا شدید تملہ ہوا تھا۔ ایک ہی لمجے میں اس کا رنگ خوف سے سیاہ پڑگیا اور دہ کھلی
آئھوں سے میری طرف دیکھتا چلاگیا۔ میں نے صوفے سے فیک لگاتے ہوئے رضوان کے
ماپ سے کہا۔

" مجھے افسوس ہے عطاصا حب۔ میری سنائی ہوئی خوتخبری میں آپ کے لیے م کا دھ کا دھ کا مھی ہے۔ آپ نے اپنے دوست کی بٹی کوانی بٹی بنایا تھا کاش آپ اپنے بیٹے کوبھی اسے بہن سمجھنے پر آبادہ کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے بیٹے نے پہلے دن سے دوزینہ کا وجوداس گھر میں قبول نہیں کیا تھا۔ یہ روزینہ سے شدید نفرت کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیہ نفرت انقام کے خوفناک جذبے میں ڈھل چکی تھی۔ آخر دو ہفتے پہلے یہ آتش فشاں پھٹ پڑا اور آپ کی منہ بولی بٹی کو فاکس کر گیا۔"

عطا صاحب سکتے کی حالت میں بیٹھے تھے۔لگتا تھاان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا
کہ میرے منہ سے ایسی بات نکلے گی۔ میں نے سراج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
''میرا خیال ہے آب اس فحض کو سا دہ لباس میں پولیس والا سمجھ رہے ہیں لیکن یہ پولیس والا مہم مہرے۔ بہی فحض ہے جس نے دو ہفتے پہلے آپ کے گھر کی جھت پر جھی پر چھری نکالی تھی اور ہاتھا پائی کر کے بھاگ گیا تھا۔ پیشخص وقوعہ کی رات آپ کے گھر میں بند تھا اور بیاس گھناؤنی واردات کا چشم دید گواہ بھی ہے۔''

میں دیکھ رہاتھا کہ رضوان کے چہرے پر زلز لے کے آثار نمودار ہورہے ہیں۔ شایداس نے پیانی کا پھندا آنکھوں کے سامنے اہرات و کھ لیا تھا۔ میں نے تیزی سے پیتول نکال لیا ''خردار! اپنی جگہ سکون سے بیٹے رہو۔ بھا گئے کے لیے تہمیں دو ہفتے ملے تھے لیکن تم اپنی چال سے پوری طرح مطمئن تھاس لیے بھا گئے کی ضرورت ہی نہیں بچھ ۔''
چال سے پوری طرح مطمئن تھاس لیے بھا گئے کی ضرورت ہی نہیں بچھ ۔''
د' آسس آپ یہ کیا ۔۔۔۔۔ کہدرہے ہیں؟''اس نے شکت آواز میں گھگیا کر کہا۔

canned By Wagar Azeem Pakistani

ی ہلی ی چک نظر آتی تھی۔ وہ ہندوستانی لباس میں تھی۔ کندھے سے بینڈ بیک جھول رہا تھا اور بیک سے اخبار کا تازہ پر چہ جھا تک رہا تھا۔

وہ کری تھیدے کرمیرے سامنے بیٹھ کی اور معنی خیز کہیج میں بولی۔ ''انسپکٹرنواز! آج ہم کو بچھ آیا کہ آپ اس روز ہم سے چندروز کامبلٹ کیوں مانگ رہا تھا ۔۔۔۔۔ آپ سے آپ کو بے گناہ ثابٹ کرنا مانکوا ٹھا۔ یہی باٹ ہے تاں؟''

میں نے مسکرا کر کہا۔'' ہاں .... بات تو یمی تھی۔اب پہنہیں میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں۔''

وہ اخبار سامنے پھیلا کر بولی۔ ''اب اس میں شک کا کیا باث ہے۔ سب پچھ تو کلیئر ہے۔ یہ بات ثابث ہور ہا ہے کہ موئی مرڈ رزمیں۔'' کرشی کے چرے سے خوثی صاف ظاہر تھی۔ میں نے اس کے لیے چائے متکوائی۔ وہ بڑی دلجمعی کے ساتھ گفتگو میں مصروف رہی۔ کہنے گئی'' انسپکڑ نواز! ہمارا دل نہیں ما نتا تھا کہ موئی ایسا ہو سکھا ہے۔ د ماغ میں آٹا ٹھا ضرور کوئی گڑ بر ہوا۔''

باتوں باتوں میں وہ مجھ سے کافی کھل گئے۔ کہنے گئی۔ ''انسپٹر! ہمارا دل چاہٹا ہے کہ مویٰ ہمیں کہیں ملے۔ ہم اسے کرائم کی دنیا سے بہت دور لے جائے۔ ایسی جگہ جہاں کوئی اس کی طرف انگلی اٹھا کر نداق مٹ کرے۔ جہاں وہ عزٹ کے ساتھ لائف گزار سکے۔ انسپٹر کیا ایبانہیں ہوسکا کہ ہم اسے اپنے ساتھ انگلینڈ لے جائے .....''

میں نے کہا۔''مس کرٹی! آپ ایک بات بھول رہی ہیں۔موی صرف قل کے الزام سے بری ہوا ہے۔ باقی سارے الزام اس پر بدستور موجود ہیں۔ اس نے کم از کم چارخو برو لؤکروں کے چرے داغدار کیے ہیں اور کی ایک کوشکین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں۔ اس کے علاوہ اس پر چوری کے کیسر بھی ہیں۔''

وہ اپنے مخصوص لیجے میں بولی کہ وہ اس بارے میں سب پھی جانتی ہے۔ موی نے چند عورتوں پر تیزاب ضرور پھینکا ہے لیکن اس نے وارنگ کے کئی ایک خطوں کے بعد ایسا کیا اور جولا کیا اس کے ہاتھوں زخی ہوئیں وہ سب اس سلوک کے لائق تھیں۔ مثلاً رجنی جوشر فاکے محلے میں عصمت فروثی کرتی تھی اور نوعمر لڑکوں تک کو گندگی میں تھڑ رہی تھی اور نیلم جواپنے خاوند سے بوفائی کرتی تھی اس نے اپنے ہی محلے کے نوجوان سے ناجائز تعلقات قائم کر مرک تھی اس نے اپنے ہی محلے کے نوجوان سے ناجائز تعلقات قائم کر مرک تھی اس نے اپنے ہی مولی سے سے۔ باتی سے۔ باتی سے۔ باتی موال کے میں آکر چوری نہیں کی۔ یہ بات ثابت ہے کہ اس نے کئی موقعوں پر سے کے کہ میں اللے میں آکر چوری نہیں کی۔ یہ بات ثابت ہے کہ اس نے کئی موقعوں پر

''حقیقت بیان کرر ہا ہوں۔' میں نے جواب دیا۔''تم نے اپ گناہ پر پردہ ڈالے کے لیے تیزاب کا سہارالیا۔ تم جانے تھے کہ تیزاب کی واردا تیں پے در پے ہورہی ہیں اور پرلیس ایک کوتاہ قد بحرم کی تلاش میں ہے۔ تم نے تفتیش کوغلط راہ پر ڈالنے کے لیے مقولہ کے چرے پر تیزاب بچینکا اور بعد میں پولیس کو یہ کہانی سائی کہتم نے اپی آ کھوں سے ٹھگئے کو جھت پر چڑھتے اورغائب ہوتے دیکھا ہے۔ تم اپ مقصد میں پوری طرح کا میاب ہو پی تھے اور شاید تمہارا یہ جرم ہمیشہ تاریکی کے پردے میں چھپار ہتا ۔۔۔۔۔ اگر یہ تھوں سے نہ چوری کی نیت سے تمہارے گھر میں داخل نہ ہوتا اور تمہارا گھناؤ تا جرم اپنی آ تھوں سے نہ ویک نیت سے تمہار کے گھر میں داخل نہ ہوتا اور تمہارا گھناؤ تا جرم اپنی آ تھوں سے نہ کورگ کی نیت سے تمہار کے گھر میں داخل نہ ہوتا اور تمہارا گھناؤ تا جرم اپنی آ تھوں سے نہ کورگ کی نیت سے تمہار کے گھر میں داخل نہ ہوتا اور تمہارا گھناؤ تا جرم اپنی آ تھوں کے در کھتا۔'' (میں بتاتا چلوں کہ اس کیس میں داخل نہ ہوتا اور تمہارا گھناؤ کی سزا ہوئی)

دفعتاً چوہدری عطا کے ہونٹوں ہے آہ کی آ واز نکلی اور وہ نبے ہوش ہوکرصوفے پراڑ ھک گئے۔

بہرطور میں نے ایک کمھے کے لیے بھی رضوان سے نظر نہیں ہٹائی۔ میں جانتا تھاوہ نگل بھا گئے کے لیے پُر تول رہا ہے اور میری ایک لمھے کی غفلت اسے مجھ سے کوسوں دور لے جائے گی۔

وہ رات رضوان کو حوالات میں آئی۔ میراعملہ رات بارہ بجے رضوان کے ایک نہایت قریبی دوست کرامت کو بھی پکڑ لایا۔ کرامت ایک نازک مزاج لڑکا جابت ہوا۔ اسے تھوڑی سے بھینٹی گی تو وہ چیخے چلانے لگا اور سب بھی بتانے پرآ مادہ ہوگیا۔ اس کے بیان نے رضوان کے انجام پر مہر تقد لیق کر دی۔ اس کی باتوں سے کی اندر خانے کی با تیں سامنے آئیں۔ مثلاً یہ کہ مقتولہ سے رضوان کی نفرت کی اصل وجہ مقتولہ کی قابلیت تھی۔ وہ تعلیمی میدان میں اپنالوہا منوا بھی جبکہ رضوان کی نفرت کی اصل وجہ مقتولہ کی قابلیت تھی۔ وہ تعلیمی میدان میں اپنالوہا منوا بھی جبکہ رضوان کا شار شروع سے نالائی طالب علموں میں ہوتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نفرت نے کئی روپ بدلے اور آخر خوفناک انقام کا روپ دھارگئی۔ وقوعہ کی رات رضوان تیزاب کی بوتل ساتھ لے بس کیا پھر عصمت دری کے بعد قبل کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہوکر کے ساتھ پہلے لڑکی کو بے بس کیا پھر عصمت دری کے بعد قبل کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہوکر اس نے برجگہ سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کیے۔ آخر میں مقتولہ کے چہرے پر تیزاب کی بنشیں کھول کر کمرے سے باہرنگل گیا۔ باہر آگر اس نے پہلے اپنا حلیہ درست کیا اور اس کی بنشیں کھول کر کمرے سے باہرنگل گیا۔ باہر آگر اس نے پہلے اپنا حلیہ درست کیا اور اس کی بنشیں کھول کر کمرے سے باہرنگل گیا۔ باہر آگر اس نے پہلے اپنا حلیہ درست کیا اور اس کی بنشیں کھول کر کمرے سے باہرنگل گیا۔ باہر آگر اس نے پہلے اپنا حلیہ درست کیا اور اس کی بنشیں کھول کر کر کی کہوئی گھر میں گھس آیا ہے۔

جس شبح اخباروں میں اس سارے واقعے کی خبر چینی ای روز کرٹی مجھے ڈھونڈ تی ہوئی ہام پورکے تھانے میں آئپنچی ۔ آج اس نے ڈھنگ کالباس پہن رکھا تھااور چبرے برمسرت

میں نے کہا۔ '' مس کرٹی! یہ تو اس دفت کی باتیں ہیں جب دہ ملے یا خودکو گرفتاری کے لیے پیش کرے۔ ابھی تک وہ مفرور ہے اورا کیے مفرور کو میں کیار عائش دے سکتا ہوں۔''
وہ بولی۔'' بس ہم آپ کی زبان سے یہی باٹ سنا ما نگلا تھا۔ اب ہمیٹ یقین ہوگیا ہے کہ موٹ کو بے گناہ سیجھنے میں ہم اکیلا نہیں۔ اس کے کیس میں اٹنی مخواتش موجود ہے کہ ابناز ل سیجھ کرا سے معاف کیا جا سکے۔''

کچھ دیریہ گفتگو جاری رہی۔ پھر کرٹی جھے ہے اجازت لے کرواپس چل دی۔اس نے با۔

. ''انسپکٹر! ہم کوامید ہے موئی جلد ہی مل جائیں گا۔ آپ کامحکمہاے ضرور ڈھونڈ نکالیں ٹا۔''

میں نے کہا۔''ہاں ضرور ڈھونڈ'' نکالیں'' گا۔''

وہ واپس چل دی۔ مجھے اس پرایک خاص قتم کا شک ہو چکا تھا۔ وہ بہت ذبین اور گہری لڑک تھی لیکن اپنی آنکھوں کی ایک خاص چیک مجھ سے چھپانہیں تکی تھی۔ جو نبی وہ تھانے سے باہرنکل ، میں نے ایک سادہ پوش ہیڈ کانشیبل کواس کے پیچھے لگا دیا۔

اس کانشیبل نے مجھے نین تھنے بعدا پی شکل دکھائی۔وہ ہانپااور گھرایا ہوا تھا۔ کہنے لگا۔

"انسکٹر صاحب! جلدی چلئے وہ اگریز لیڈی رام پور سے باہر جا رہی ہے۔ایک بند
مورس گاڑی میں وہ اشیشن سے باہر بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ پتہ ہے آپ کوکون ہے؟"

"دورس گاڑی میں وہ اسٹیشن سے باہر بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ پتہ ہے آپ کوکون ہے؟"

'مویٰ .....وی چارفٹ کابونا!'' کانشیبل نے انکشاف کیا۔

میراشک درست نکا تھا۔ میں نے فورا ٹوپی رکھی اور بھا گما ہواا پی جیب میں آبیشا۔
ہیڈ کا نظیبل بھی میر بے ساتھ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم اشیشن بنچے گئے۔ اشیشن کی محارت بے بہر چندگاڑیاں کھڑی تھیں ان میں ایک کا لے رنگ کی مورس بھی تھی۔ اس کی کھڑیوں پر کپڑے ہے کہ دور کھنے لیٹ کپڑے کے پردے تھے۔ کا نشیبل نے بتایا بریلی سے دبلی جانے والی گاڑی دو گھنے لیٹ ہے۔ مس کرٹی اور موک اس گاڑی کے انظار میں ہیں۔ میں نے جیپ کچھ فاصلے پردوک دی پر مختلف چیزوں کی اوٹ لیتا ہوا کار کے پاس بہنچا اور اچا تک دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ گاڑی کی پچپلی نشست کا منظر میری آئھوں کے سامنے آیا۔ کرٹی گود میں ایک انگریزی رسالدر کھیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ایک بونا تھا۔ وہ پتلون اور بند گلے کے سبز سویٹر میں تھا۔ رسالدر کھیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ایک بونا تھا۔ وہ پتلون اور بند گلے کے سبز سویٹر میں تھا۔ دطوں میں وہ اپنے آپ کوب ب کھتا تھا۔ شایدان میں سے ایک '' ب' کا تعلق اس کی پہلی خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ دونوں سکتے کی حالت میں جھے دیکھتے جا ساتھ دیکھتے جا ساتھ دیکھتے جا تھا۔ کرٹی کے ساتھ ساتھ موک کا چرہ بھی خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ دونوں سکتے کی حالت میں جھے دیکھتے جا سے سفید پڑ گیا۔ وہ دونوں سکتے کی حالت میں جھے دیکھتے جا سے سفید پڑ گیا۔ وہ دونوں سکتے کی حالت میں جھے دیکھتے جا سے سفید سے سفید پڑ گیا۔ وہ دونوں سکتے کی حالت میں جھے دیکھتے جا سے سفید ہیں تھے۔

میں نے کہا۔ ''مس کرٹی .....آپ ہوشیار ہیں لیکن بھی بھی ہوشیار لوگ بھی رکھے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں۔''

" ہم …… ہم تو آپ کے پاس۔ ہمارامطلب ہے …… 'وہ ہکلا کررہ گئ۔
میں نے کہا۔" شاید آپ کا مطلب ہے کہ آپ دونوں گاڑی پر بیٹھ کرمیرے پاس آ
رہے تھے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ جس گاڑی پر آپ سوار ہونے والے تھے۔ وہ میرے
تفانے نہیں آتی دبلی جاتی ہے اور جہاں تک میرا اندازہ ہے آپ وبلی سے بھی آگے جارہی

پیں شاید جمبئی تک اور پھر .....انگلینڈ تک۔''
کرٹی کے پاس اب کہنے سننے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ وہ شکست خوردہ نظروں سے میری طرف دیکھنے گئی۔ کچھ دیر گم صم رہنے کے بعداس نے تمام صورتِ حال بتانے کا فیصلہ کرلیا۔ فکر مند لہجے میں رک رک کراس نے جھے جو پچھ بتایاس کا خلاصہ یہ ہے۔ وہ مویٰ کو قریباً دو شختے پہلے ڈھونڈ چکی تھی۔ مویٰ شدید بخار اور نیم بے ہوشی کے عالم میں ایک مال گاڑی کی ویران بوگی میں پڑا تھا۔ اخبار کے ایک نمائندہ کرش کا جانے والا تھا۔ اس نے بولیس میں اطلاع دینے کی بجائے کرش کو بتایا اور کرش نہایت خاموشی سے اسے دبلی جارہا تھا۔ وہ انگلینڈ خاموشی سے اسے ایے گھر لے آئی ....اب مویٰ کرش کے ساتھ دبلی جارہا تھا۔ وہ انگلینڈ

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

W

W

a

S

C

е

ι V

у .

C

m

جانا جا ہتی تھی۔ دوسر کے لفظوں میں وہ دونوں اس وقت عازم انگلینڈ تھے۔ مجھے پوری کھا سنانے کے بعد کرشی نے آبدیدہ نظروں سے مویٰ کی طرف دیکھا۔

" آئی ایم سوری موی - ہم عمار اکوئی مدونہیں کر سکا -ہم بہت شرمندہ ہے۔"

میں نے ان دونوں کو پنچے اتارلیا۔''اب کدھر کو جانا ہے؟'' کرٹی نے پوچھا۔ ''تھائے'' میں نے مختصر جواب دیا۔

" چلے" كرئى نے قدم بردھاتے ہوئے كہا۔ موى بھى ساتھ تھا۔

"شاپ" میں نے کہا۔ " تھانے میں اکیلا جاؤں گا۔ آپ دونوں پلیٹ فارم پر جائیں گے۔ میرا خیال ہے گاڑی آنے والی ہے۔" میری نظریں کلائی کی گھڑی پر تھیں اور وہ دونوں بے پناہ جیرت سے میری طرف دیکھر ہے تھے۔" شکورے" میں نے اپنے ہیڈ کانشیبل کو آواز دی۔ دی۔ وہ بھا گا ہوا آیا۔" بی بی وقت تھا جب دی۔ وہ بھا گا ہوا آیا۔" بی بی وقت تھا جب المیشن کے اندراور باہر بلچل نظر آئی۔ ہریلی سے دبلی جانے والی گاڑی پہنچ گئ تھی۔" چلیں جہاں جلیں جلدی کریں" میں نے ان دونوں سے کہا۔

مجھے حیرت زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ پلیٹ فارم کی طرف ہو ہے۔ کرسٹی کی آئھوں میں آنسو چیک رہے تھے۔ یہ احسان مندی کے آنسو تھے۔لیکن میں سجھتا ہوں کہ احسان میں نے نہیں اس نے مجھ پر کیا تھا۔اس نے میرے ملک کے ایک ٹھکرائے ستائے ہوئے عجیب الخلقت شخص کو اپنی بانہوں کا بہارا دیا تھا اور ایک مثال قائم کی تھی جس کی نقل کرنا شاید کسی مقامی لاکی ہے بس کی بات نہ ہو۔

ولہن کے متلاقی کو آخر دلہن مل گئی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا میابی میں ایک ایسے شخص کا ہاتھ بھی تھا جسے موک جانتا تک نہیں تھا اور جان بھی جاتا تو شایداس کی کوشش پریقین خہرتا۔ میرا مطلب نئے خال سے ہے۔ اس تیز طرار لڑکے نے جس طرح اپنی جان خطر سیں ڈال کر سراج کو سرِ بازار دبوچا تھا وہ منظر آج تک مجھے یاد ہے۔ بالکل شکاری کئے کی طرح وہ سراج کی ٹانگوں سے پیوست ہوگیا تھا۔ کاش نئے خال جسے پیدائش دلیر اور ہوشیار نیکے صرف نیک گھر انوں میں پیدا ہوں تا کہ بہتر تربیت سے وہ غازی علم دین اور سرور شہید کا روپ دھار سکیں۔

☆=====☆=====☆

## چھپی رستم

ایک ایسے ہوں کار بوڑھے کی شرمناک کہانی جواقتدار کے او نچے سنگھائ پر بیٹھ کرنو خیز کلیوں کا رس چو سنے کا عادی تھا۔ وہ حسن کی چراگاہ میں آزادانہ شکار کھیلتے کھیلتے انسپکڑنواز خان کے سامنے آگیا اور پھرایک الیمی کہانی نے جنم لیا جو آپ کوچونکادے گی۔

m

W

میرے قریب پہنچ کر بلال شاہ نے کھا جانے والی نظروں سے عورت کودیکھا اور بولا۔ ''خان صاحب! بیہ ہے وہ عورت ۔اس نے دکان سے کپڑا جرایا ہے۔ دکان کا مالک بیہ W

لركاآب كي سامن كفراب بمكت ملكان كان

میں نے بھگت سکھ کونظر انداز کرتے ہوئے غورے عورت کو دیکھا۔ وہ درمیانے قد کی "

ایک خاصی صحت مندعورت تھی۔ بلال شاہ فربداندام ہونے کے باوجوداُس کے سامنے دبلانظر W آر ہا تھا۔عورت کی عمر پینتالیس سال ہے اُوپر رہی ہوگی۔ بے حد بوسیدہ گرتے میں وہ اپنا بے حدصحت مندسینہ تانے شان بے نیازی سے کھڑی تھی۔

میں نے بال شاہ سے پُوچھا۔" کیا جرایا ہے اس نے؟"

بلال شاه نے خود جواب دینے کی بجائے الا کے کواشارہ کیا۔ وہ بولا۔

"قاندارصاحب! كيرا ماركيك مين مارى دكان ب-آج كل مم رعائق قيمت بر

مال نیچ رہے ہیں۔ دکان سے باہر دوتخت پوش بچھا کر وہاں کٹ پیس رکھے ہوئے تھے۔ آج ک صبح سے بھیڑگی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھااس عورت نے ایک ریشی ٹوٹالپیٹ کراپی چادر میں

ج سے بھیری ہوں یا۔ یں نے دیکھا ان ورت ہے ایک رسوں کی ہوت ہوگا۔ چھپالیا۔ میں نے چادر ہٹانے کی کوشش کی تو یہ جھے دھکے دینے لگی۔ میں گر گیا اور مخت پویش کا

پیٹی میں سے پیدوں سے کیا۔ یہ دھکے دینے کے علاوہ مجھے گالیاں بھی دے رہی تھی۔ کونہ لگنے سے میرا سر مچھٹ گیا۔ یہ دھکے دینے کے علاوہ مجھے گالیاں بھی دے رہی تھی۔ ا بعد میں یہ سب کوانی چادر کھول کھول کر دکھانے گئی کہ کہاں ہے کپڑا۔۔۔۔میرا خیال ہے اس

نے کپڑاا پنی کسی سائقی عورت کو دے کر وہاں سے رفو چکر کر دیا ہوگا۔ میرے پتا جی کہتے ہیں ایسی عورتیں اکیلی نہیں نکلتیں اُن کے ساتھ دوسری عورتیں بھی ہوتی ہیں ......'

میں نے عورت سے بوجھا۔" کیوں مائی! بیاڑ کا بچ کہدر ہاہے؟"

عورت نے پھٹی پُر انی جا در کے پلوسے اپنی پسینہ پسینہ گردن پوچھی اور کے اس بولی۔

'' تھانیدار جی ہرغریب عورت چورہیں ہوئی۔ بید یکھو ..... بیدیرے پاس بورے چار روپے تھے۔ میں سودا لینے آئی تھی۔ دغا کرنے نہیں آئی تھی اور میں نے کسی کو دھکے بھی نہیں

دیئے۔ بیلڑ کا جھے سے ہاتھا پائی کرر ہا تھا اپنے ہی زور میں ککڑی کے چوکے پر جا گرا۔ آپ وہاں جا کر یوچھ سکتے ہیں .....''

بال شاہ غرایا۔''وہاں جا کر کیا پوچھنا ہے۔سب پچھ میری آتکھوں کے سامنے ہوا ہے۔خود میں نے دیکھا ہے تجھے سینہ زوری کرتے ہوئے۔ تیری توشکل ہی بتاتی ہے کہایک نمبر فقے کٹن ہے تُو۔'' سی بھی ایک یادگارکیس کی روئداد ہے۔ بیکس بڑے دلچیپ انداز میں شروع ہوا۔ بلال شاہ بڑا بھنایا ہوا تھانے میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ اسے فوراً دو سپاہیوں کی ضرورت ہے۔

میں نے اس کا تمتمایا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔''شاہ جی! کیا ضرورت پڑگئی نفری کی؟'' کہنے لگا۔''ایک چورعورت کو گرفتار کرانا ہے۔ پاس ہی کپڑا مارکیٹ میں گھوم رہی ۔''

میں چندی گڑھ کے اس تھانے میں نیا نیا آیا تھا۔ کھاندازہ نہیں تھا کہ کپڑا مارکیٹ یہال سے کتنی دور ہے، اور وہاں واقعی کپڑا بیچا جاتا ہے یا ہرتنم کی خرید وفروخت ہوتی ہے۔ بلال شاہ بعض اوقات بڑا جذباتی کام کرجاتا تھا جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ جھے بھی شرمندگی ہوتی تھی۔ میں نے تسلی کے لیے یو جھا۔

" آخر بات کیاہے بلال شاہ کسی سے جھڑا اوغیرہ تونہیں ہوگیا۔"

وہ غرا کر بولا۔''میں آپ کو مجرم پکڑوا رہا ہوں اور آپ میری نیت پر شک کر رہے ہیں۔ بے حدافسوس کی بات ہے۔۔۔۔۔''

شایدوہ کچھ اور بھی کہتا لیکن میں نے فوراً دوسیا ہیوں کو اُس کے ساتھ روانہ کر دیا۔وہ اندر ہی اندر کھولتا ہوااور دند تا تا ہوا سیا ہیوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔

قریباً پندرہ منٹ بعد دونوں سپاہی ایک عورت کو لیے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ بیا ایک فربداندام عورت تھی۔ بلال شاہ اُس کے آگے آگے بیں چل رہا تھا، جیسے عورت کوئی خطر ناک قاتلہ ہواور بلال شاہ ڈی ایس پی ہوجوا سے رینگے ہاتھوں پکڑ کریبہاں لایا ہو۔ بلال شاہ کے ساتھ ایک بارہ چودہ سالہ لڑکا بھی تھا اُس کی بیشانی سے خون رس رہا تھا۔

عورت جلا رہی تھی۔'' حرامی تُو کیا سمجھتا ہے،عورت کمزور ہوتی ہے۔ بلونگڑے میں تجھ رانگوٹھار کھ دول تو ہلانہ جائے تجھے ہے۔'' ومرے کمرے سے بلال شاہ چلار ہاتھا۔ "ساری عمر تجھ سے چکی نہ پسوائی تو بلال شاہ نامنیں میرائو تو کیا تیری اگلیسلیں بھی اب جیل کے اندر پیدا ہوں گی۔'' عورت نے بیجانی انداز میں سینے پر ہاتھ مارا۔' بلونگڑے، میرانام بالی ہے۔اگراپنے

باپ کا ہے توشام تک مجھے تھانے میں رکھ کے دکھا دے .... ہے اپنے باپ کا؟' بلال شاه غرایا۔''ہاں اپنے باپ کا ہوں۔ میں دیکھوں گا اب تیری جان کیسے چھوٹتی ہے

کافی دیرعورت اور بلال شاہ میں گرجدار مکا لمے بازی ہوئی عورت کی ظاہری حالت تو نقیروں جیسی تھی مگر وہ بولتی برے دھڑ لے کے ساتھ تھی۔ گالی گلوچ کے مقابلے میں اُس نے بلال شاہ کوصاف ناک آؤٹ کر دیا تھا۔اییا کرتے ہوئے اُس نے میری پرواہ کی تھی اور نہ اس بات کی کہ وہ تھانے میں ہے اور اُس کا مدمقابل بید عوے کرر ہاہے کہ وہ پولیس کا آ دمی ہے۔ وہ مجھے بردی' چھپی رُستم' 'قشم کی عورت لگی۔ شاید کسی بڑے آ دمی سے اس کی واقفیت تھی یا کوئی اورسہارا تھا جس کے بل بوتے پر وہ یوں کھڑک دھڑک کر بلال شاہ سے متھا لگا رہی

میں نے اُسے ڈانٹے ہوئے کہا۔' دیکھو مائی! پیتھانہ ہے، تبہارے گھر کاصحن نہیں۔ ذرا زبان سنجال کربات کرو۔ ہارے یاس ہربندے کی ہر بیاری کاعلاج ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی

وہ میری طرف توجہ ہی نہیں دے رہی تھی۔ اُس کا دھیان مسلسل بلال شاہ کی طرف تھا۔ دوسرے مرے سے بلال شاہ کی جو بڑھک بھی سنائی دیتی تھی وہ اُس کا جواب بڑے بچے تلے انداز میں دیے دیتی تھی۔

کچھ در بعد بیمکالمہ بازی تھنڈی پڑی تو میں دوسرے تمرے میں بلال شاہ کے پاس آیا۔ مجھے ویکھتے ہی وہ بولا۔''خان صاحب! پرچہ کاٹو اس خبیث عورت کے خلاف۔ یہ چوری ہیں ہے ڈیتی ہے۔اس نے زحمی کیا ہے دکا ندار کو۔ مجھے یقین ہےاس غنڈی کے یاس کوئی ہتھیار بھی ہوگا۔ مجھے تو یہ کوئی خطرناک گروہ لگتا ہے۔''

"تهارامطلب ہے، ڈاکوعورتوں کا گروہ۔ ' میں نے مسکرا کر کہا۔ ''بالکل' بلال شاہ نے بے پناہ شجیدگی ہے جواب دیا۔'' آپ خود ہی سوچیں کیا کوئی

عورت نے کہا۔ 'و کھ لوصاحب! بيموال چرميري زبان كھلوائے گا۔ بچ يو چھتے ہين ا اس کی جگہ مجھے تھانے آنا چاہیے تھا۔اسے کیاحق پہنچا تھامیری چادر تھینچنے کا اور بال پکڑنے کا۔ یہ کون ہوتا ہے میری تلاشی لینے والا۔ تلاشی لینی ہے تو جا کراپنی ماں بہن کی لے میر ہاتھ نہ تو ڑ دوں گی ایسے مشٹنڈ سے کے۔ بدذات کہیں کا۔ کہتا ہے میں پولیس کا بندہ ہوں۔ وُر فے مندایے بولیس والے کا۔"

بلال شاہ چیخا۔''خان صاحب! یہ پھر بھو تک رہی ہے، پھر گالی بک رہی ہے۔'' عورت مزید بھڑک کر بولی۔ '' تو گالی کا کہدرہاہے، میرے بس میں ہوتو جو تے مار مار كرتيراسر بولاكردول ـ وسجهتاكيا بايخ آب وحرامي-"

عورت کی دیدہ دلیری حیران کن تھی۔ میرے سامنے گالیاں کھا کر بلال شاہ کارنگ اُڑ گیا۔اُس نے ایک نظرمیری طرف دیکھا پھر غفتے سے کا پینے لگا۔'' میں تیری زبان صینج لوں گ کنیا۔ تیری چڑی ادھڑ وا دوں گا۔"

"كتيا موكى تيرى مال ....اورأس كے موتے سوتے۔ تُو مجھے ہاتھ تو لگا ميں تيرے ا گلے بچھلوں کی ٹانگیں نہ تڑوادوں تو نام بدل دینا۔''

بلال شاہ غضے سے عورت پر جھپٹا۔اُسے دو کانٹیبلوں نے بکڑ لیا مگر عورت کو پکڑنے کی ضرورت نہ میں نے بھی اور نہ کی اور نے۔ پہتہ ہی نہیں چلا کب اُس نے ٹا نگ اٹھا کر چپل ہاتھ میں لی اور پٹاخ سے بلال شاہ کی پیشانی پردے ماری۔اتنی موئی عورت سے اتن پھرتی کی تو قع کسی کونہیں تھی۔ چپل کھا کر بلال شاہ کا یارہ ساتویں آسان کوچھو گیا۔ اُس نے دونوں كانشيلوں كے درميان سے جگه بنا كر ٹا نگ چلائى \_ مگر بيدوار دائيگاں گيا \_عورت دوسرى چپل اتارنے کی کوشش میں تھی جب میں نے جھیٹ کرائے تھام لیا۔عورت کا ہاتھ تو میں نے روک لیا مگر اُس کی زبان میری گرفت میں آنے والی نہیں تھی۔ اُس نے ایک منٹ کے اندر اندر بلال شاہ کواتن گالیاں دے ڈالیں جواس نے ساری زندگی میں نہیں سنی ہوں گی۔گالیوں کی رفناراورکوالٹی دونوں کا جواب نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اُس بھری ہوئی ہتھنی نے بلال شاہ کے رشتہ داروں سے ایسے ایسے رشتے جوڑویئے کہ ....بس کچھ نہ یعجھئے۔ جواباً بلال شاہ تھی گالیاں دے رہا تھا۔ گریۃ نہیں کیوں اس کی آواز باریک ہوگئی تھی اورلگتا تھا کہیں دور ہے آرہی ہے۔ گالیوں میں بھی کوئی خاص دم خم نہیں تھا..... آخر میں نے عورت کو ڈانٹ ڈانٹ کر چپ کرایا اور کالٹیبل بھی موقعے کی نزاکت دیکھتے ہوئے بلال شاہ کو گھییٹ

گھاٹ کر دوسرے کمرے میں لے گئے۔

من اہ بوھانائبیں چاہیے۔ میں تم دونوں میں راضی نامہ کرادیتا ہوں۔'' راضی نامے کاس کر بلال شاہ یوں بد کا جیسے میں نے اُس کی دُم پر پاوُں رکھ دیا ہوفوراً

ا بی جگہ سے کھڑا ہوگیا۔''یہاچھی بات ہے خان صاحب! ماں بہن کی گالیاں کھا کرراضی ہو جاؤ نہیں جی نہیں۔ میں تواس عورت کومعاف نہیں کروں گا۔''

" پھر کیا کروگے۔"

"میں نے کیا کرنا ہے۔اسے حوالات میں بند کریں۔کل اس کا ریمانڈ لیس اور زنانہ

پولیس کے حوالے کریں اسے۔''

میں نے کہا۔'' کیااس ہے کم میں تسلیٰ نہیں ہو عتی؟''

" مرگزنهیں "

''اگروہ تم ہے معذرت کرے۔میرامطلب ہے معانی مانگ لے۔''

'' ہر گزنہیں۔اگرآپ پھے نہیں کر سکتے تو میں ہیڈآ من جاؤں گا۔ایس بی صاحب سے کہوں گا۔آخر دس برس سے مخبر ہوں پولیس کا۔ کیا میری بےعزتی پولیس کی بےعزتی نہیں

> ۔ ہے؟''

اتے میں تھانے سے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میں نے کھڑکی سے جھا نکا۔ایک جب میں سے ایک دراز قد خوش پوش آ دمی نکل رہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر دراز دفیر کی سرور

قد فخف كرخوش آمديد كها-

وہ بولا۔ ''میرانام را جندردوثی ہے۔ میں ایک مقامی فرم میں سل منیجر ہوں۔'' آواز سن کر ساتھ والے کمرے سے فربہ اندام عورت بھی آگئی۔ دراز قد شخص کو دیکھ کرعورت کے چرے سے شناسائی کے آثار نظر آئے۔ میں سمجھ گیا کہ میخض عورت کوچیٹر انے آیا ہے۔ تھوڑی ک چرت بھی ہوئی کہ بیخش لباس شخص اس عورت کا واقف کارکیسے ہے۔ میں نے کہا۔

> "اچھا....ق آپاس کورت کے لیے آئے ہیں۔" "دور مارین کا استان کا استان کی کا سات کی کا سات کی کا س

''جی ہاں۔'' اُس نے اعتاد سے کہا۔

''لکین فی الحال میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔اس پر چوری کا الزام ہےاور مجھے شبہ ہے کہ بیمزیدوار داتوں کا اعتراف بھی کرے گی۔''

راجندردوثی بولا۔" میں اس عورت کی طرف ہے آپ کو مرضم کی ضانت دے سکتا

ہوں۔' میں نے دوثی کو تیزنظروں سے دیکھا۔'' کیا میں پوچھ سکتا ہوں، ملزمہ سے آپ کا کیا تعام شریف عورت ایسے سینہ زوری کر سکتی ہے؟ ہر گزنہیں۔ آپ یقین کریں بازار میں ہے بدمعاشوں کی طرح بڑھکیں لگارہی تھی۔ کہنے گئی .....،'

کچھ کہتے کہتے بلال شاہ چپ ہوگیا۔''کیا کہنے گئی؟'' میں نے زور دے کر پوچھا۔ بلال شاہ بات بدل گیا۔ یقینا بازار والی بات دہرانے سے بلال شاہ کی شان میں فرق آتا ہوگا۔ پہلے ہی وہ میری موجودگی میں اس قتم کی با تیں من چکا تھا کہ''کا لے منہ والے سؤر میں تمہارا پیٹ بھاڑ دوں گی۔'' یا''موٹے میں تیری آئنتی نکال کر گلے میں ڈال دوں گی۔'' وغیرہ وغیرہ۔

میں نے کہا۔'' بلال شاہ! اتنا جذباتی ہونا ٹھیک نہیں۔الزام وہ لگانا چاہیے جو ثابت کیا جاسکے۔دوگز کپڑے کی چوری کوڈ کیتی قرار دینا کیا مناسب رہے گا؟''

وہ چیخ کر بولا۔''اور اس دو ملے کی عورت نے میرے سر میں جو را کھ ڈالی ہے کیا وہ سب ہے۔''

میں نے کہا۔ ''اس میں را کھ ڈالنے والی تو کوئی بات نہیں۔ اُس کی جوتی اگر تمہارے ماتھ پرلگ گئ ہے تو تم نے بھی تو اُس کے بال نو پے ہیں۔ گالیاں اُس نے دی ہیں تو تم نے بھی عورت جان کر اُسے معاف نہیں کیا۔ رہی چوری والی بات تو اُس کا پرچہ ہم کاٹ لیتے ہیں۔ جرم ثابت ہوگیا تو سزاسے پہنیں سکے گی۔''

بلال بولا۔ '' کچھ بھی ہے خان صاحب! اس عورت کو آج تھانے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ کوئی بھی چیچے آ جائے اس کے۔ آپ اس کی ضانت نہیں لیں گے۔ بیوعدہ کریں جھ سے۔''

میں نے کہا۔'' بلال پیارے! تم سانے بیانے آدمی ہو۔عورت کورات تھانے میں نہیں رکھا جاسکتا۔ بیرقانون کےخلاف ہے۔''

بلال شاہ نے مُراسا منہ بنایا۔'' چھوڑیں جی! میں نے بردی دیکھی ہیں اس جیسی بھو کی نگل عورتیں تھانوں میں۔دودو مہینے کوئی پو چھنے نہیں آتا۔ کانشیبلوں اور سپاہیوں کے بستر گرم کرتی رہتی ہیں۔''

میں نے بلال شاہ کو گھور کر دیکھا۔'' مجھے تمہاری سہ بات اچھی نہیں گئی۔کوئی کویں میں گرے گا تو تم بھی گرجاؤ گے اور دوسری بات سہ بلال پیارے! کہ ہر خشہ حال کو بھو کا نظانہیں سمجھنا چاہیے۔لوگ اوپر سے پچھاوراندر سے پچھ ہوتے ہیں۔ مجھے تو بیغورت بھی کسی بلا سے کم نہیں گئی۔ دیکھانہیں تھا کیسے سینہ پیٹ پیٹ کردعوے کررہی تھی اور ویسے بھی بات کوخواہ

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoin

W

W

p

k

0

i e

l V

.

0

تنی۔ایک بیوی اوردس بچول کودودھ جلیبیال کھلا کراپناراستہ صاف کرتا کوئی آسان کا مہیں ہے۔ایک بیوی اوردس بچول کودودھ جلیبیال کھلا کراپناراستہ صاف کرتا تھا۔ یہ عادت ہے۔ پہنتہ ہو چکی تھی۔وہ جس جگہ بھی ہوتا رات کے ناشتے کے لیے دودھ دہی کی دکان ڈھونڈ لیتا تھا۔ چندی گڑھ میں یہ دکان بلال شاہ کے گھرے کافی دورتھی۔ یعنی قریباً ایک میل دور گرومندر چوک میں گیا تھا اوردودھ جلیبی کھانے ہے پہلے یا بعد میں ی آئی اے والوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔۔۔۔۔۔ اطلاع ملتے ہی میں جان گیا تھا کہ یہ بعد میں ی مان گیا تھا کہ یہ گرفتاری رسوں والے واقعے کی کڑی ہے۔

W

W

طنز کے تیر چلانے بلال شاہ کوخوب آتے تھے اور وہ اکثر چلاتا رہتا تھا۔ میں نے کانظیل اور حوالدارکو باہر بھیج دیا اور اُس کے پاس آ بیٹے۔ میں نے کہا۔'' بلال شاہ بہیں کہا تھا تال کہ یہ عورت مجھے زیر دست شے لگتی ہے۔ تم نے میری بات نہ مانی اور خواہ مخواہ بھی اُس کہ یہ عورت محصور کی بات ہوتی ہے۔ اس وقت ہوسکتا ہے وہ تم سے معافی بھی ما تگ لیتی محرتم ہارا د ماغ عرش پر پہنچا ہوا تھا۔''

بلال شاہ نے منہ بنایا۔'' آپ مجھ سے ہمدردی جنانے آئے ہیں یا میرے زخموں پر نمک چھڑ کئے۔اگر آپ میری مدونہیں کر سکتے تو خاموش رہیں۔ میں خود ہی نیٹ لوں گا اُس منٹری سے۔اب وہ رہے گی یا میں لعنت ہے ایسی زندگی پر کہ آ دمی ایک عورت سے مات کھا جائے۔'' بلال شاہ کا غصہ عروج پر تھا۔ ایسی حالت میں اس کی عقل گھاس چرنے چلی جاتی میں۔'' میں گھار جے نے چلی جاتی میں۔'' کھار شاہ کا غصہ عروج پر تھا۔ ایسی حالت میں اس کی عقل گھاس چرنے چلی جاتی میں۔'

میں نے عام لیجے میں کہا۔'' ٹھیک ہے جودل چاہتا ہے کرو۔ میرے لائق کوئی خدمت اوتو بتا دینا۔ ویسے ایک بات ذہن میں رکھنا، پُری عورت اگر نڈر بھی ہوتو اس سے پُر اکوئی نہیں وہ بولا۔''میرا کوئی تعلق نہیں لیکن اُن کا ہے جنہوں نے مجھے بھیجا ہے۔'' ''کس نے بھیجا ہے؟'' ''کس نے بھیجا ہے؟''

''کیا میں ایک ٹیلی فون کرسکتا ہوں۔''اس نے میراسوال نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔
میں نے سیٹ اُس کی طرف بڑھادیا۔ اُس نے ایک بمبر ڈاکل کیا اور اپنا نام بتانے کے
بعدریسیور میری طرف بڑھادیا۔''ہیاؤ' میں نے ماؤ تھ ہیں میں کہا۔ دوسری طرف صوبی ایک اہم سیای شخصیت بول رہی تھی۔ یہ صوبائی اسمبلی کا وزیر تھا۔ نام آپ پر بودھ کمار تصور کر لیں۔ پر بودھ کمار نے اپنا تعارف کرانے کے بعد مجھے تھم دیا کہ زیر حراست عورت کو فوراً تسلی کردوں۔ میں نے قانونی پوزیش بتانے کی کوشش کی لیکن دوسری طرف وزیر کو گرجنے بر سے کا دورہ پڑگیا۔ میں نے قاموش ر بنا بہتر سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد 'اے گی' صاحب کی کال بھی آگی۔ تھی وبیلے دیا جا چکا تھا۔۔۔۔ میں نے رسی کارروائی کرنے کے بعد فربداندام عورت کو راجندردوثی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میری رسی کارروائی کے دوران وہ عورت کو راجندردوثی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میری رسی کا کو لول کی اور وہ کی سے میری بیچارگی کا کو لفت اُٹھار ہی ہو۔ حورت خاموش بیٹھی کے کئی ججھے دیکھتی رہی تھی۔ جیسے میری بیچارگی کا کو لفت اُٹھار ہی ہو۔ جاتے وقت اس نے حسب عادت گردن اور چبرے سے پسینہ پونچھا اور خطرناک کہی میں جو لی۔

''کہال ہے وہ تمہارا بلونگڑا؟''

میں نے مسکرا کرکہا۔"اب کیا کہنا ہے أے؟"

وہ بدستور سنجیدہ کہج میں بولی۔ ''بس محبت ہی ہوگئ ہے اُس ہے۔''

اُس کی باتوں سے عدادت کی اُو آرہی تھی۔ میں نے بنی بنی میں بات ٹال دی اور اُسے واپس بھیج دیا۔

## ☆=====☆=====☆

Azeem Pakistanipoint

وتا''

"اوچھوڑو جی! آپ تو ہمیشہ ایس ہی باتیں کرتے ہیں۔کسی کا بھی تصور ہوآپ کومیرا ہی تصور نظر آتا ہے۔"

میں نے کہا۔ ''دیکھو بلال شاہ۔ حق بات حق ہوتی ہے۔ تم نے بھی زیادتی کی ہے۔
حوالدارکرم دین نے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ تم نے پہلے عورت کی چادر کھینچی ، پھراُسے بالوں
سے کھیٹا اور لنگر ائی دے کرینچے گرا دیا۔ لوگ تمہیں روک نہ لیتے تو تم شایداً س کے اوپری موار ہوجاتے ..... ٹھیک ہے تم پولیس کے لیے کام کرتے ہولیکن پولیس بے لگام گھوڑا نہیں ہے۔ پچھ قانون قاعدے ہیں جن کے اندررہ کر ہمیں کام کرنا ہوتا ہے۔''

''مجھے پتہ ہے جی سارے قانون قاعدوں کا۔'' بلال شاہ نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ ''اُس وفت قانون قاعدے کہاں تھے جب وہ لڑکے کو مار رہی تھی اور میری ماں بہن ایک کر رہی تھی۔''

دوسر کفظوں میں بلال شاہ تعلیم کررہاتھا کہ اُس نے عورت کو باقاعدہ نیج گراکرائی سے دنگل اور نے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت وہ غضے میں تھا لہٰذا میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ قریب ہی اخبار پڑا تھا۔ میں اٹھا کر پڑھنے لگا۔ بلال شاہ اپنی جگہ بیٹھا ''وِس گھولنا'' رہا۔ دس پندرہ منٹ بعد میں نے اخبار رکھا تو بلال شاہ کا پارہ کافی درج نیچ آچکا تھا۔ دھی آواز میں کہنے لگا۔

''اگرآپ صلح کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی کرا دیں ورنہ یقین کریں میں پچھ نہ پچھ کر بیٹھوں گا۔زیادہ سے زیادہ پھانی ہوجائے گی ناں۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔''

میں نے کہا۔ "لیکن مجھے تو پر واہ ہے۔ تمہیں پھانی ہوگئ تو تمہارے" بیج" مجھے سلکار کردیں گے۔ یاد ہے نال جب تم شملے چلے گئے تھے۔ تمہاری" توم" میری دو ماہ کی ایدوانس شخواہ کھا گئ تھی۔ کھا گئ تھی یانہیں؟"

بلال شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار نہیں ہوئی۔مطلب بیتھا کہ وہ کافی سنجیدہ ہے۔ اُس نے سلح کی جو پیشکش کی تھی اس سے دوباتوں کا پتہ چلنا تھا۔ ایک تو یہ کہ حوالات کی رات اس پر کافی '' بھاری'' گزری ہے اور دوسرے یہ کہ چھرالیی ہی رات کے خدشات بلال شاہ کے اِردگر دمنڈ لارہے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کمی بندے کو بچے میں ڈال کریہ معاملہ اب ختم کرادینا چاہیے۔ بلال شاہ کے ساتھ جو کچھ ہوااس سے زیادہ ہوتا تو میں برداشت نہیں کرسکنا

میراارادہ تھا کہا گلے روز اُس عورت کا حدودار بعد دریافت کر کے بلال شاہ سے اس کا راضی نامہ کرادوں گا۔ مگرا گلے روز علی اصبح ایک اور مصیبت گلے پڑگئی۔ بیمصیبت انگریز ایس ایس پی والٹرنیل کی صورت میں تھی۔

ایس ایس فی والٹر ایک بخت مزاج اور اصول پندا فرتھا۔ اُس میں کئی باتیں بہت خاص تھیں اور ان میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ سادہ لباس میں اچا تک تھا نوں کا دورہ کیا کرتا تھا۔ وہ بلائے نا گہانی کی طرح تھانے میں نازل ہوتا تھا اور پورے دن کے لیے جم کر بیٹے جاتا تھا۔ بعض اوقات تھانے کے نچلے عملے کو بھی پہتنہیں چاتا تھا کہ اندر والٹر صاحب آئے بیٹے ہیں۔ اُس روز بھی بہی ہوا۔ علی اُسے ایس ایس فی آیا اور میرا کمرہ سنجال کر بیٹھ گیا۔ بچھلے مہینے کی کھمل رپورٹ سننے کے بعد اُس نے بچھ فائلیں منگوا کیں اور اُن کا مطالعہ کرنے لگا۔ پورے تھانے کوسانپ سونگھا ہوا تھا۔ عملے کو بریار تو میں پہلے بھی نہیں بیٹے دیتا تھا لیکن آج وہ بچھ زیادہ ہی مصروف نظر آ رہا تھا۔ سدو پہر کے وقت اچا تک وہی فربہ اندام فورت دند ناتی ہوئی تھانے میں آتھیں۔ اُس کے ساتھ دو سپاہی بھی تھے۔ میں برآ مدے میں فورت دند ناتی ہوئی تھانے میں آتھوں میں شرارت آ میز چک نظر آئی۔ وہ آج بھی بوسیدہ بیٹا تھا۔ بھی در بال فقیر نیوں کی طرح بھرے ہوئے تھے۔ آتے ساتھ ہی ہے تھا۔ آتے ساتھ ہی ہے تکلفی سے لباس میں تھی اور بال فقیر نیوں کی طرح بھرے ہوئے تھے۔ آتے ساتھ ہی ہے تکلفی سے کری تھیں کر بیٹھائی۔

''وہ تہارا مچھندر کہاں ہے؟''اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ اُس کا اشارہ صاف طور پر بلال شاہ کی طرف تھا۔

'' کیوں اب کیا کہنا ہے اُسے؟'' میں نے بھی پوری شجیدگی سے سوال کیا۔ وہ خطرناک انداز میں مسکرائی۔'' تہہیں اس سے کیا۔ بیعاشق معشوق کا معاملہ ہے۔'' میں نے کہا۔'' میرا خیال ہے کافی محبت ہوگئی ہے اُس سے۔اب بیکھیل بندنہ کیا ئے؟''

وہ میرے کہج سے اثر قبول کیے بغیر بولی۔''ہم سائیں لوک ہیں جس سے کو لگاتے ایں کچک لگاتے ہیں۔''

میں نے پوچھا۔''اب کیا خطا ہوئی ہے اُس ہے؟''

ده بولی۔''کوئی تازہ خطا تو نہیں ہوئی۔ وہی اُس روز والی بات ہے۔تمہارے مجھندر نے مجھ سے ہاتھ پائی کی تھی۔اس ہاتھا پائی میں میرے گلے سے ایک تنبیج ٹوٹ گئ ہے۔ دو اُن تو مجھے پتہ ہی نہیں چلاآج پتہ چلا ہے تو تمہارے پاس آگئ ہوں۔''

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

اسبارے میں بات کر لیتے ہیں۔"

د تقوری در بعد آیں، تا کہتم اس مجھندر کو یہاں سے چلنا کردو۔ 'وہ بلال شاہ کے

مند پراُ سے مجھندر کہدرہی تھی اور بلال شاہ خوف اور غصے سے تقر تھر کا نپ رہا تھا۔اس کا بس نہیں چل رہا تھا ور نداس جگہ عورت کا باریک قیمہ بنا دیتا۔

میں نے کہا۔" میری بات کا بھروسدر کھو۔ بدبندہ کہیں نہیں جائے گا۔"

وہ بے خوفی سے بولی۔ ''میں کالے چور کی زبان پر جروسہ کرسکتی ہوں، تھانیدار کی زبان مند ''

میں نے غضے کا ایک نہایت کڑوا گھونٹ بھرا اور آواز کا دھیما بن برقر ارر کھتے ہوئے کہا۔'' تو ٹھیک ہے بہیں بیٹھی رہو۔ میں فارغ ہوجاؤں تو اس کے بارے میں فیصلہ کر لیتے

یے دونوں سپاہی اُس کی شہہ پر تھے۔ایک مونچھ بردار بولا۔'' فیصلہ کیا کرنا ہے زناب۔ آپ بندے کو بھیجنے والی بات کریں۔اوپر سے بڑا سخت آرڈر آیا ہوا ہے۔''

میں نے پیتنہیں کس طرح خود پر جر کر رکھا تھا۔عورت نے دوٹوک لہے میں کہا۔ ''ایک بات کروتھانیدار جی ..... بندے کو بھیجنا ہے یانہیں۔''

بدروبدمیرے لیے نا قابلِ برداشت تھا۔ ببرطورتھانے میں دیگے فساد سے بیخے کے لیے میں نے بیسب کچھ برداشت کیا اور آٹھوں آٹھوں میں بلال شاہ کوتسلی دے کر کہا۔ '''ٹھیک ہے بلال شاہ!تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔''

اس کے ساتھ ہی میں اُٹھ کراندرآ گیا۔ایس ایس پی بدستور فائلیں دی کھر ہاتھا۔ یہ فائلیں ختم ہونے تک میں یہاں سے اُٹھ نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ مجھے گاہے بگاہے مختلف سوالوں کا جواب بھی دینا ہوتا تھا۔ جو نہی ایس ایس پی نے آخری فائل بندگی ، میں نے ایک ضروری کام کا بہانہ بنا کر اُس سے دو گھنٹے کی رخصت ما گی اور احاطے سے اپنی موٹر سائیکل لے کر''ی آئی اے' ساف روانہ ہوگیا۔ مجھے یقین تھا کہ ابھی بلال شاہ سے بوچھ کچھ شروع نہیں ہوئی ہوگی۔ بڑی ساف روانہ ہوگیا۔ مجھے یقین تھا کہ ابھی بلال شاہ سے بوچھ کچھ شروع نہیں ہوئی ہوگی۔ بڑی سرک پر آتے ہی میں نے موٹر سائیکل کی رفتار چالیس تک پہنچا دی۔ میرے دماغ میں سرک پر آتے ہی میں نے موٹر سائیکل کی رفتار چالیس تک پہنچا دی۔ میرے دماغ میں

انگارے سے دمک رہے تھے۔ بیعورت میرے اندازوں سے زیادہ خبیث ثابت ہورہی تھی۔ اب اس کی اینٹ کا جواب پھر سے دینا ضروری ہو گیا تھا۔ اپنے آپ میں کھولتا ہوا جب میں جزل پوسٹ آفس کے قریب پہنچا اچا تک میری نظر بلال شاہ پر پڑی وہ ایک تانگے میں بیٹھا

والی آرہا تھا۔ میں نے آواز وے کرائے روکا اور موٹر سائکل موٹر کریا س بینے گیا۔ میرا حیران

" سے کیا می مولا" "میراخیال ہے وہ تبیع تمہارے مچھندر کے پاس ہے۔"

میں نے کہا۔'' دیکھو بی بی! نضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔اوراس کے علاوہ تم اپنے کہے کو ذرا قابو میں رکھو۔ نام بگاڑ کر بولنا کوئی شریفانہ کا منہیں ہے۔''

وہ میرے غضے کو بالکل نظر انداز کر کے بولی۔''وہ کوئی معمولی تبییح نہیں تھی۔ اُس میں امام اور دونوں محراب سونے کے تھے۔ دوسو سے کم قیمت نہیں تھی۔ کسی نے نذر کی تھی مجھے۔'' میں نے حیران ہوکر کہا۔'' تمہارے پاس تبیع کا کیا کام۔ کیا اُس پر گالیوں کا ورد کرتی

بھی زرد ہو گیا۔میرا کہنا صحیح ثابت ہور ہاتھا۔ پیہ خستہ حال عورت بلا بن کر بلال شاہ کو چیٹ گئی تھی۔ میں نے بلال شاہ کو قریب بلایا اور اُس سے تبیح لیخی'' مالا'' کے بارے میں پو چھا۔ بلال شاہ نے صاف اٹکار کر دیا۔عورت لا پرواہی ہے بولی۔

''تھانیدار جی! تم کیا تفتیش کرنے بیٹھ گئے ہو۔تم بس بندہ تور (بھیج) دو۔ پوچنے والے خود ہی پوچلے کی طرف تھا۔ بلال شاہ کے مانتے پر پہینہ جیکنے لگا۔

میں نے کہا۔" اگر بندہ نہ بھیجنا ہوتو؟"

وہ بولی۔'' کیے نہیں جھیجو گے، میں تولے کے جاؤں گی۔'' ''تم کون ہو؟''میں نے بوچھا۔

وہ بولی۔ ''میں وہی ہوں جے پرسوں تم نے ہاتھ باندھ کر چھوڑا تھا۔ اگراب بھی پہچان نہیں ہوئی تو میں کروادیتی ہوں۔ تم جیسے تمام بڑے تھانیداروں کومیرانام یا دہو چکا ہے۔'' نہ جانے اس عورت کا واسطہ کیسے پولیس والوں سے پڑتار ہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اب میں بھی اسے اپنی پہچان کرا ہی دول لیکن مسئلہ بیتھا کہ ایس ایس پی اندر بیٹھا ہوا تھا۔ اُس کی موجودگی میں تھانے کے اندرکوئی ہنگامہ ہوتا تو ٹھیکے نہیں تھا۔

میں نے دھیمے کہے میں کہا۔''میں اس وقت معروف ہوں، تم تھوڑی دیر بعد آنا۔ پھر

لای فرحت اُسے خالہ کہتی تھی۔اب وہ علی احمد کے مکان میں گھر کے فرد کی طرح رہ رہی تھی۔ علی احمد کی بیوی چند ماہ پہلے ہیضے کا شکار ہو چکی تھی اور وہ خود بھی پچھلیل رہتا تھا۔

تر کی بیون چند ماہ چہتے ہمینے کا شاہ رہو ہی کی اور وہ تووز کی چھایں رہا تھا۔ میں نے اے ایس آئی باجوہ سے پوچھا کہ تصیحت نام کی اس عورت کے تعلقات اُوپر

ے لوگوں سے کیے ہوگئے ہیں۔ باجوہ نے جواب دیا۔

'' چندی گڑھ میں تو کوئی افسر میرے علم میں نہیں آیا جواس عورت کو خاص طور پر جانتا میں سے بیتہ ہوتی ت

ہو۔ نہ ہی وہ کسی کے پاس آتی جاتی ہے۔ عام لوگوں سے واسطہ ہے اس کا۔'' میں نے کہا۔'' چراس کے لیے جمنا انڈسٹری کا منیجر کیوں بھا گا آیا تھا اور صوبائی وزیر کو

یں ہے تہا۔ پرا ں سے ہیے جی کما ضرورت تھی سفارش کرنے کی۔''

باجوہ بولا۔ ''بوسکتا ہے وہ جہاں ہے آئی ہے وہاں اُس کے تعلقات ہوں۔ وہ جھاڑ

پھونک کرتی ہے اور کمز ورعقیدے کے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔'' میں نے کہا۔'' کچھ تو کھوج ملا ہوگا کہ اس کا تعلق کس علاقے سے ہے۔''

باجوہ نے کہا۔ ''بس اتنا اشارہ ملا ہے کہ وہ کسی بہاڑی علاقے کی رہنے والی ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے جب اُسے'' بخشی جان' کے مزار پردیکھا گیا تھا تو وہ ایسے لباس میں تھی

کیونکہ سب سے پہلے جب اسے ' بی جان کے مزار پر دیکھا گیا ھا کو وہ ایسے کہاں گی جو پہاڑی علاقوں میں پہنا جاتا ہے۔ یہ بات مجھے مزار کے ایک خادم نے بتائی تھی۔ اُس کا کہنا ہے ہوسکتا ہے عورت کا تعلق ڈلہوزی یا چمبا وغیرہ سے ہو۔''

باجوہ کی یہ بات میرے دل کوگی فصیحت کے لب و لیجے میں ہلکا سا بہاڑی بن پایاجا تا تھا۔اس کی صحت بھی بعض بہاڑنوں کی طرح دیکھنے کے لائق تھی۔سب سے بڑی بات میہ کہ جس صوبائی وزیر کا فون مجھے آیا تھا اُس کا تعلق بھی ڈلہوزی کے علاقے سے تھا۔۔۔۔۔باجوہ کی مصاب کے دوران میں میں میں فصیر عالم عصور میں اور ایک کے علاقے سے تھا۔۔۔۔۔باجوہ کی

حاصل کی ہوئی معلومات کے بعد قصیت نامی بی عورت مزید پُراسرار ہوگئ تھی۔ میں نے ول میں تہی کرلیا کہ جیسے بھی ہو اس عورت کا اُنتہ پنتہ معلوم کرنا ہے۔

اُسی روز شام کے دفت ایک ایسا واقعہ رُونما ہو گیا جس کے سبب قصیت یا باجی جان سے ہمارا''تعلق'' اورمضوط ہو گیا۔ وہ ایک نیم گرم شام تھی۔ میں تھانے کے برآ مدے میں ٹیبل فین لگائے بیٹھا تھا۔ بلال شاہ اپنے بیار کان میں دوائی ڈال کر پچھلے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ اُس کے خرافے پورے تھانے میں گونج رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی شیر دھاڑ رہا

عاد ا کامے رائے پورے عامے یں ون رہے ہے۔ یون مان کے اس کو کا کہا ہے۔ اچا تک تھانے کے دروازے پر گوشت کا پہاڑ نمودار ہوا۔ میرا خیال ہے آپ مجھ گئے ہوں گے۔ میں فصیت کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ جات و چو بند ہتھیٰ کی طرح تھل تھل کرتی میرے

باس آئی اور بوے اعتاد سے کری تھیدٹ کر بیٹھ گئی۔ سنتری میرے قریب کھڑا تھا۔ فصیت

ہونالازی تھا۔ میں نے پوچھا۔''تم کب آئے؟''

''کہاں ہے؟''اُس نے پوچھا۔ ''سی آئی اے۔''

''وہاں تووہ مجھےلے کے بی نہیں گئے۔''

"تو كهال لے كر گئے۔"

'' گرومندر چوک میں۔ پہلے گئے کارس پلایا، پھر کھیر کھلائی، پھر کرایہ دے کرواپس بھیج دیا۔وہ حرام زادی کہدرہ کھی بس مجھے بیہ بتانے کے لیے لائی ہوں کہ جب چاہوں مجھے اپنے ساتھ لے جاسکتی ہوں۔''

میں نے بلال شاہ کوموٹر سائیکل پر بٹھایا اور واپس تھانے آگیا۔راستے بھر بلال شاہ خاموش رہا۔ میں نے بھی کوئی بات نہیں گی۔ بلال شاہ کی خاموشی میرے دل پر اثر کر رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کرلیا کہ اُس منہ زور عورت کومنا سب سبق سکھا تا ہے۔

☆=====☆=====☆

اپ ایک ہوشیارا ہے ایس آئی انور باجوہ کو میں نے ذیے داری سونی کہ وہ اس آفت کی پرکالی عورت کا کھوج لگائے اور پہ کرے کہ وہ کس باغ کی مولی ہے۔ انور باجوہ ایسے کا موں میں خاصا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ شکل وصورت سے بالکل پولیس والانہیں لگتا تھا۔ آواز بھی بڑی مسکین کی پائی تھی لیکن د ماغ افلاطون کا تھا۔ اُس نے ٹھک تین روز بعد مجھے عورت کے بارے میں رپورٹ وے دی۔ بیر پورٹ ہر لحاظ سے کھمل تھی۔ فلاصہ پچھاس طرح تھا۔ عورت کا اصل نام فصیت بی بی تھا۔ وہ چندی گڑھ کی ایک متوسط آبادی میں رہتی تھی۔ گل محلے میں اُسے عام طور پر'' باجی جان' کہا جاتا تھا۔ ایسانہیں تھا کہ بینا معزت کی وجہ سے لیا جاتا تھا۔ ایسانہیں تھا کہ بینا معزت کی وجہ سے لیا جاتا تھا۔ ایسانہیں تھا کہ بینا معزت کی وجہ سے لیا جاتا تھا۔ ایسانہیں تھا کہ بینا میں بہت تھے۔ فصیت یا باجی جان کو چندی گڑھ میں آئے تین چار مہینے ہی ہوئے تھے لیکن اس دوران وہ خاصی مشہور باجی جان کو چندی گڑھ میں آئے تین چار مہینے ہی ہوئے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عصیلی بھی بہت تھی۔ گالیاں دینے پر آتی تو رکنے کا نام نہیں بوئی تھی۔ گلیاں دینے پر آتی تو رکنے کا نام نہیں بیاتی تھی۔ گلیاں دینے پر آتی تو رکنے کا نام نہیں بوئی تھی۔ بہت اچھا سیجھتے تھے اور پچھ بہت ہی پُراکی کومعلوم نہیں تھا کہ باجی جان کہاں سے آئی ہے۔ اس کا آگا بیچھا کیا ہے، وہ کن حالات میں یہاں پینی ہے۔ سب عالی بینی مقا کہ باجی جان کہاں سے ٹیل ماسرعلی جانے ہیں ہے۔ اس کا آگا بیچھا کیا ہے، وہ کن حالات میں یہاں پینی ہے۔ سب غیل ماسرعلی سے پہلے آسے ایکے مقامی پر'' بخشی جان' کے مزار پر دیکھا گیا تھا۔ وہاں سے ٹیل ماسرعلی سے پہلے آسے ایکے مقامی پر'' بخشی جان' کے مزار پر دیکھا گیا تھا۔ وہاں سے ٹیل ماسرعلی

گفتگوکررہی تھی جیے وہ تھانیدار ہے اور میں ایک ادنی سپاہی کی حیثیت ہے اُس سے بات کر رہا ہوں۔ اس موقع پر میں اپنی تھانیداری دکھا تا تو مجھ سے بڑا بیوتو ف کوئی نہ ہوتا۔ بید دانہ سچیکنے کا وقت تھا کیونکہ شکار (جوخود کو شکاری سمجھ رہا تھا) خود بخو د جال کی طرف آ رہا تھا۔ عقل مندی کا تقاضا تھا کہ وہ جس راستے پر مجھے لگا رہی ہے میں خاموثی سے لگ جا دُل ۔ لڑکے لڑکی کا معاملہ یقیناً پُر اسرار تھا اور ممکن تھا اس معالے کی وجہ سے ''باجی جان' کے متعلق بھی

کوئی اہم انکشاف ہو جائے۔ میں نے پہلے تو ذرا پس و پیش سے کام لیا پھر باجی جان کی خواہش کے آگے سرسلیم خم کردیا۔

وہ مجھے پوری بات سمجھانے کے بعد جس طرح آئی تھی اُسی طرح اچا تک واپس چلی گئی۔ ابھی اُسے گئے دس منٹ ہی ہوئے تھے کہ دو تورتیں اندر داخل ہو کیں ان میں ایک چا در پوش تھی اور دوسری برقع پوش۔ برقع پوش چال ڈھال سے نو جوان لڑکی گئی تھی۔ دونوں عورتیں تیزی سے اندر داخل ہوئی تھیں۔ چا در پوش عورت نے کہا۔

"انسكِرُصاحب! مين آپ سے الكيليس بات كرنا جا ہى ہوں \_"

میں نے پاس کھڑے دو کانشیلوں کو باہر بھیج دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی لڑکی نے نقاب الٹ دیا۔ وہ ایک خوبصورت چہرہ تھالیکن اُس کی پہلی جھلک نے ہی جھے سمجھا دیا کہ لڑکی کا تعلق کسی شریف گھرانے سے نہیں۔ یہی بات ادھیڑ عمر عورت کے بارے میں کہی جاسکتی تھی ۔عورت اور لڑکی دونوں غضے میں بھری نظر آتی تھیں ۔عورت نے لرزال ہر ، مدس

''انسکٹر صاحب! آج میری لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے۔ اس کے بعد میں خود سی کر لیتی تو بہتر تھا۔ یہ دیکھئے اُس در ندے نے کیا حال کیا ہے میری معصوم بی کا۔''
ایک جھٹے سے اُس نے لڑکی کا بالائی برقع اتار بھینکا ۔لڑکی کا گریبان ادھڑا ہوا تھا۔گردن پر خراشیں تھیں۔عورت کڑک کر بولی۔'' ہم ناچنے گانے والے ضرور ہیں لیکن پیشہ در نہیں۔ ہماری شرافت کی گواہی پوراشہردے سکتا ہے۔اگر کوئی میری لڑکیوں میں برائی ثابت کردے تو میں ایپ ہاتھوں سے اپنا سرکا نے لوں۔ اس خبیث نے میری ناسمجھ بی کو ورغلایا اور آئ اس کا بیرحال کیا کہ وہ اپنے قدموں پر چل کرتھانے بھی نہ آسکتی تھی۔ ہمارے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو چکا اب میں اُس بدمعاش کو بھانی کے سختے پر چڑھا کرچھوڑوں گی۔''

میں نے کہا۔ " بی بی ایوں واویلا کرنے سے فائدہ نہیں۔ مجھے اس طریقے سے بات

نے ہاتھ کے اشارے سے سنتری کو تھم دیا کہ وہ باہر جائے۔ سنتری نے ایک سوالیہ نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر باہر چلا گیا۔ فصیحت نے حسب عادت اپنے سُرخ وسفید چہرے کا پینے بوسیدہ چا در سے بو نچھا اور بولی۔

> ''تھانیدار جی اِتھہیں ایک کام کرنا ہے۔'' ''جی فرما ہے۔'' میں نے کہا۔

عورت نے کہا۔ ''اُس کا نام باسط علی ہے۔ یہاں قریب ہی ایشور کالونی میں رہتا ہے۔ بازارِ حسن میں آتا جاتا رہتا ہے۔ دو تین ماہ سے ہمارے چوبارے پر بھی آر ہاتھا۔ آس میں اور میری بچیاں رام مندر پر بھول پانی چڑھانے گئ تھیں۔ صرف کرن گھر میں تھی۔ اُس خبیث کو معلوم تھا کہ ہم ہر مہینے دوسرے شوکروار ''رام مندر'' پر بھول پانی چڑھانے جاتے ہیں۔ وہ موقعہ تا رُکر میرے گھر گھس آیا۔ گھر میں ایک بوڑھی اماں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ کرن بالائی کمرے میں سورہی تھی۔ وہ شراب کے نشے میں دُھت اس پر جا پڑا اور نوچنے کھسوٹے لگا۔ میری بی نے دہائی مچائی تو ماں زادے نے اس کے منہ میں کپڑا تھونس کر دورازہ اندر سے بند کر دیا۔ حرامی سے جو بھی ہوسکا اُس نے کیا ہے، اب مجھ سے بھی جو ہوگا میں کروں گی۔''

خدانخواستہ میرے سامنے کوئی شریف عورت بیٹھی ہوتی تو میں اس موقع پر بالکل خاموش رہتا بلکہ شاید آنکھ بھی نہ اٹھا سکتا لیکن جھے معلوم تھا یہ س تماش کی عورتیں ہیں اوران کی باتوں میں کتنا ہیر پھیر ہوسکتا ہے۔ میں نے وقوع کی اصل حقیقت جاننے کے لیے کہا۔
''بی بی! کیا میں تمہاری بات سے بیہ مطلب لوں کہ باسط نامی شخص نے تمہاری بیٹی پر مجمر مانہ تملہ کیا ہے۔''

وہ غضے سے بولی۔''مجر مانہ حملہ اور کیا ہوتا ہے .....؟ آپ مہر بانی کر کے رپورٹ کھیں۔ ہمیں اور ذلیل مت کریں۔''

میں نے کہا۔''نی بی!اگر سائل بن کر تھانے آگئی ہوتواب ذراحوصلہ پیدا کر و۔عدالت میں ہر بات کھول کر پوچھی جاتی ہے۔وہاں تمہیں بتا نا ہوگا کہ تمہاری بٹی پر دست درازی ہوئی ہے یا مجر مانہ تملہ ہواہے اور یہی بات مجھے رپورٹ میں بھی لکھنا پڑے گی۔''

وہ غرا کر بولی' متم دیکھ نہیں رہے میری پکی کی کیا حالت ہور ہی ہے۔ کیا اب کچھاور یو جھنا ہاتی ہے؟''

میں نے لڑک ہے کہا۔'' بی بی بتاؤ مجر مانہ تملہ ہوا ہے کہ نہیں۔ ہاں یا نہ میں جواب دے دولیکن یا درہے ابھی طبتی معائدہ ہوگا اور پولیس سرجن ہے کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔'' طبتی معائنے اور سرجن وغیرہ کا ذکر س کرنو عمر لڑکی تھوڑا سابدک گئی۔ اُس نے ایک نظر

ماں کی طرف دیکھا پھر بڑے غضے ہے بولی۔''اُس نے میرے ساتھ بڑا کہ اسلوک کیا ہے۔ تھیٹر مارے ہیں،سارے کپڑے پھاڑ ڈالے ہیں،اُٹھا اُٹھا کر پنجا ہے۔۔۔۔۔اگراگر میں شور نہ بچاتی تو پیۃ نہیں کیا ہوجا تا۔''

چپی رستم 0 149

میں نے اطمینان کی طویل سانس لی ۔لڑکی کی باتوں سے پہنہ چاتا تھا کہ اور کچھ ہوا ہوتو ہوا ہو گرا ہے'' ریپ''نہیں کیا گیا۔

سرائے ریپ میں میا ہیا۔ الرکی کی ماں یا نائیکہ جو بھی تیزی ہے بولی۔''انسیکڑ!تم بس اُس حرامی کے خلاف

پرچہ کا ٹو۔ میں اُسے جیل کی ہوا کھلا کر رہوں گ۔"

پر پہر میں نے بڑے خشوع وخضوع کے ساتھ عورت کوصبر کی تلقین کی اورلڑ کے کا نام پتہ پوچھ کر دو کانشیبلوں کواندر بلایا۔ وہ غالبًا دروازے ہے لگے یہاں کی گفتگوس رہے تھے۔ان کی

چورنظریں بار بارلڑ کی کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ میں نے دونوں کانٹیبلوں کو ہدایت کی کہوہ ایک رائفل مین کوساتھ لے جائیں اور ایشور کالونی کی گلی نمبر فلاں اور مکان نمبر فلاں سے مشتی باسط علی ولد سراج دین کو پکڑ کرتھانے لے آئیں۔اور اگر وہ وہاں نہ ملے تو فلاں فلاں

جگه پرائے تلاش کریں۔

باسط علی کے دیدار کے لیے مجھے زیادہ دیر انظار نہیں کرنا پڑا۔ قریباً بون گھٹے بعد کانٹیبل ایک مدہوش نوجوان کو تا نگے سے اتار کرتھانے میں لے آئے۔نوجوان کا رنگ

کاسیس ایک مدموں موجوان ہوتا سے سے اتار سرھائے یں ہے اسے۔ و وون مرسد گندی، نقوش تیکھے اور قد نکلتا ہوا تھا۔اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور میلے لباس پر پان کے جھینٹے تھے۔ جونہی نوجوان کے لڑکھڑاتے قدم کمرے میں پڑے ادھیڑعمر نائیکہ چیل کی طرح

اں پر چھپٹی۔اگر میں برونت مداخلت کر کے اُسے روک نہ لیتا تو وہ اپنے ناخنوں سے باسط علی ا کے چبرے پریانچ دریاؤں کا انہ نقشہ بنا دیتی۔ وہ اُسے خطرناک دھمکیوں کے ساتھ دنیا سے میں تھے ۔ تھے میں بہشکا ہے ۔ ان کانسٹیل سریاتی وہر سر

سے پہرے پر پاچ دریاوں ہو است سے ہواری درہ کے اور کانشیبل کے ساتھ دوسرے جہان کی گالیاں بھی دے رہی تھی۔ میں نے بمشکل اُسے قابو کیا اور کانشیبل کے ساتھ دوسرے کمرے میں بھیجے دیا۔

لمرے میں بھیج دیا۔ لڑ سے سے تنہائی میں یو چھ کچھ شروع کی۔وہ نشے میں دھت تھا۔کوئی کام کی بات اُس

ر سے ہیں ہیں چرچہ سے رہی ہیں۔ ''میں نے کچھنیں کیا۔۔۔۔۔۔۔ کی زبان نے نہیں نکل رہی تھی ۔'' میں نے کچھنیں کیا۔۔۔۔ مجھی دیا تھ جا کر کسی '' فری'' امری لاکی سے معافیاں مانگنے لگتا۔'' مجھے معاف کر دے

کبھی وہ ہاتھ جوڑ کر کسی''فری'' نام کی لڑکی سے معافیاں مانگنے گلتا۔'' مجھے معاف کر دے لا فری۔ میں پنچ ہوں ذلیل ہوں۔ تیرے قابل نہیں ہوں۔'' پیۃ نہیں میلڑ کی کون تھی اور اس لڑکی ہڑکے کا'' باجی جان'' سے کیاتعلق تھا۔ بیہ معاملہ ہر گھڑی الجھتا جار ہاتھا۔ بہر طور میں نے

باجی جان کے ''احکامات'' پڑعمل کرتے ہوئے باسط علی کوآ ڑے ہاتھوں لیا۔اُسے ڈرایا دھمکایا پھر ملکی پھلکی مارلگوائی اور حوالات میں بند کر دیا۔ نائیکہ اوراُس کی بیٹی کرن سے میں نے کہا کہ وہ کل دو پہر تشریف لائیں اس دوران میں لڑ کے سے بوچھے پچھمل کر لوں گا۔اگر اُس کا قصور

jar Azeem Pakistani فروس الصن المناه المناه

مسکرا کر بولی۔'' فقیروں کوخوش رکھو کے تو خود بھی خوش رہو گے۔'' پھر وہ میرے ساتھ حالات میں گئی اورلڑ کے کو لے کرچل دی۔ میں نے دبے لہجے میں پوچھا۔ ''اوروہ نائیکہ آئی تو اُسے کیا جواب دوں گا۔''

بولی۔''وہ ابنہیں آئے گی گھراؤ مت۔اور ہاں .....پرسوں میں آؤں گی۔تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔''

دودن بعدوہ واقعی آدھمکی۔ بلال شاہ اُس وقت میرے پاس بیٹا تھا اور خوشگوارموڈ میں تھا۔" باجی جان" کو دیکھتے ہی اُس کا رنگ پھیکا پڑگیا۔ غالبًا اپنی رسوائی یاد آگئ تھی۔جلدی سے کان لپیٹ کروہ برآ مدے میں چلاگیا۔ بلال شاہ کو یوں کھکتے دیکھ کر باجی جان کی آٹھوں میں شرارتی مسکراہٹ اُبھر آئی۔ ایک دو جملے بلال شاہ پرگسنے کے بعدوہ اصل موضوع پر میں و

''تھانیدار جی!ایک کام کرنا ہےتم نے اور دس پندرہ روز کے اندراندر۔'' ''کون ساکام؟''میں نے پوچھا۔

''اس لڑے کورنگون بجوانا ہے۔ کسی بھی طرح ....اس کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے۔ کرائے کے پیسے بھی ہیں اُس کے پاس۔ بستم کسی طرح باتی انتظام کردو۔ یہ کام میں کسی بڑے افسر سے بھی کرائے ہوں لیکن اس کے لیے جھے چندی گڑھ سے باہر جانا پڑے گا اور وہ میں فی الحال نہیں جائے۔''

میں نے کہا۔''میرا خیال ہےتم باسط علی کی بات کررہی ہو،لیکن وہ وہاں جا کر کرے گا ،''

کہنے لگی۔'' کچھ بھی کر لے گا اور کچھ نہیں تو کسی ہوٹل میں بیرا لگ جائے گا۔ ان برمعاشیوں سے تو بچے گا جو یہاں کر رہا ہے۔ چند ماہ اور یہاں رہ گیا تو قبرستان پہنچ جائے گا۔''

> میں نے پوچھا۔''وہ جانے پرراضی ہوگیا ہے۔'' ''ہاں''اُس نے گھڑے جیسا سراُو پرینچے ہلایا۔

میں نے کہا۔''میرا خیال ہے پولیس سے کافی ڈرایا ہےتم نے اُسے۔ورنہ وہ یہال سے جانے والانہیں تھا۔''

وه بولى- "بياندازه تم نے كيے لگايا ہے؟"

میں نے جواب دیا۔'' کوئی عاشق بھی اپ عشق کوا سے نازک موڑ پر چھوڑ کر باہر کے

چل رہا تھا ورنہ وہ ابھی باسط کے ہاتھ پاؤں تڑوا دیتیں.....اُن کے نزدیک باسط کا جرم بے حد تقلین تھا ایک تو اُس نے دست درازی کی تھی اور دوسرے مفامفت۔داناؤں نے ٹھیک کہا ہے طوا کف کے لیے پیسے ہی سب کچھ ہوتا ہے اور کنگال عاشق اس کے در پر کتے سے برتر سمجھا جاتا ہے۔

شام تک باسط علی کا نشه اُتر گیا اور وہ ڈھنگ کی باتیں کرنے لگا۔ میں اُس سے ''فری''
کے بارے میں جانا چاہتا تھا۔ صاف ظاہر ہے بیاس کی محبوبہ کانام تھا۔ میں نے بہت کریدا
لیکن باسط نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ بولا۔ ''میں اُس سے محبت کرتا ہوں۔ اُس کے متعلق کچھ بتانا
میرے لیے مرنے کے برابر ہے۔'' وہ زندگی سے اُکتایا ہوانظر آتا تھا۔ آٹھوں میں ویرانی
میرے لیے مرنے کے برابر ہے۔'' وہ زندگی سے اُکتایا ہوانظر آتا تھا۔ آٹھوں میں ویرانی
ر جی بی تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ دل پر گہری چوٹ کھائے ہوئے ہے۔ میں نے پوچھا۔
میر بی باجی جان تہماری کیالگتی ہے؟''

بولا۔'' وہ میری محن ہے۔وہ نہ ہوتی تو میں کب کا موت کو گلے لگا چکا ہوتا۔اس نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا ہے۔اوراُمید کی راہ دکھائی ہے۔''

وہ بہت دریا بیں کرتا رہا۔ جن سے پتہ چلا کہ والدین فوت ہو چکے ہیں۔ بڑے بھائیوں نے اُسے گھرسے نکال دیا ہے۔ وہ اندرون شہر سلے سلائے کیڑوں کی دکان کرتا ہے اور کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ زندگی کی تلخیاں بھلانے کے لیے وہ شراب پتیا ہے اور کہائے کی بازار حسن کی طرف نکل جاتا ہے۔ باتوں باتوں میں ممیں اُس سے بے تکلفی کا ماحول بیدا کر چکا تھا۔ میں نے کہا جس لڑکی کووہ چاہتا ہے اُسے حاصل کرنے میں کیا دشواری ماحول بیدا کر چکا تھا۔ میں نے کہا جس لڑکی کووہ چاہتا ہے اُسے حاصل کرنے میں کیا دشواری ہے؟

وہ ہونٹ کاٹ کر بولا۔''وہ بے زبان لڑکی ہے۔ باپ کے سامنے بول نہیں سکتی اور باپ مجھے پیندنہیں کرتا۔وہ بٹی کوکالے چورسے بیاہ دے گالیکن مجھ سے نہیں بیا ہے گا۔''

☆=====☆=====☆

ا گلے روز دو پہر سے پہلے ہی''باجی جان''لڑ کے کور ہاکرانے تھانے آگئی۔حب معمول اُس کا حلیہ فقیرانہ اور انداز شاہانہ تھے۔ یوں لگتا تھا اپنے اِردگرد کے بندے اُسے چیونٹیال نظرآتے ہیں۔آتے ساتھ ہی مجھ سے پوچھنے گئی۔ ''اُسے اچھی طرح ڈرادھمکا دیا ہے ناں۔''

میں نے کہا۔" خالی دھ کایا ہی نہیں لتا رجھی دیا ہے۔"

وہ بولی۔'' رپورٹ تو درج نہیں کی۔''میں نے سعادت مندی ہے انکار میں سر ہلا دیا۔

كروث لى اورميرا كام بالكل آسان ہوگيا۔ ☆=====☆=====☆

یہا گلے روز دوپہر کا واقعہ ہے۔ساون کی زبردست جھٹری آئی ہوئی تھی۔ میں ایک موقعہ

ملاحظه کرنے کے بعد تھانے واپس پہنچا تو رجسٹرار نے ایک اہم اطلاع دی۔ کہنے لگا کہ ڈیڑھ مستفظے سے ایک لڑکی کمرے میں بیٹھی آپ کا انظار کررہی ہے۔ اکیلی لڑکی کاس کرمیں حمران

ہوا .....رجشرار نے ریجی بتایا کہاڑی کی طبیعت خرابرقع ہے اور وہ دوتین باریانی ما تک چک ہے۔ کمرے میں پہنچا تو واقعی ایک لڑکی سکڑی سہمی کرسی پہنٹھی تھی۔ اُس نے برقع پہن رکھا تھا

اور نقاب گرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہوگئ ۔ پھر بے ڈھنگے بن سے دوبارہ کری پر بیٹے گئی۔ وہ خاصی تھبرائی ہوئی آتی تھی۔ میں صاف دیکھر ہاتھا

کہ وہ سرتایا لرز رہی ہے۔ بیرزہ حنلی سے زیادہ خوف کے سبب تھا۔ ٹویی اُ تار کر میں نے چرے سے بارش کا پانی یو نچھا اورلا کی کے سامنے کری سنجالتے ہوئے کہا۔

"السبي بي بي كيابات ع؟"

"جي وه .....وه مين ....مين" وه بهكلا كرجي مو گئي تھوڙي ديرخود كوسنجا لنے كي كوشش گرتی رہی۔ پھرسر جھکا کرسسکیوں سے رونے لگی۔ میں نے اُسے دلاسادیا۔ پچھوریر بعدوہ

گلوگیر کہجے میں بولی۔

"انسكر صاحب آب بيركه ليس اور خداك ليے أسے چھوڑ ديں۔" بيكت ہوئ أس نے زردرنگ کا ایک برس برقعے سے نکالا اور کا نیتے ہاتھ سے میز پر رکھ دیا۔

میں نے برس کھولا۔ اُس میں کرسی نوٹ تھے۔قریبا ایک ہزارروپیدر ہا ہوگا۔ اُن دنوں بدایک بوی رقم تھی۔ میں نے برس بند کر کے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اڑک نے روتی وهوتی آ واز میں کہا۔''انسکٹر صاحب!اے رشوت نہ جھے۔ میں یہ پینے آپ کواُس کی رہائی کے لیے دے رہی ہوں۔آپ جیسے خابیں ان پیسوں کو استعال کرلیں اور اس کیس سے اُس کی جان

میں نے کہا۔ 'بی بی! مجھے ابھی تک مجھ نہیں آئی بتم کس کی بات کر رہی ہو۔' اُس نے ایک بار پھر شدت سے اُنگلیاں مروڑیں اور بولی۔'' باسط ....علی .... جے

آپ نے جمعے کو گرفتار کیا تھا .....میں ....میں ۔''

میں نے کہا۔ ' کیاتم ٹیلر ماسٹر احماعلی کی بیٹی ہو۔'' اُس نے گردن ڈال کر''ہاں'' میں مر والا دیا۔ایک ہی لمحے میں پوری بات بچھ میں آئی۔ بیفرحت تھی اوراب تک سیمجھ رہی تھی

ملك نہيں جاتا۔ وہ ايك اوكى سے محبت كرتا ہے اور رات دن أس كے ليے آئيں بھرتا ہے۔" ، باجی جان نے بہت بُراسا مند بنایا۔ 'میسب بیکار کی باتیں ہیں۔ نوجوانی کا پاگل بن

باجی جان کے اس جملے سے مجھے دوباتوں کا پتہ چلا۔ ایک تو یہ کیروہ باسط علی عشق سے بے خبر نہیں ہے۔ اور دوسرے میہ کہ وہ''اس معاملے'' کو اچھانہیں جھتی۔ فوری طور پر میرے ذہن میں آیا کہیں'' باجی جان'' باسط علی کواس لیے تو ملک سے نہیں بھگارہی کہوہ اُسے اُس لڑکی سے دوررکھنا جاہتی ہے ....اس سوال کے ساتھ ہی دوسرا سوال ذہن میں اُمجرا کہ وہ لڑکی کون ہوسکتی ہے؟ اس دوسرے سوال کا جواب فوری طور پر تو میرے ذہن میں نہیں آیا کیکن تھوڑی دیر بعد جب باجی جان مجھے نئی ہدایات دے کرواپس چلی گئی اور میں نے آئکھیں بند کر کے کری کی پشت سے ٹیک لگائی تو ایک جھما کا سا آنکھوں کے سامنے ہوا۔ ایک نے خیال نے مجھے جھنجھوڑ کرسیدھا بٹھا دیا۔ میں نے ایس آئی باجوہ کو آواز دے کر بلایا۔ وہ تیزی ہے آیا اور سلوٹ کر کے سیدھا کھڑا ہوگیا۔ میں نے کہا۔

''باجوہ! تم نے بتایا تھا کہ باجی جان ایکٹیلر ماسٹر کے گھر میں رہ رہی ہے۔تم نے ٹیلر ماسٹر کی لڑکی کا نام کیا بتایا تھا؟''

باجوه نے ذہن پرزوردے کر کہا ..... "فرحت "

فرحت اور فری میرا مسله حل ہو گیا تھا۔ مجھے افسوں ہوا کہ بیسامنے کی بات پہلے میرے ذہن میں کیول نہیں آئی؟ اس کا مطلب تھا باسط علی کی محبوبہ وہ اوکی فرحت ہے جن کے گھریاجی جان رہائش پذیر ہے۔ یعنی ٹیلر ماسٹر احماعلی کی بیٹی باسط علی کے دل کا روگ بنی ہوئی تھی۔اوریمی احمر علی تھا جسے باسط علی ایک آگھ نہیں بھا تا تھا۔۔۔۔اب سوچنے کی بات بیھی کہ اگر باجی جان باسط اور اُس کی محبوبہ میں فاصلے پیدا کرنے کی سوچی بھی کوشش کررہی ہے تو کیوں؟ اس ہے اُس کا کیا مفاد ہوسکتا ہے۔اس سارے معاملے کوروثنی میں لانے کے لیے فرحت سے ملنا اور اُس کے ذہن کوٹٹولنا ضروری تھا۔میرے ذہن میں بلال شاہ کا نام آیا۔وہ ایسے کامول میں برا کایاں تھا۔اوران دنوں تو وہ ویسے ہی بارود سے بھرا ہوا تھا۔ باجی جان کے ہاتھوں اُس کی بے عزتی ہوئی تھی اور میں اُسے باجی جان کے خلاف جس طرح جا ہے استعال كرسكتا تھا۔ اگر میں اُسے فرحت کے پیچھے لگا دیتا تو وہ چند دنوں میں ضرور اُسے بٹی بھیجی یا بھالم کی وغیرہ بنالیتا اور اُس کے ماضی میں خرگوش کی طرح کمبی سرنلیں لگا دیتا۔ میں مُلِر ماسٹر کی بیٹی فرحت کے سلسلے میں بلال شاہ کا ہوج ہی رہا تھا کہ صورت حال نے ایک ف کذائس کامجوب حوالات میں ہے۔ اُسے اس مصیبت سے نکالنے کے لیے اُس نے ایک دلیرانہ قدم اٹھایا اور کی طرح رقم کا انظام کر کے تھانے آگئ تھی۔ بول چال سے اندازہ ہوتا وہاں لیہ تھا کہ لڑکی پڑھی تھی ہے۔ لباس سے کھاتے چئے گھرانے کی گئی تھی۔ گرایک نوجوان لڑکی کے لیے تن تنہا اتی بڑی رقم کا انظام کر لین سجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں نے رقم کے بارے میں بعد وہ الرک سے چند تندو تیز سوال پو جھے تو وہ مزید گھبراگئ۔ وہ بار بار کہدر ہی تھی۔ "بیمیرے پئے کہ کیا ہوگا تو ہوئے دیں۔ وہ ایسانہیں ہے۔ اگر اُس نے پچھ کیا ہوگا تو ہوئے کہ کیا ہوگا تو ہوئے کا میں کا ہوگا تو ہوئے کا میں کا ہوگا تو ہوئے کا ہوگا تو ہوئے کا میں کیا ہوگا تو ہوئے کا میں کیا ہوگا تو ہوئے کا میں کیا ہوگا تو ہوئے کیا ہوگا تو ہوئے کا میں کیا ہوگا تو ہوئے کا میں کیا ہوگا تو ہوئے کیا ہوئے کو کیا ہوئے کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئی کیا ہوئے کیا ہوئی کیا ہوئے کیا ہوئے کیا گئی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا ہ

باتوں کے دوران ہی اُس نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور کھنچ کھنچ کرسانس لینے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لہرائی۔اگر میں لیک کرائے تھام نہ لیتا تو وہ لڑھک کر پختہ فرش پر جا گرتی۔ ''گو بندر سنگھ یانی لاؤ۔'' میں نے پکار کر کہا۔

چندہی کمحوں میں سارا عملہ لڑی کے گردا کھا ہوگیا۔ لڑی کے جہم کو ہاتھ لگاتے ہی مجھے
اندازہ ہوگیا تھا کہ وہ بخار میں ہُری طرح تپ رہی ہے۔ میں نے لڑی کا نقاب اُلنا تو سب
دیکھتے رہ گئے۔ اٹھارہ انیس برس کی وہ ایک خوبصورت لڑی تھی۔ دودھیا جلد بخار کی وجہ ہے
تہمائی ہوئی تھی اور گداز ہونٹوں پر پیاس کے سبب پرڈیاں جی ہوئی تھیں۔ مجھے اُس کی شکل
کھے جانی پچپانی گئی۔ ایسا چہرہ کہیں دیکھا ہوا تھا میں نے۔میرے اشارے پر بلال شاہ قربی
بازار سے ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ ہم نے لڑکی کو پانی وغیرہ پلایا۔ اس کی ہتھلیوں کی مالش کی۔
ہوڑی دیر بعد اُس نے آئی میں کھول دیں۔ اسنے میں ڈاکٹر بھی آگیا۔ اس نے لڑکی کو چیک
کیا اور بتایا کہ وہ 105 بخار میں تپ رہی ہے۔ اُسے دوا کے علاوہ مکمل آرام کی ضرورت
کیا اور بتایا کہ وہ 105 بخار میں تپ رہی ہے۔ اُسے دوا کے علاوہ مکمل آرام کی ضرورت
ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کی صدت کم کڑنے کے لیے برنے کی پٹیاں ضروری ہیں۔ میں نے
ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کی صدت کم کڑنے کے لیے برنے کی پٹیاں ضروری ہیں۔ میں نے
سے۔ اس کے علاوہ دماغ کی صدت کم کڑنے کے لیے برنے کی پٹیاں ضروری ہیں۔ میں نے
سند سب انسکیٹر با جوہ کو بتایا کہ یہٹیل ماسٹراحمعلی کی بٹی ہے۔ وہ اسے فوراً گھر پہنچانے کا
اسٹنٹ سب انسکیٹر با جوہ کو بتایا کہ یہٹیل ماسٹراحمعلی کی بٹی ہے۔ وہ اسے فوراً گھر پہنچانے کا
سند سب میں نہیں جاؤں گی ۔ سیس نہیں جاؤں گی ۔ سیس اس کوچھوڑ دیں ۔۔۔۔۔۔ وہ بوری جھور

باجوہ نے اُسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ شدت سے نفی میں سر ہلانے گئی۔ میں نے باجوہ کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا ..... بہتر تھا کہ لڑکی کی حالت سنجھلنے کا انتظار کر لیا جاتا۔ وہ غیر مردول کے ساتھ گھر واپس جاتی تو گلی محلے میں بدنا می ہوسکتی تھی۔ مناسب یہی تھا کہ وہ جیسے آئی ہے ویسے ہی واپس جائے یا پھر اس کا کوئی عزیز آگر اُسے لے جائے۔ میرے

سرے میں ایک بی ساپڑا تھا۔ کری کی گدی رکھ کراس پرسر ہانہ بنادیا گیا اوروہ برقعے سمیت وہاں لیٹ گئی۔

وہاں یہ ہے۔ ڈاکٹر انجکشن لگا کر گیا تھا۔ آ دھ پون گھنٹے بعداس کا بخار خاصا کم ہو گیا اور قریباً دو گھنٹے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اس کے برقعے کا بالائی حصہ میری میز پر پڑا تھا۔ وہ اپنی بے پردگی کو بری طرح محسوں کر دہی تھی۔ میں نے اُس کے ہونٹوں کے عین نینچ ایک سیاہ بڑل کو گھورتے

"فی بی فرحت! مجھے لگتا ہے میں نے پہلے بھی تمہیں کہیں دیکھا ہوا ہے۔"

اُس نے فوراُ سر جھکالیا۔ اُس کے انداز سے ظاہر ہوا کہ نصرف میری بات سی ہے بلکہ وہ مجھے پہچان بھی چکی ہے۔ است کے اور میس کھی یاد وہ مجھے پہچان بھی چکی ہے۔ است کھو یاد آگیا۔ فرحت سے میری ملاقات قریباً چھ برس پہلے لا ہور میں ہوئی تھی۔ میں اُس وقت انسپکڑ تھا اور یہ خو برواڑ کی سکول کی ایک دُ بلی تبلی نوعمر طالبہ تھی۔ اینے والدین کے ساتھ وہ چندی

تھا اور بیخو برولڑ کی سکول کی ایک ؤبلی پلی نوعمر طالبہ تھی۔ اپنے والدین کے ساتھ وہ چندی گڑھے۔ اپ کے والدین کرھے سے لاہور حضرت مادھولال کاعرس دیکھنے آئی ہوئی تھی اور پچھڑ گئ تھی۔ اس کے والدین کا پتہ پورے تین روز بعد چلاتھا اور اتنا عرصہ وہ میرے پاس ہی رہی تھی۔ گیارہ برس کی وہ بچی مجھے ابھی تک یاد تھی جو داناؤں جیسی باتیں کرتی تھی اور اجنبی لوگوں میں ہونے کے باوجود

بڑی پُرسکون تھی۔اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ چھٹی جماعت میں پڑھتی ہے اور تقریری مقابلوں میں حصہ لیتی ہے۔ میں اس کی ذہانت اور اخلاق سے بہت متاثر ہوا تھا۔۔۔۔۔ آج وہی پکی ایک تھر پور دوشیزہ کے رُوپ میں میرے سامنے بیٹھی تھی اور گردن جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔وہ کمی خوفز دہ ہرنی کی طرح سہی ہوئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں نے ابھی ابھی اُسے میلہ چماغال کے بچوم میں سے ڈھونڈ اہے اور اپنے ہاتھوں سے اُس کے رخیاروں کے آنو پو تخھے

# ☆=====☆=====☆

فرحت یا فری طبیعت سنجلنے کے بعد قریباً دو گھنٹے میرے پاس رہی۔ بیدو گھنٹے میرے لیے بہت اہم سے کیونکہ اس دوران فری نے مجھے اپنے اور باجی جان کے بارے میں بہت پہلی اور اپنے حالات کے بارے میں بھی کھل کر بات کی ..... وہ مجھے اس وقت پہلیان گئ جب میں تھانے میں داخل ہوا تھا لیکن ججک کے باعث اس نے خود کو نقاب میں پھپائے رکھا تھا۔ اور اس نے مجھے ایک دریر پینہ ہمدرداور غم خوار جھتے ہوئے اپنے سارے دکھ بیان کرد سے تھے۔ میں اُسے ایک خوشگوارا نقاق ہی کہوں گا کہ ہم پہلے سے ایک دوسرے کو بیان کرد سے تھے۔ میں اُسے ایک خوشگوارا نقاق ہی کہوں گا کہ ہم پہلے سے ایک دوسرے کو

فرحت ان حالات سے بے خبر نہیں تھی لیکن وہ ایک مشرقی لڑکی تھی۔ اُس کی قسمت میں ایے آپ سے لڑنا تھا اور اپنے جسم کو اپنے اربانوں کی آگ میں جلانا تھا۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا ربی تھی اوراب أے احساس ہور ہاتھا کہ اُس نے باسط پر اورخود پر ضرورت سے زیادہ ظلم کیا ہے۔ مبت اس کے گلے کی پھانس بن چکی تھی۔ ندآ کے جاتی تھی ندواپس آتی تھی۔ أے اپنی مجت کی شدت کا احساس باسط ہے بچھڑنے کے بعد ہوا تھا۔وہ اس نتیجے پر پیچی تھی کہ اُس نے باسط سے بے رخی اختیار نہیں کی اپنی زندگی سے مندموڑ اسے۔ وہ تو اس کے بغیر زندہ ہی نہیں ره كتى تقى ....اب وه أسے منانا جا متى تھى ۔اس سے اپن خطاكى معافى ما نكنا جا بتى تھى اوراس

کے یا دُن اپنے اشکوں سے دھونا جا ہتی تھی الیکن محبت کا وہ'' ناراض دیوتا'' اُس سے دور تھا۔ ندفرحت کی آواز اُس تک پہنچ ملتی تھی اور نہ وہ خود اُس کے پاس جاستی تھی۔اور یوں چندی گڑھ کالج کی سب سے ہونہار اور ذبین طالبہ جونصابی اور غیرنصابی سرگرمیوں میں أن گنت انعامات جیت چکی می ، اپنی آرزوکے ہاتھوں فکست کھا کر بے بسی کی تصویر بنی میرے سامنے

میری نگاہیں اس پرس پر مرکوز تھیں جو تھوڑی دیر پہلے فرحت نے مجھے دیا تھا اور جس میں کم وبیش ایک بزار کے نوٹ تھے۔ میں نے کہا۔" کیا اب بھی نہیں بتاؤگی کہ اس رقم کا

انظامتم نے کیے کیا؟''

اُس نے حسب عادت گردن یول جھانی کرریشی بالوں نے پیسل کر چرے بر گھونگٹ سابنادیا۔اب مجھےاُس کی صرف چھوٹی ہی ناک نظر آرہی تھی جواُس نے رورو کر سُرخ کی ہوئی تھی۔ نمناک آواز میں بولی۔'' کیا آپ میں مجھ رہے ہیں کہ میں نے کہیں چوری کی ہے؟'' میں نے کہا۔ ' میں ایسی بات د ماغ میں بھی نہیں لاسکتائیکن سے بات میرے لیے جیران

كن بكرتم في اتى برى رقم كهال سے حاصل كى؟" وه بولی۔" کیکن آپ نے شک یو کیا ہے۔"

میں نے جواب دیا۔ " تم اے بحس کہ عتی ہو۔ ایبا سوال تو تمہارا کوئی بھی براتم ہے

وہ چند کھے خاموش رہ کر بولی۔''میرے پاس سونے کے دومیڈل تھے۔اس کے علاوہ دومین میڈل جاندی کے تھے۔ میں نے وہ چھ ڈالے ہیں۔''

میں مششدررہ گیا۔ کسی نے سے کہاہے، محبت ایک میٹھاعذاب ہے۔ پیار کرنے والے

جانتے تھے ورنہ فری نے مجھے جو کچھ بتایا وہ ایک لڑکی تھانے میں بیٹھ کر کسی تھانیدار کو بتانے کا تصور بھی نہ کر علی تھی۔ گویہ معمولی باتیں تھیں لیکن ایک لڑکی کے لیے زبان پر لانا بہت مشکل تھیں۔فری نے جھے جو کھ بتایا اور میں نے کرید کرید کر جو کھ پوچھا اس کا احوال کھا اس

"فری" چندی گڑھ کے کالج میں بی-اے کررہی تھی۔اُس کے والد شہر میں ٹیلر ماسرر تھے اور شہر کے امراء وخواص أن کے ہاتھوں کے سلے كبڑے پہنتے تھے۔ اپنا مكان تھا۔ گزر بسرسہولت سے ہور ہی تھی۔ باسط علی بھی اس علاقے میں رہتا تھا۔ وہ بھی چونکہ کیڑوں کا کام كرتا تھالہذا فرحت كے والد ہے أس كا ملنا جلنا تھا۔ چند باروہ فرحت كے گھر بھى آيا۔ يہيں سے اُن دونوں کے درمیان ایک تعلق سا پیدا ہو گیا۔ قریباً ایک برس تک بیتعلق خاموش ر ہا۔ پھر باسط نے اس تعلق کو زبان دی اور بذریعہ تحریر فرحت سے محبت کا اظہار کیا۔ فرحت نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور نہ ہی دل شکنی۔ ویسے وہ دل ہی دل میں باسط کو پند کررہی تھی۔ وہ خوبصورت تھا، پڑھا لکھا تھا اور برسرروزگار ہونے کے لیے بھی اپنی سی کوشش کررہا تھا۔وہ غریب ضرور تھا مگر ذیانت کی صفت رکھتا تھا جوا کثر غربت کوحرف غلط کی طرح مٹادیق ہے۔ای دوران فرحت کے والد کوعلم ہو گیا کہ باسط اور فرحت ایک ووسرے کو پہند کرتے ہیں اور اُن دونوں میں مختصر ملا قاتیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے فرحت پر سخت پابندیاں لگا دیں۔وہ پہلے بس پر کالج جاتی تھی،اب محلے کا ایک تا نگہ اُسے لانے اور لے جانے لگا۔ فرحت أن الو كيول ميں سے مبين تھى جو بغاوت كا سوچتى ميں اور بيتيج ميں والدین کے سرمیں رسوائی کی خاک ڈال ویتی ہیں۔وہ تو باپ کی آگھ کا اشارہ سیجھنے والی الزکی تھی۔اس نے اپنے دل کی وہ کھڑ کی بند کر دی جو باسط کی طرف تھلتی تھی اور جس میں اپنی آئکھیں رکھ کروہ کسی کی راہ دیکھا کرتی تھی۔اس نے باسط کی طرف مکمل بے رخی اختیار کر لی اورا پی پوری توجد تعلیم پر مرکوز کردی۔ باسط کی ماہ اُس کے پیچھے پیچھے کھرتا رہا۔اُس کا خیال تھا فرحت کی بے رُخی عارضی ہے اور وہ تا دیراس کے تڑینے کا تماشہ نہیں دیکھ سکے گی لیکن وتت گزرنے کے ساتھ ساتھ اُس کا بی خیال غلط ثابت ہوا ..... آخر مایوس ہو کر باسط نے بھی خاموشی اختیار کرلی۔سہانے خواب ٹوٹے لگے تو سہانے متعقبل کی جدوجہد بھی دم توڑنے کلی۔ باسط کا دل کام سے احاث ہو گیا۔ وہ نشہ کرنے لگا اور پُرے دوستوں میں بیٹھنے لگا۔ وہ د کان جے وہ اپناخون دے دے کرمینچ رہاتھا بند ہوگئ اور د کان کی یونجی اللے تللوں میں صرف ہونے لئی۔ دهیرے دهیرے اُس نے فرحت اور فرحت کی آرزو ہے بالکل کنارہ کئی اختیار

کودوسرے تمام لوگول سے مختلف کر دیتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔اوراُس سے ایسے الیے کام کرواتا ہے جو بھی عجیب وغریب ہوتے ہیں اور بھی بے حد خوبصورت۔ پولیس سے اپنے محبوب کی جان چھٹرانے کے لیے اپنے میڈل بچ دینا اور رقم پرس میں ڈال کر دلیری سے تھانے پہنچ جانا، عجیب وغریب اور خوبصورت نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ میں نے سونے چاندی کا وزن اور رقم کا حساب کتاب پوچھا تو جھے یہ جان کر مزید جرانی ہوئی کہ خریدنے والے نے فرحت کواصل قیمت سے کوئی تین صدرو پیم دیا تھا۔ فرحت بھی یہ بات جانی تھی لیکن اُسے رقم کی ضرورت قیمت سے کوئی تین صدرو پیم دیا تھا۔ فرحت بھی یہ بات جانی تھی لیکن اُسے رقم کی ضرورت فیمی اس نے صراف کی بددیا نتی کو بھی برداشت کرلیا تھا (میس نے فرحت سے صراف کا پہت پوچھ کر نوٹ کرلیا اور بعد میں اُسے آڑے ہاتھوں لیا) میں نے اِس دو گھنٹے کی میٹنگ میں فرحت سے ''باجی جان' کے متعلق جو سوالات بوچھ اُن سے پہتے چاہ کہ وہ باجی جان کی بہت کرتی ہے اور دورار خرخواہ بھی ہے۔ فرحت کا خیال تھا کہ باجی جان نہ ہوتی تو وہ اُس چارد یواری میں گھٹ گھٹ کرمر جاتی وہ ہرطرح اُس کی دلجوئی کرتی ہے۔ باسط کے بارے اُسے سب چھ پہتے ہے اور وہ اس کوشش میں گئی رہتی ہے کہ کمی طرح ماسر علی احمد، باسط کے بارے اُسے سب چھ پیتے ہے اور وہ اس کوشش میں گئی رہتی ہے کہ کمی طرح ماسر علی احمد باسط کے بارے اُسے سب چھ پیتے ہے اور وہ اس کوشش میں گئی رہتی ہے کہ کمی طرح ماسر علی احمد باسط کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل دیں۔ فرحت نے کہا۔۔

'' حالانکہ میں انہیں خالہ جان کہتی ہوں لیکن وہ میری ہمراز سہیلی بھی ہیں۔ تین چار ہفتے پہلے باسط اپنے گھرسے بالکل غائب ہو گیا تھا۔میری خاطر خالہ نے جان جو تھم میں ڈال کر اُسے ڈھونڈ ااور سمجھا بجھا کر گھر واپس لائیں۔وہ اس کا علاج وغیرہ بھی کرارہی ہیں تا کہ نشہ جھوٹ جائے۔''

بابی جان کے کردار کا دوسرا رُخ اب داختے طور پر میرے سامنے آرہا تھا۔ فرحت اُس عورت کواپنا ہمدرد خیال کررہی تھی اور یہ جھتی تھی کہ دہ اُسے اور باسط کو ملانے کی کوشش کررہی ہے جبکہ دہ اُن دونوں کی جڑیں کاٹ رہی تھی۔ اُس نے بڑی عیاری سے باسط کو ڈرایا دھمکایا تھا اور اب اُسے بیرونِ ملک بجوارہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ باسط کی بدعادتوں میں بھی بابی جان کاعمل دخل ہو۔ وہ ظاہر اُن دونوں کی ہمدرد تھی لیکن اصل میں اُن کے درمیانی فاصلے بڑھا جان کاعمل دخل ہو۔ وہ طاہر اُن دونوں کی ہمدرد تھی لیکن اصل میں اُن کے درمیانی فاصلے بڑھا رہی تھی۔ فرحت نے اس کے ذریعے باسط کو جو پیغامات پہنچائے تھے معلوم نہیں وہ کس شکل میں باسط تک پنچے ہوں گے اور باسط نے جو بھی کہا ہوگا وہ بھی فرحت کے کانوں تک پہنچتا ہیں باسط تک پنچے ہوں گے اور باسط نے جو بھی کھا ہوگا وہ بھی فرحت کے کانوں تک پہنچتا ہو تا ہوا ہوتو پھر لئکا کی میں کیا شکل اختیار کر گیا ہوگا۔ جب گھر کا بھیدی ہی لئکا ڈھانے پر تُل ہوا ہوتو پھر لئکا کی سے نے سکتی ہے۔ میں نے فرحت کو ٹولا اور مجھے معلوم ہوا کہ اُسے باسط کے رنگون جانے کی بھیک تک نہیں اور وہ بیچاری میں مجھور ہی ہے کہ آج نہیں تو کل خالہ کی 'میر بانیوں'' کے سب

وہ دونوں ایک ہوجا کیں گے۔

> اُس نے شرمسارنگاہ مجھ پرڈالی اورجلدی سے برس اُٹھالیا۔ ''سوری .....میں بہت شرمندہ ہوں۔''

میں نے مسکرا کرکہا۔''اشخ تیز بخار کے ساتھ آئی زیادہ شرمندگی کا بوجھ اٹھا کرا کیلی کیے جاؤگ۔ میں تمہارے ساتھ آ دمی بھیجتا ہوں۔ وہ تمہیں گرومندر چوک تک چھوڑ آئے گا''

## 

ابسب سے اہم سوال بی تھا کہ ' با بی جان' بید د فال کردار کیوں ادا کر رہی ہے۔ جھے بیسب کچھ کی گہری سازش کا حصہ نظرا آتا تھا۔ بھی بھی تو یوں لگنا تھا کہ بید ' اللہ لوک' عورت کی منصوبہ سے گھر میں داخل ہوئی ہے۔ کوئی ایبا منصوبہ جس کی جڑیں چندی گڑھ میں نہیں کسی اور غلاقے، کسی اور شہر میں ہیں۔ ' با جی جان' کی ٹیلر ماسڑ علی احمہ سے کوئی رشتے داری تھی اور نہ کوئی دوسر اتعلق فابت ہوتا تھا۔ اس سے نتیجہ اخذ کیا جا سکنا تھا کہ وہ کی کی آلہ کا ربی ہوئی ہے۔ با جی جان کے ساتھ میر اتعلق دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو صرف اتن تعلق تھا کہ اُس نے بلال شاہ کی بے عزتی کی تھی اور میں اس دیدہ دلیری پر کہنے تو سبق سکھانا چا ہتا تھا، گر اب فرحت والا معاملہ بھی سامنے آگیا تھا۔ چھ برس پہلے میلہ گھان میں بھن سکھانا چا ہتا تھا، گر اب فرحت والا معاملہ بھی سامنے آگیا تھا۔ چھ برس پہلے میلہ گھان میں بھنک جانے والی معصوم کوئی ایک بار پھر مدوطلب نظروں سے میری طرف د کھے رہی تھی، اور میں اُس کی مدد کرنا چا ہتا تھا۔

باسط کورنگون بھیجنے کے لیے باجی جان بڑی بے صبری کا مظاہرہ کر پیکی تھی۔ مجھے خدشہ اسط کورنگون بھیجنے کے لیے باجی جان ہوئی ہے دوانہ ہی نہ کر دے۔ لہذا کا غذات کممل کرانے کے بہانے میں نے باسط کا پاسپورٹ اپنی تحویل میں لے لیا۔ باجی جان اپنے خیال میں مجھ

پر پوری طرح حادی ہو چک تھی اور اُس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اُس کے سامنے سراٹھا سكتاً ہوں۔ بلال شاہ ميري خاموثي پر مُري طرح جيج وتاب كھار ہاتھا، أے سجھ نہيں آرہي تھي کہ میں واقعی باجی جان سے دب گیا ہوں یا صرف ظاہر کررہا ہوں۔ میں بلال شاہ کی کیفیت سے لطف اندوز ہور ہا تھا۔ میں جانتا تھا جب بلال شاہ بے سکون ہو، اُس کے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور جب وہ مطمئن ہوا سے دودھ جلیمی کھانے ، ادھ رڑ کا پینے اور سونے کے علاوہ کوئی کا منہیں رہتا۔

دوسرے تیسرے روز کی بات ہے میں تھانے میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان نائب محصیلدار پر بت سنگھ ہانپا کا نیامیرے پاس پہنچا۔سلام دعاکے بعد کری تھیدے کر بیڑھ گیا۔ " خان صاحب! آپ ك علاقے ميں كوئى ملير ماسر بھى رہتا ہے۔" أس نے حجو سے

ٹیلر ماسر کے ذکر پر میں چونک گیا۔ میں نے کہا۔''کی ٹیلر ماسٹر ہوں گے۔تم کس کا

بولا۔ ' وہ برامشہور درزی ہے جی۔ اگریز افسر بھی اُس سے کیڑے سلواتے ہیں۔

یہیں کہیں گرومندر کے نزدیک رہتاہے۔"

میں سمجھ گیا کہ بیعلی احمد کی بات ہورہی ہے۔انجان بن کر میں نے بوچھا۔"لیکن

وہ بولا۔ ' تھوڑی در پہلے اے ی صاحب کا فون آیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک وزير صاحب چندي گرھ آئے ہوئے ہيں، شام چار بج وہ گرومندر چوک ميں اُس درزى ك ياس جائيں گے۔ يجھ شروانيال سلواني ہيں انہوں نے،اےى صاحب نے كہاہے كرو مندر چوک میں کا سیبل موجود ہونے جا میس اور درزی والی گلی میں صفائی ستھرائی میں کوئی كسرنہيں وفى جائے۔اس كے علاوہ درزى كوبھى يہلے سے باخر كر ديا جائے تاكہ وہ وزير

صاحب کے استقبال کے لیے تیار ہو۔'' بداطلاعات مجھے سوچنے کی وعوت دے رہی تھیں۔ میں نے نائب تحصیلدار سے یو چھا ''کیانام ہےوز پرصاحب کا؟''

"ر بربوده كمار\_" نائب تحصيلدار في بتايا\_" أن كے ساتھ دوسيكرٹرى بھى ہيں -" میرے خدشات درست ثابت ہورہے تھے۔ یہ وہی وزیر نامدار تھے جواس سے پہلے ''باجی جان''کی فی الفورر ہائی کے لیے ٹیلیفون فر ما چکے تھے۔اب دال میں کالا ثابت ہور ہا

م 161 O م 161

خالیکن به ' کالا' اصل میں کیا تھا فی الحال کچھنہیں کہا جاسکتا تھا۔ نائب تحصیلدار پربت سنگھ نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔''نواز صاحب! ہمیں ذرا تیزی دکھائی ہوگی۔ساڑھے بارہ ہو

مجے ہیں۔ تین ساڑھے گھنے میں ہمیں ساری تیاری کرنی ہے۔ درزی کا گھر ڈھونڈنے میں بهي ڪچھ وقت گگے گا۔''

میں نے کہا۔ ' گھر تو ڈھونڈا ہی ہوا ہے۔ اُس کا نام علی احد ہے۔ ممل ایڈریس بھی میرے پاس موجود ہے۔"

پر بت سنگه کی پریشانی ذرا کم موئی قریباً دس من بعد ہم دونوں موٹر سائکل پرسوار گرو مندر چوک کی طرف جارہے تھے۔

گرومندر میں کافی رش تھا۔اس رش سے نکل کرہم علی احمد والی کلی میں پہنچے۔ باجوہ نے بتایا تھا کہ علی احمد کی طبیعت ناساز رہتی ہے۔لہذا وہ اپنے گھر کی بیٹھک میں ہی کام کرتے

ہیں۔ کام بھی بس گنے چنے لوگوں کا ہوتا ہے اور اُن سے کیڑے سلوانے کے لیے گا ہوں کو کافی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک مشادہ گلی تھی۔ تین حیار فرلانگ آگے جا کرہم ایک دومنزلہ مکان کے سامنے رک گئے۔ نا تک چندی اینوں اورلکڑی کے منقش دروازوں والا بیر مکان

اچھا خاصا تھا۔موٹر سائنکل کی بھٹ بھٹ اور میری وردی کی جھلک نے گلی کے بہت سے بچوں کو جارے گرداکٹھا کر دیا۔ انہی بچوں میں سے کسی نے اندر ماسٹر صاحب کے گھر میں

اطلاع پہنچائی۔ چند کمحے بعد درواز ہ کھلا اور گوشت کا پہاڑ میرے سامنے تھا۔ مجھے دیکھ کریا جی جان کی آنکھوں میں ایک معنی خیز چمک اُبھر کر غائب ہوگئی۔وہ عام سے کہج میں بولی۔ ''تھانیدارصاحب!ثم یہاں؟ کیابات ہے؟''

میں نے کہا۔''صوبائی وزیر پر بودھ کمارصاحب یہاں آ رہے ہیں۔ میں اس سلسلے میں

على احمرصاحب سے بات كرنا جا ہتا ہوں۔''

"اچھااچھا۔" باجی جان نے اپنا گھڑے جبیا سراُوپر نیچے ہلایا۔" مجھ سے بات کی گلی، ایک دن وزیرِصاحب نے '' پھرایک کمحدرک کر بولی۔''میں بلانی ہوں بھانی صاحب کو۔''

وہ واپس مڑی اور تھل تھل کرتی دروازے میں تھس گئے۔ چند کمجے بعد بیٹھک کا دروازہ کھلا اورا کیکاڑے نے کہا۔'' آپ اندرآ جا کیں''ہم اندر داخل ہوئے ساٹھ پنیٹھ برس کی عمر کا ایک دبلا پتلاشخص نیک لگائے سلائی مشین کے سامنے بیٹھا تھا۔ دولڑ کے جو غالبًا شاگر دہتھے

میں چند شینوں پر بیٹھے تھے۔ایک صاف ستھری الماری میں چند شیر وانیاں اور انگریزی سوٹ <sup>م</sup> بر کی نفاست سے ہینگروں میں جھول رہے تھے۔ میں فورا علی احمد کو بہچان گیا۔اُس کے بال

چپى رستم O 163

کے چیچے جمنڈ اُڑاتی وزیر کی کمبی گاڑی نظر آئی۔اس گاڑی کے پیچھے بھی ایک کارٹھی۔نمبر پلیٹ ہے اندازہ ہوا کہ بیسکورٹی والے ہیں۔وزیرصاحب پاس سے گزرے تو ہم بھی اپنی جیپ پر سوار پیچھے ہو لیے مختلف سر کول سے گزرنے کے بعد میخضر قا فلہ گر ومندر چوک میں بہنچا اور وہاں سے ماسرعلی احمد والی سرک پر مراکیا۔ نیم پختہ سرک پرتین چارمنٹ بیکو لے کھانے کے

بعد علی احمد کے دومنزلد مکان کے سامنے رکیں۔اردگرد کے لوگ جمع ہوکر دیکھنے گئے۔حالانکہ

وزیر صاحب نجی دورے پر متھ کیکن مقامی بی ڈی ممبر، پٹواری اور دوسرے سرکردہ لوگول کوخر ہو پچکی تھی اور وہ استقبال کے لیے موجود تھے۔ وزیر صاحب کلف لگے سفید گرتے پائجا ہے

میں ملبوں نہروکیپ بینے گاڑی سے برآ مدہوئے۔ ماسرعلی احدنے آگے بڑھ کراُن سے ہاتھ

ملایا اور چند باتیں کیں۔اس کے بعد دوسر بےلوگوں نے مصافحے کا''شرف'' حاصل کیا اور وہ علی احمد کے ساتھ بیٹھک میں آبیٹھے۔وزیر پر بودھ کمار کی عمر قریباً چالیس برس تھی۔ چمرہ سرخ وسپیداور آنکھوں کے نیچے اُبھار تھے جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ اپنے جیسے عام لوگوں کی طرح

وہ نشے کا رسا ہے۔اُس کی صورت دیکھتے ہی میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں زوروشور سے بیخے لکیس اور میرے اندر سے کسی نے پکار کر کہا۔" نواز خان! ماسرعلی احمد کی عزت

وزیر پر بودھ کمار قریباً نصف گھنٹھ کی احمد کی بیٹھک میں رہا۔ اس دوران اُس نے اپنا ناپ وغیره دیا بلکی پھلکی تفتگو کی اورشر بت بھی پیا۔ان تمام باتوں کی تفصیل زیادہ اہم نہیں۔

جواہم بات ہوئی وہ میصی کہوز رصاحب سے علی احمد کے اہلِ خانہ کا تعارف بھی کرایا گیا۔ "اللِ خانه "ميں صرف ايك بيني بى تھى ، يعنى فرحت فرحت كا تعارف كرائے والى خود" باجى

جان' بھی۔ پہلے وہ اکیلی اندرآئی۔ اُس نے حسبِ معمول خشہ حال لباس پہن رکھا تھا۔ چرے پر درویشانہ لا پرواہی طاری تھی۔ وزیر موصوف نے با قاعدہ اُٹھ کر اُسے نمستے کیا اور

حال احوال یو چھا۔ اُن دونوں کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پہلے سے ُ جانتے ہیں اور وزیر صاحب، درویشانہ صفتوں کی وجہ سے'' باجی جان'' کا حتر ام کرتے ہیں۔ مخضر گفتگو کے بعد 'باجی جان' نے کہا۔ 'پر بودھ جی! میں آپ کو ماسر صاحب کی بیٹی

سے ملواتی موں ۔ ماشاء الله برى ذين بچى ہے۔ " پھروه جلدى سے باہر كئى اور تھوڑى دير بعد فرحت کواینے ساتھ اندر لے آئی۔زردشلوار قیص میں ملبوس سفید جا دراوڑ ھے ہوئے فرحت

خوبصورتی اور وقار کا مجسمه کتی تھی۔اندر آ کر وہ ذراجھجکی پھر کمبی پلکیں اُٹھا کر وزیر موصوف کو دیکھا اور سر جھکا کرسلام کیا تب پاس ہی ایک کری پر بیٹے گئے۔ میں نے دیکھا فرحت پر نگاہ دودهیا سفید تھے اور چہرے سے وقار ٹیکتا تھا علی احمد نے اُٹھ کر ہم سے ہاتھ ملایا اور کرسیاں پیش کیں۔ ہم نے جلدی جلدی ماسرعلی احمد کواپنی آمد کا مقصد بتایا۔ وزیر کے آنے کاس کرعلی احمد نے کوئی خاص ردعمل ظاہر نہیں کیا۔ اپنی دھیمی اور معتبر آواز میں کہنے لگا۔'' ٹھیک ہے جار بج تک میں گھر ہی پر ہوتا ہول ....لکن آپ وزیرصاحب کو بتا دیں کہ میں اُن کے حکم کی میل جلد نہیں کرسکوں گا۔ بہت کام پڑا ہوا ہے۔ بہت جلدی بھی کروں گا تو تین جار ہفتے تو لگ ہی جائیں گے۔ کتی شیروانیاں سلوانی ہیں انہوں نے۔''

میں نے کہا۔" بیتو وزیرصاحب خود ہی بتا سکتے ہیں۔ بہر حال ہم چار ساڑھے چار بج تک حاضر ہوجا ئیں گے۔''

علی احمد سے بات کرنے کے بعد ہم کار پوریش کے مقامی دفتر میں پہنچے۔متعلقہ آ دمی کو ہدایت دی کہ وہ ایشور کالونی کی گلی نمبر 10 میں خاکروب بھیج دے۔ تین بجے تک صفائی وغیرہ کر کے وہاں چھڑ کاؤ کر دیا جائے۔اس کے بعد نائب تحصیلدار کی گزارش پر میں نے ہیڑ کوارٹر کا زُخ کیا۔ وہاں سے دوٹریفک کانٹیبلان کو گرومندر چوک میں پہنینے کے آرڈر كروائے \_ بعد ازاں ہم تھانے واپس آگئے \_كوئى سركارى عبد يدار جب سى علاقے ميں پہنچا ہے تو وہاں کے مقامی اہلکاروں کو بہت سی تیاریاں کرنا پردتی ہیں۔ان میں سے کچھ تیاریاں قانونی ہوتی ہیں اور بچھ غیر قانونی۔ بیتو شہری علاقہ تھا۔ ذراسی بات کا بنظر بن سکتا تھا۔ لہذا دورے پرآنے والے والے سرکاری عہدیدار بھی ہوشیار رہتے تھے لیکن دور دراز ديهي علاقول ميں جہاں كوئى بوچھنے والانہيں ہوتا وہاں بعض رنگين طبع عہد يداروں كا استقبال كى بادشاه كى طرح كياجا تا ب- نەصرف أن كے كھانے پينے اور د بنے كا انظام شاہانہ ہوتا ہے بلکہ دبستگی کے اور بھی بہت سے سامان ہوتے ہیں۔شہر سے ' اعلیٰ سل' کی طوا کفوں کو مجرے کے لیے بلانا اور مقامی آبادی سے ایک دوخوش روائر کیوں کا انتظام کر کے انہیں رات كاندهيرے ميں ريس باؤس يا بنگلے تك چھوڑ آنا أن دنوں عام معمول تھا۔ حيرت كى بات تھی کہ شرابی افسروں کے قبضے میں رات بھرر ہنے والی پیلڑ کیاں اپنے وارثوں کو پھر قابلِ قبول ہو جاتی تھی۔ فرما نبردار رعایا کی طرح یہ لوگ تشکیم کر لیتے تھے کہ حکمرانوں کو اُن کی عزتیں

یا مال کرنے کا پیدائش حق حاصل ہے۔

جیب کا انظام کرلیا گیا تھا۔ پورے تین بجے اپنے عملے کے ساتھ میں اُس دوراہے پ بین گیا جہال سے وزیر صاحب کومیرے تھانے کی حدود میں داخل ہونا تھا .....ہمیں زیادہ انظار نہیں کرنا پڑا۔ قریباً پونے چار بج موٹر سائیکلوں والے سار جنٹ وکھائی دیے اور اُن

میں نے بہانہ بنایا۔''لیکن وہ تو میں نے ویزے کے لیے ایک آ دمی کودے رکھا ہے۔''
وہ گردن سے پسینہ پوچھتی ہوئی بولی۔'' تو واپس لونا اُس سے۔ مجھے کل تک پاسپورٹ
پاہیے یا پھرویز الگوادو۔ بیدریرکرنے والا کام نہیں ہے۔''اس کے لہجے میں تحکم تھا۔
میں نہ جھیمہ لہے میں کی ا'' کا جا تھ کہ تاہم ان کے وہ سکو ''

میں نے دھیمے لیج میں کہا۔"اچھا پھر کرتا ہوں کھنہ کھے۔"

وزیرادراس کے ساتھی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے اچا تک میری نظر بلال شاہ پر پڑی۔وہ موقع سے چھی ہٹ کرایک گل کے موڑ پر کھڑا تھا۔ اُس کے ہاتھ میں سائیل تھی اور اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس سائیکل کو بے حد تیزی سے بھگا تا یہاں تک پہنچا ہے۔ جونمی میری

جاتے جاتے رک گیا اور زُخ پھیر کر بلال شاہ کی طرف بڑھا۔ کسی نے خاص طور پرمیری طرف توجہ نہیں دی۔ میں تنگ می گلی میں پہنچا تو بلال شاہ سائکل کو دیوار کے سہارے کھڑا کر

چکا تھا۔اُس کے چہرے پروہی تاثرات تھے جو کسی سننی خیز خبر کے موقع پرنظر آیا کرتے تھے۔ مدے س

''کیا بات ہے'' میں نے پوچھا۔اس کے ساتھ ہی میری نظر بلال شاہ کے ہاتھ پر پڑی۔اس کی آستین برخون کے دھے نظر آ رہے تھے۔

ی۔اس لی آسین پرخون کے دھے نظر آرہے تھے۔ ''وہ .....وہ جی باسط ....علی'' بلال شاہ ہکلایا۔

'' کیا ہوا اُسے؟'' میں نے تیزی سے پوچھا۔ اس سے بملے کہ ماال شاہ جواب دیتا، مجھےعقب

اس سے پہلے کہ بلال شاہ جواب دیتا، مجھےعقب میں قدموں کی آ واز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ ہمارے پیچھے'' باجی جان'' کھڑی تھی۔اس کی آٹھوں میں وہی شرارت آمیز چیک تھی جے دیکھ کرمیرا د ماغ گھو منے لگتا تھا اور بلال شاہ کا خون خشک ہو جا تا

"كيابات بم محصندر؟ تم يهال كياكرني آكت مو؟"اس في مجص نظر انداز كرت

ہوئے بلال شاہ سے پوچھا۔ '' کچھنہیں ..... ذراایک کام پڑگیا تھا۔'' بلال شاہ نے بُرا سامنہ بنانے کی کوشش کی۔

باجی جان اب اُسے بڑی روانی سے مجھندر کہتی تھی اوروہ بڑی آسانی سے پیلفظ ہضم کر لیتا تھا۔ ''بیتمہاری آستین برخون کیسا ہے؟'' باجی جان نے کڑے لیچے میں یو چھا۔۔۔۔۔کوئی اور

یہ بات بوچھتا تو بلال شاہ بھڑک اُٹھتا گردن اکڑ اکر کہتا۔''ٹو تھانیدار نی گئی ہوئی ہے یہاں ' کی۔ جانہیں بتا تامیں ''لیکن چونکہ وہ باجی جان کے نیچے لگ چکا تھالہٰذااییا کوئی جواب اس پڑتے ہی وزیر کا چہرہ کسی اندرونی جذب سے تمتما اٹھا۔ جیسے کئی دن کے بھوکے نے کوئی نہایت لذیذ ڈش سامنے دیکھ لی ہو۔ اُس کی بانچیس کھل گئیں۔اپنے لہجے میں دنیا جہان کی خوش اخلاقی سمیٹ کر بولا۔

"آپ کی تو بہت تعریف تی ہے میں نے۔"باجی جان" کہتی ہے آپ نے ڈویر تل سطح کے تقریری مقابلوں میں ٹاپ کیا تھا۔"

"جی" فرحت نے مخضر جواب دیا۔

"كون ساكالح بآپكا؟" ير بودهكمارني بات برهاني كي غرض على افرحت نے اپنے کا لی کا نام بتایا۔ پر بودھ کمار کالی کے بارے میں دیگر تفصیلات پوچھنے لگا۔اس نے بغیر کسی درخواست کے فرحت ہے'' وعدہ'' کرلیا کہ وہ اپنی بے پناہ مصرو فیت سے وقت نکال كركسى روز أن كے كالح آئے گا۔ پر بودھ كماركى لچھے دار باتيں من كر جھے لگا جسے كوئى آدم خور یودا کسی چھوٹے سے کیڑے کوشکار کرنے کے لیے اُسے اپنے لیس دار لعاب میں جکڑ رہا ہے۔ پیتنہیں وہاں موجود دوسر ہے لوگوں کوالیا محسوس ہور ہا تھایانہیں لیکن مجھے ضروریقین ہو کیا تھا کہ اس وزیر کی آگھ میں سؤر کا بال ہے اور وہ ماسٹر احماعلی کی جوان بیٹی کو اُس کی خوبصورتی کے لیے بھی معافنہیں کرےگا۔اب''باجی جان'' کابُر اسرار منصوبہ میرے لیے ڈ ھکا چھیانہیں تھا۔ایک طرف تو وہ باسط علی کوجھوٹے سیجے چکروں میں پھنسا کر ملک سے باہر بھیج رہی تھی اور دوسری طرف اس وزیر''شکاری'' کوشکار کے قریب لانے کے موقع پیدا کر ر بی تھی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے یہ فیصلہ کرلیا کہ چھ بھی ہوجائے گا باسط علی کو یہ میدان خالی نہیں کرنے دوں گا اور اُس کوسب کچھ بتانے کے بعد مید کوشش کروں گا کہ وہ ملک سے باہر ضرحائے۔ جب میں سیسب کچھ وچ رہاتھا، باجی جان وزیر موصوف کے قریب جھی ہوئی میچھ کھسر پھسر کر رہی تھی۔ وزیر بار بارا پناسرا قرار میں ہلار ہاتھا۔ اپنی حرکات وسکنات ہے وہ خود کو بے صدم ہذ ب اور شائستہ ظاہر کرر ہاتھا۔ شایداس کی وجہ بیتھی کہ ماسٹر احماعی اوراس کی جاذب نظر بیٹی بھی کرے میں موجود تھے۔ وزیر سے گفتگو مکمل کرنے کے بعد باجی جان مطمئن نظر آنے لگی ۔تھوڑی دیر بعد جب وزیر صاحب اس سڑک اور گلی کی تقمیر کے لیے جار ہزاررویے کے "خصوصی عطیے" کا اعلان کرنے کے بعد واپس جارہے تھے، باجی جان تیزی سے میرے یاس آئی اور سر گوشی کے انداز میں بولی۔

''تھانیدار جی! میں کُنے وزیرصاحب سے بات کر لی ہے۔تم وہ کڑکے والا پاسپورٹ مجھے دے دو۔ وزیرصاحب اُس کا انتظام کر دیں گے۔''

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

میں نے کہا۔" ہاں بھی ایہ نیا بھڈا کیا ڈالا ہے تم نے؟" وہ بولا۔" میں نے کوئی بھڈا نہیں ڈالا جی ..... ہارے پڑوی راہول سکھ کے پاس

وہ بولات میں سے رول پیوٹر میں موجوں لائسنس یافتہ پستول ہے۔اُس کا بوالڑ کا بابو ہمارے پاس اُٹھا جیٹھا کرتا تھا۔ میں نے ایک دو باراُس کے پاس باپ کا پستول دکھے کراُھے منع کیا۔وہ باز نہیں آیا تو میں نے اُس کے باپ

ے اُس کی شکایت کردی۔ یہ کوئی چارمہینے پہلے کی بات ہے جی۔ بابو نے اپنے ول میں خار رکھی ہوئی تھی۔ ایک دو بار مجھے دھمکیاں بھی دے چکا تھا۔ آج میں بازار سے گزرا تو دوستوں

میں نے باسط کی پوری روئیداد دھیان سے سی .....وہ مجھ سے بے حد ڈرا ہوا تھا اور باتیں کرتے ہوئے بار بارخشک ہونٹوں پرزبان پھیرتا تھا۔اُس کے رویے سے صاف ظاہر تھا

ہا ہی رہے ہوتے بار بارسک ہوتوں پر دباق پیرہ عاد، اس سرات میں اس موالے ہے۔ کہ باجی جان اُسے پولیس سے خاصا ڈرا دھمکا چکی ہے۔ خاص طور پر میرے حوالے سے

ائے بہت خوف زدہ کیا گیا ہے۔ اپنی کھا سانے کے بعدوہ لرزال کہتے میں بولا۔ ' تھانیدار صاحب! اس بار مجھے جانے دیں۔ آئندہ آپ کوشکایت کا موقع دوں گا اور نداین صورت

دکھاؤں گا۔"

ر میں نے کہا۔'' یہ کیسے ہوسکتا ہے۔تم جس طرح کے لوگوں میں اُٹھتے میٹھتے ہو،تم تھانے سے دوررہ ہی نہیں سکتے۔''

ہے دوررہ ہی جیں ہیں ہے۔ وہ بولا۔''میں ملک چھوڑ کر جار ہا ہوں جناب ..... باجی جان مجھے رنگون بھجوارہی ہیں۔ وہاں انہوں نے میری نوکری کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ بس ایک دو کاغذ تیار ہونے والے

ہیں۔ پھر میں نکل جاؤں گا۔''

یفقرے اداکرتے ہوئے باسط کی خوفز دہ آنکھوں میں عجیب ی اُداس سٹ آئی۔ جیسے وہ فرحت کواپ سامنے دکھور ہاہو۔ اپنی نگاہوں سے اس کے چہرے کوالودا می بوسے دے رہا ہو۔ وہ کا غذوں کی بات کررہا تھا۔ اُسے معلوم نہیں تھا، یہ کا غذیفی پاسپورٹ وغیرہ" باجی

جان' مجھ سے ہی تیار کروار ہی ہے۔

میں نے پوچھا۔''رنگون جانے کامشورہ کس نے دیا تھا؟''

وہ بولا۔''میرادل یہاں سے اچاٹ ہو گیا ہے جی .....اور باجی جان بھی یہی کہتی ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ ہروقت ڈرتی رہتی ہیں کہ

کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔وہ جھ سے بہت حبت مری ہیں۔ ہرونگ ورک رک ہیں ہے۔ کوئی بھی مجھے نقصان نہ پہنچا جائے اوران کا ڈرنا ٹھیک ہی ہے ....اس شہر میں رہا تو کوئی نہ کوئی بھیڈا ضرور چل جائے گامیرا۔'' کے دہاغ میں آیا ہی نہیں۔اُس نے خون آلود آستین پشت پر چھپانے کی کوشش کی ،اور ہمکلا کر بولا۔''وہ……رہتے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھاکسی کا۔اسے سڑک سے اٹھایا تھا۔''

باجی جان گھوم کر بلال شاہ کی پشت پر آئی۔آستین پشت پر چھپانے پر پچھ نون بلال شاہ کی قیص پر بھی لگ گیا تھا۔ باجی جان بولی۔''ہائے تیری تو قیص بھی چیچے سے لالولال ہے۔ یہ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ کسی چھری چاقو پر تونہیں بیٹھ گیا تھا تُو؟''

بلال شاہ سے کوئی جواب بُن نہیں پڑ رہاتھا۔ وہ سمجھ گیاتھا کہ یہ منہ بھٹ عورت اُس کا خداق اُڑا رہی ہے لیکن وہ اس مذاق کا جواب بھلا کیا دیتا۔ وہ تمسخر سے بولی۔''وے مجھندر تُو چُ تو گیا ہے ناں ۔۔۔۔؟ ماں صدقے ۔۔۔۔۔کیوں اس طرح گھر سے اکیلانکل آیاتھا۔۔۔۔ہائے ساری قمیص خوناں خون ہورہی ہے۔''

وہ شاید بلال شاہ کو پچھاور بھی زچ کرتی گراس دوران دزیر پر بودھ کمارصاحب جانے کے لیے تیار ہوگئے ادر کسی نے باجی جان کوآ واز دے کر بلالیا۔ وہ چلی گئی تو بلال شاہ نے کڑوا گھونٹ بھر کر کہا۔

''خان صاحب! باسط علی کو محلّے کے پھھ لڑکوں نے بری طرح مارا ہے۔ وہ تو خیریت گزری کہ میں اُدھرے گزرر ہاتھا، پھھ را بگیروں کے ساتھ مل کر میں نے اسے ان کے پنج سے نکالا اور تھانے لے آیا .....میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ اُس کا سر پھٹ گیا ہے اور بوتل کا شیشہ لگنے ہے ایک بازو بھی زخی ہوا ہے۔''

میرا دھیان فورا اس طوائف کی طرف چاا گیا جس نے پھھ دن پہلے باسط پر اپی بٹی سے زبردتی کرنے کا الزام لگایا تھا۔ کہیں یہ وہی چکر تو نہیں تھا۔ میں نے یہ سوال بلال شاہ سے بوچھا تو وہ زورزور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ بولا۔" یہ کوئی اور چکر ہے جی۔ کوئی پستول شتول کا ماملہ ہے۔ آپ یہاں سے فارغ ہوکر ذرا جلدی تھانے آجا کیں۔"

وزیرصاحب کی رحقتی کے فور اُبعد میں تھانے پہنچا تو باسط علی کواپنے کرے میں بیخ پر لیٹے پایا۔اُس کے سراور بازو پر پی بندھی ہوئی تھی۔ عجیب اتفاق تھا یہ ..... چندروز پہلے باسط کی محبوبہ یعنی فرحت بھی اس بی پر گیٹی تھی۔ جیسا کہ قار کین کو یاد ہوگا وہ باسط کور ہا کرانے کے لیے بوٹ کے بوٹ خال کر یہاں آئی تھی اور شدید بخار کے سبب بے ہوش ہوگئی تھی۔ .... مجصود کھ کر باسط علی جلدی سے اُٹھ جیٹا۔ میں نے اُسے بیٹ نے کا اشارہ کیا اور اپنی ہوگئی تھی۔ سنجال لی۔ باسط علی آج بھی نشخ میں تھا لیکن زیادہ آؤٹ نہیں تھا۔ آئھوں میں حسب معمول ویرانی ناچ رہی تھی۔

ا گلےروز چھٹی تھی۔ میں گھر ہی میں تھا۔ سرمیں در دتھا۔ دوا کھا کر لیٹا ہوا تھا۔ اتنے میں بلال شاہ آ دھمکا۔ وہ بخت جھلا یا ہوا تھا۔ آتے ساتھ ہی میرے لتے لینے لگا۔

ہاں ماہ او سماہ دو ہوں سے بھانی ہو اس سے سے سے سے سے دو اس سرت کے بہتر یہی ہے کہ یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤں فضب خدا کا ۔۔۔۔ لگتا ہے ہم مجرم ہیں اور وہ موٹی آلو کی پٹھی تھانیدار ہے ہم پر کل اُس نے آپ کے سامنے میری بے عزتی کی ہے اور آپ منہ میں گنگنیاں ڈال کر کھڑے رہے ہیں ۔میرے ہیں۔میرے خیال میں تو وہ مجھے جوتے بھی مارنے گئی تو آپ خاموش کھڑے دہتے۔'' میں نے حیران ہوکر یو چھا۔'' تو کیاتم اُس سے جوتے کھا لیتے ؟''

بلال شاہ کوفر را غلطی کا احساس ہوا۔ پھڑک کر بولا۔ ''می تو پھرآپ دیکھ لیتے نال کہ کون جوتے کھاتا ہے اور کون مارتا ہے۔ قتم خداکی آپ کی وجہ سے چپ ہوں ورندائس ہتنی کوئل کر کے ڈلہوزی نہ بھاگ جاؤں تو بلال شاہ نام نہیں۔''

بلال شاہ کی آنکھوں میں شعلے رقصال تھے۔ میں نے اُسے چھیڑتے ہوئے کہا۔" جتنے رُعب دارتم اب نظر آرہے، اتنے اُس موٹی کی سامنے نظر آؤ تو کیا مجال اُس کی کہتمہارے سامنے پُوں بھی کرے ....لیکن اُس کے سامنے تو تم ..... خیر چھوڑ واس بات کو۔"

بلال شاہ نے آئیس نکال کر کہا۔''دیکھیں خان صاحب! آپ مزہ لے رہے ہیں لیکن مزے مزے میں بات آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔۔۔۔۔اخبار سے پتہ چلنا ہے آپ کو کہ بلال شاہ نے موٹی کوٹل کر دیا ہے اور پیل بھی ایسایا دگار ہوگیا کہ دنیا دیکھے گی۔''

بلال شاہ کا چرہ خوفناک ہور ہاتھا، جیسے موٹی اُسے سامنے نظر آرہی ہواور وہ چھریاں مار مارکراُس کی آنتیں باہر نکال رہا ہو ..... میں نے بلال شاہ کو حقیقت کی دنیا میں واپس لانے کے لیے ذرا شجیدہ لہجہ اختیار کیا اور کہا۔

'' دیکھو بلال شاہ! باجی جان سے دشنی میں تم تنہائییں ہو۔ وہ ہم دونوں کی قرض خواہ ہے۔ ہم اُس کا قرض اتاریں گے اور بمعہ سوداً تارین گے لیکن اس کے لیے ذرا صبر تحل کی ضرورت ہے۔ ہم د کیے ہی چکے ہو وہ کوئی ابویں شیویں شے نہیں ہے۔ وزیروں امیروں تک اس کی پہنچ ہے۔ ہمیں اُسے اوپر سے پکڑیا ہوگا، تب وہ قابو آئے گی۔''

بلال شاہ چڑ کر بولا۔ ''بس آپ بھی اُسے اوپر سے پکڑیں بھی نیچے سے اور وہ ہمیں دھونی پیکھے مارتی رہے۔''

" بھٹی مارتی ہے تو مارتی رہے۔ ہماری کون ی کنڈلگ ٹی ہے۔ کشتی جاری ہی ہے نال-آج نہیں تو کل اے ہمارے نیچ آنا ہی آنا ہے۔ " میں نے کہا۔''اوروہ لڑکی ۔۔۔۔۔ جے بیار کرتے ہوتم؟'' اُس کا چہرہ ایک دم بچھ ساگیا۔ کچھ دریر خاموش رہ کر بولا۔''وہ اپنی قسمت میں نہیں ہے جی۔ زیادہ سے زیادہ ایک برس تک اس کی شادی ہو جانی ہے اور میں بر ما چلا گیا تو تین چار سال سے پہلے کہاں لوٹوں گا۔''

میں نے گہری نظروں ہے اُسے دیکھتے ہوئے کہا۔'' تم بر مانہیں جاؤ گے .....یہیں رہو گے۔ای شہر میں ای محلّے میں۔''

وہ حمرت سے میرا چرہ سکے چلا جارہا تھا۔ آنکھوں میں بے بیٹنی کی کیفیت تھی۔ کہنے لگا۔''کیا آپ بیکہنا چاہتے ہیں کہ باجی جان جھے کسی سازش میں الجھاری ہیں؟'' میں نے پوچھا۔'' بیمطلبتم نے کیے نکالا ہے؟''

وہ بولا۔ ' بابی جان مجھے یہ بتاتی رہی ہیں کہ آپ ہرصورت مجھے گرفآر کرنا چاہتے ہیں اور اُس طوائف والے معاملے میں مجھے کچھ نہیں تو سات آٹھ سال قید ضرور ہو جائے گی ..... جبکہ آپ فرمارہے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔''

میں نے کہا۔ "تم جونتیجہ نکالنا چاہو نکال سکتے ہو، لیکن فی الحال میں تمہارے سوال کا جواب نہیں وے سکتا۔ اس سازش میں باجی جان کا کردار ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کیا، اس کا پہتہ وقت آنے پرچل جائے گا۔ سرِ دست تم باجی جان سے اپنارویہ بالکل نارمل رکھو.....صرف اس بات پراڑ جاؤ کہتم رگون نہیں جاؤ گے۔"

مشکل تو پیش آئی لیکن میں نے کوشش کرکے باسط کواعثاد میں لے لیا اور اسے کہا کہ بیرونِ ملک جانے سے انکار کردے .....وہ جھ سے اندر کی بات پوچھنے کے لیے بے قرار ہو رہاتھالیکن میں نے اُسے بید کہہ کرٹال دیا کہ فی الحال میں بھی اندھیرے میں ہوں۔

☆=====☆=====☆

ایک دوسرے سے دورنہیں رہنا چاہیے۔ورنہ بی غلط فہمیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔'' وہ بولی۔'' میں تو خود اس سے ملنا چاہتی ہوں ،کین وہ کہیں ملے بھی۔ مجھے تو یہ پتہ چلا ہے کہ وہ رنگون جانے کا پروگرام بنار ہاہے۔''

میں نے کہا۔''اب وہ نہیں جائے گا۔ یہ میں تنہیں گارٹی دیتا ہوں لیکن تم اُسے جلد سے جلد لی کرا نیا اور اس کا دل صاف کرلو۔ وہ اچھالڑ کا ہے، یُرالڑ کا نہیں ہے کیکن اگرتم اُس سے دور میں تو وہ برابن جائے گا۔ شایداین زندگی ہی برباد کر لے.....''

فری کے چرے پر توس و قزح کے رنگ اہرانے گئے۔ وہ اپنے اور باسط کے بارے سوچ کرشر مار ہی تھی۔ قریبا نصف گھنٹے کی گفتگو میں ممیں نے اُسے قائل کرلیا کہ وہ پرسول کسی وقت باسط سے ضرور ملے گی۔''

اس واقع کے بعدسات آٹھ دن گزر گئے سکین فرحت کا کچھ پتہ چلا آورنہ باسط کی طرف سے ہی کوئی خبر آئی۔معلوم نہیں اُن کی ملاقات ہوئی بھی تھی یا نہیں اور اگر ہوئی تھی تو اُس کا نتیجہ کیا نکلا تھا۔ طویل انتظار کے بعد میں نے بلال شاہ کوخبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ باسط کے گھر پہنچا۔ وہاں سے پیتہ چلا کہوہ دکان کے لیے کیڑا وغیرہ خرید نے لائل پور گیا ہوا ے۔ پیخبر حوصلہ افزاتھی۔اس کا مطلب تھا میری بات نے باسط کے دل پر اثر کیا ہے اور وہ نے سرے سے دکا نداری شروع کر رہا ہے لیکن باسط اور فرحت کی ملاقات کے بارے پچھ پہنہیں چل سکا۔ میں نے بلال شاہ کوفرحت کی طرف جھیجنے کا فیصلہ کیا۔ وہ حسبِ سابق بڑی موشیاری سے فرحت کو کالج کے راستے میں ملا اور اس تک میراپیفام پہنچایا۔ فرحت نے کہا کہ ایں وقت وہ مصروف ہے۔ایک دودن میں خود وقت نکال کر مجھ سے مل لے گی۔ بلال شاہ نے والیس آ کر مجھے میر بھی بتایا کہ وہ بہت افسردہ نظر آ رہی تھی .....فرحت کے لیے مجھے دودن مزیدا نظار کرنا بڑا۔ ایک سہ پہروہ برقعے میں کپٹی تیز قدموں سے تھانے میں داخل ہوئی اور سنتری ہے یو چھ کرسیدھا میرے کمرے میں آگئ۔اتفا قا اُس وقت میں تنہا اور فارغ تھا۔ میں نے سنتری سے کہا کہ وہ دروازے پر وی گرا دے۔ وی گری تو فرحت نے نقاب اٹھا دیا۔ اُس کی خوبصورت آئکھیں سُرخ اور آنسوؤں سے بھیکی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا۔'' کیا بات ہے رور ہی ہو؟'' وہ چھوٹے سے رو مال کے ساتھ ناک رگڑ کرمُوں مُوں کی آ واز نکا لئے للی۔اب تک کی ملا قانوں سے میں اس متیج تک پہنچا تھا کہ اگر چیفرحت برقع پہنتی ہے اور جلای سے شرما جاتی ہے لیکن وہ خاصی حد تک بے باک اور روشن خیال لڑکی ہے۔اپنے دل ل بات مجھ سے کہنے میں وہ خاطر خواہ دلیری سے کام لیتی تھی۔ میں اُس کی طرف سوالیہ

باجی جان کو پنچ لانے کا تصور بلال شاہ کے لیے فرحت بخش تھا۔ اس کی آتھوں کے شعلے ذرا شخنڈ ب پڑنے گئے۔ '' یو بلی کتے کی طرح بلال شاہ کے دانت چمک رہے تھے۔ شاید وہ خیالوں ہی خیالوں میں باجی جان کے چیتھڑ ہے اُڑار ہا تھا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔'' جہال تک میں سمجھ سکا ہوں، باجی جان یہاں ایک مشن پر ہے، اور وہ مشن اس کے سوا اور پچھ نبیں کہ ٹیلر ماسٹر احمر علی کی بیٹی فرحت کسی طرح وزیر پر بودھ کمار کی آغوش میں بہنے جاتے ہمیں اس مشن کونا کام بنانا ہے۔ اگر بیمشن کامیاب ہوگیا تو سمجھو باجی جان آندھی سے طوفان بن جائے گی۔''

بلال شاہ پوری توجہ ہے میری بات س رہاتھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں فرحت اور باسط کوایک دوسرے کے قریب لانا چاہتا ہوں، تا کہ اُن کی آپس کی غلط فہمیاں دور ہوں اور وہ باجی جان کے لیے ''نرم چارہ'' نہ بنے رہیں۔ میں نے بلال سے کہا کہ وہ علی اُصح کسی طرح فرحت سے رابطہ قائم کرے اور میری اس سے ملاقات کرائے۔ بلال شاہ نے بیذ مہداری قبول کرلی۔

دوسرے روزسہ پہر کے وقت وہ کامیا بی سے فرحت کو میرے پاس لے آیا۔ طبیعت کی خرابی کے سبب میں آج بھی گھر ہی میں تھا۔ فرحت جھجکتی ہوئی اندر آئی اور چار پائی کے پاس کری پر بیٹھ گئی۔ ایک فائل کوراُس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ بلال شاہ اُسے کا کج سے سیدھا یہاں لے آیا ہے۔ میں نے بلال شاہ کو چائے بنانے کا کہا اور خود فرحت سے باتوں میں مصروف ہوگیا۔ پھیلی ملاقات میں وہ جھے سے کافی بے تکلف ہو چکی تھی۔ اُس نے اور باسط کے بارے بہت کچھ مجھے بتا دیا تھا۔ لہذا بات شروع کرنے میں مجھے زیادہ وشواری نہیں ہوئی۔ میں نے اُسے کہا۔

'' فرحت، میں تمہارا بڑا بھی ہوں، دوست بھی اور ہمدرد بھی \_ یقین کرو، تنہیں دیکھا ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے تم ابھی ابھی مجھے میلہ چراغاں سے ملی ہواور میں تمہاری کلائی پکڑ کر تنہیں اینے گھر لے جار ہاہوں .....''

فرحت نے کہا۔'' مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ایک بار پھر مجھے روتی بلکتی کو کسی نے گود میں اُٹھالیا ہے اور سر پر بیارے ہاتھ رکھا ہے۔۔۔۔۔نواز صاحب! پلیز مجھے رستہ دکھا ہے ۔ میں آئ پھر بھنگی ہوئی ہوں۔''

میں نے کہا۔''تم بھٹکی ہوئی نہیں ہو۔بس ذرا ادھراُدھر دیکیے رہی ہو۔ میں نے تمہارے حالات پراچھی طرح غور کیا ہے اورا یک ہی بات مجھ میں آئی ہے کہ تمہیں اور باسط کوزیادہ دیر فرحت نظریں جھکائے جھکائے جواب دیا "خالہ جان" کے وہ اب دیا" خالہ جان" کی جان" کھی۔ وہ اُسی بابی میں شیٹا کررہ گیا۔ "خالہ جان" سے فرحت کی مراد" بابی جان" کھی۔ یقینا ایک مرتبہ جان کوا پنا بیغام بر بنائے ہوئے ہوئے ہوا ندر سے اس کی جڑیں کاٹ رہی تھی۔ یقینا ایک مرتبہ پھر فرحت کا پیغام باسط تک نہیں پہنچا تھا اور اگر پہنچا تھا تو معلوم نہیں کس شکل میں پہنچا ہوگا۔ جھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ جھے چا ہے تھا کہ میں فرحت کو بابی جان کے متعلق تھوڑا بہت ضرور بتا دیتا۔ درحقیقت یہ بابی جان ہی تھی جس نے ان دونوں کوایک دومر سے سے دورکررکھا تھا، ورنہ وہ کوئی ایسے دور بھی نہیں تھے ۔۔۔۔ میں نے فرحت ہے کہا۔ "میں سبجھ گیا ہوں کہ بفتے کے روز تمہاری اور باسط کی ملا قات کیوں نہیں ہو تکی ۔۔۔۔۔ اگر تم جھے پر بھروسہ رکھتی ہوتو باسط کی طرف سے اپنا دل بالکل صاف کر لو۔۔۔۔۔ ہم ودنوں کا آ منا سامنا میں کراؤں گا۔ میں ایک پولیس انسکیٹر ہوں اور میری ذمے داریاں کچھاور طرح کی ہیں لیکن میرا دل چاہ دہا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں ۔۔۔۔۔ دیکھوفرحت ۔۔۔۔۔ تم بابی جان کو خالہ بھی ہواور اُس کی کی جات کی عبی نے دل میں جگہ ہو۔ بابی جان نے خس کے لیے دل میں جگہ ہو۔ بابی جان نے خان نے خان نے کو کا تا تا کی کی جان نے جس کے لیے دل میں جگہ ہو۔ بابی جان نے خان نے کی جان کو جان نے کی جان کو جان کی جان کی جان کے جس کے لیے دل میں جگہ ہو۔ بابی جان نے کی کی جان کی جان کے کہ عبی ترک کی کی جان ہے جس کے لیے دل میں جگہ ہو۔ بابی جان نے کی کی جان کے کی جان کی کی جان ہے جس کے لیے دل میں جگہ ہو۔ بابی جان نے کی کی جان ہے جس کے لیے دل میں جگہ ہو۔ بابی جان کی کی جان ہے جس کے لیے دل میں جگھ جو۔ بابی جان کی کی جان ہے جس کے لیے دل میں جگھ جو۔ بابی جان کی کی جان ہے جس کے کیے دل میں جگھ جو۔ بابی جان کی کی جان ہے جس کے لیے دل میں جگھ جو۔ بابی جان کی کی جان ہے جس کے لیے دل میں جگھ جو۔ بابی جان کی کی جان ہے جس کے کیے دل میں جگھ جو۔ بابی جان کی کی جان ہے جس کے لیے دل میں جو جان ہے کی خور کی جان ہے کی جان ہے کی جان ہے کی جان ہے کی خور کی جان ہے کی جان

باتوں سے پردہ اٹھ جائے گا۔'' فرحت حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں اس کی حیرت سجھ رہا تھا۔ اُسے یقین نہیں آرہا تھا کہ میں جواشارہ کر رہا ہوں وہ درست ہے .....وہ'' باجی جان' کے متعلق کوئی ایک بات سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ای دوران ایک کیس تھانہ میں آگیا اور فرحت کومیرے پاس سائر کے اور در

تہادے دل میں جگہ بنار کھی ہے۔ میں باجی جان کے خلاف کوئی بات کروں گا، توجمہیں برا

لگےگا۔اور میں ایسی بات کرنا بھی نہیں جا ہتا۔ کیونکہ میں جا ہتا ہوں کہتم سب پچھ خود دیکھواور

محول کرو۔ میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ تہارا اور باسط کا آمنا سامنا ہو گیا تو بہت ی

اگےروزشام کو میں سادہ کپڑوں میں باسط کی دکان پر پہنچا۔ گرومندر کے ایک بجر بے پہنے بازار میں بیدوئشام کو میں سادہ کپڑوں میں باسط کی دکان پر پہنچا۔ گرومندر کے ایک بجوئے کہ سے بازار میں بیددکان برے اچھے موقعے پرتھی۔ سے سامنے والی دیوار شخشے کی تھی۔ ان شیشوں کی وجہ سے دکان میں جگمگ ہورہی تھی۔ کاؤنٹر پر باسط علی موجود تھا۔ جھے دیکھے کروہ جلدی سے کھڑا ہوگیا۔ آگے بڑھ کرمصافحہ کیا۔ پھر ملام ازم کڑے جھے دیکھے دیکھے دیکھے کہ عقب میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا وہاں ہم آپیٹے۔ ملازم کڑھے والی ہم آپیٹے۔

نظروں سے دیکھ رہاتھاوہ پلکیں جھکائے جھکائے تیزی سے بولی۔ ''نواز صاحب! میں اب بھی اُس کی طرف نہیں جاؤں گی۔وہ مجھے دل سے نکال جِکا

توارضاحب: یں اب بی اس کی سرف بیں جاوں ں۔وہ مصادل سے نگال چکا ہے۔ بھلا چکا ہے مجھے۔اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اتنا پھر دل نہ بنآ۔ اس طرح بار بار مجھے نہ محکراتا۔''وہ پچکیوں سے رونے لگی۔

میں نے بوچھا۔'' آخر ہوا کیا ہے۔ تم اس کی طرف گئ تھیں؟''

فرحت کا چہرہ خجالت اور شرمندگی سے سرخ ہور ہا تھا۔ آنسو بار بار اُس کی آنھوں سے دھلک آتے تھے۔ شاید اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ایک لڑکی اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہے۔ وہ ایک پردہ دار گھرانے کی مسلمان لڑکتھی۔ اُس کا خاندان نیک نام تھا اور اس کا باپ ملحلے جمر میں سب سے شریف سمجھا جاتا تھا۔ پھر بھی وہ ساری رکاوٹیس توڑ کے اور اپنی فطری شرم وحیا پڑ قابو پاکر اپ دوٹھے مجبوب کومنانے کی کوششیں کر چکی تھی۔ اپنی نیک نامی داؤپر لگا گر اُس نے نہ صرف باسط کو خط کھے تھے بلکہ خود چل کر اُس کے پاس پنچی تھی ۔۔۔۔۔ وہ اپ پچھلے رویے پر اس سے زیادہ اور کیا پچھتا سکتی تھی۔ میر سے بچھ میں نہیں آیا کہ باسط نے ایسا کیوں کیا ہے۔ پچھلی ملاقات میں مئیں نے اسے کا فی سمجھانے کی کوشش کی تھی اور وہ سمجھ بھی گیا تھا۔ اگر سمجھانہ تو پھر نے سرے سے دکان میں دلچی کیوں لیتا اور رگون جانے کا ارادہ کیوں تھا۔ اگر سمجھانہ تو پھر نے سرے سے دکان میں دلچیں کیوں لیتا اور رگون جانے کا ارادہ کیوں

canned By Waqar Azeem Pakistanipoin

لین جب شکست کھا جاتی ہے تو چپ چاپ کسی کی ڈولی میں بیٹھ جاتی ہے۔ پھر تہارے جیسے نوجوانوں کے پاس بچھتاوے کے سوا اور پچھنہیں رہ جاتا۔'' میں دیر تک باسط کو اس انداز میں سمجھا تارہا۔ ڈھکے چھے طریقے سے میں نے وزیر پر بودھ کمار کا ذکر بھی کر دیا اور اُسے بتایا کہ باجی جان نے کس انداز میں فرحت کا تعارف پر بودھ کمار سے کروایا تھا، اور مجھے پر بودھ کمار کی نیت میں کیا فتور نظر آیا ہے۔ پر بودھ کمار کا ذکر سننے کے بعد باسط کی آنکھوں میں کروئیں لیتی ہوئی بوئی بھی جا ہتا تھا۔

#### ☆=====☆=====☆

بلال شاہ اس کیس میں بہت سرگرم تھالہذا میں نے بلال شاہ کے ذہبے ہی ہے کام لگایا کہ وہ باسط آور فرحت کی ایک ملاقات کا انتظام کرے۔ بلال شاہ نے کٹیٹی پر انگلی رکھ کر آنکھیں اوپر کو چڑھائیں اور نچلا ہونٹ عجیب انداز میں موڑ لیا۔ اس طرح وہ سوچ کے گھوڑے دوڑ ایا کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں سیدھی کرکے بولا۔

"بس جی۔ ہوجائے گی مید ملاقات۔ سب سوچ لیاہے میں نے۔" "کیاسوچ لیاہے؟" میں نے پوچھا۔

وہ بولا۔ ' بیفرحت بی بی جس کا کی میں پڑھتی ہے اس کے پاس ہی ایک کلب ہے۔ بھلاسا نام ہے اُس کا ۔۔۔۔۔ ہاں شائین کلب۔ وہ گول چکر کے دائیں ہاتھ بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے۔ دیکھا ہے ناں آپ نے؟''

مجھے کچھ یاد نہ آیا کہ بیشا کیں کلب کون سا ہے۔ یہ بھی بھلا کوئی نام ہے۔ شاکیں کلب .... شاکیں نظروں سے گھور رہا تھا۔
کلب .... شاکیں شاکیں ہوتا تو بات بھی تھی۔ بلال شاہ مجھے شمکیں نظروں سے گھور رہا تھا۔
تاثرات سے ظاہر تھا کہ میری یادواشت کا ماتم کر رہا تھا۔ اچا تک مجھے بلال شاہ کی بات سمجھ میں آگئے۔ میں نے بہتے ہوئے کہا۔''شاہ تی! دودھ جلیبیاں کھا کھا کر تمہارا دماغ تھس ہوگیا ہے۔ وہ کلب نہیں ہے، کیفے ہے لینی ریستوران اور اُس کا نام شاکیں نہیں شاکین ہے۔ شاکین کے۔ وہ کلب نہیں شاکین ہے۔ شاکین کے ساتھ ہے؟''

بلال شاہ زورزور سے اقرار میں سر ہلانے لگا۔ بولا۔'' اُس کلب .....میرا مطلب ہے کینے کا مالک میرایار بیلی ہے۔وہ بھی سیالکوٹ کارہنے والا ہے ہم بچین میں اکٹھے ہی اخروث اور قینچ کھیلتے رہے ہیں۔ میں اُس کلب .....میرا مطلب ہے کیفے میں اُن دونوں کی ملاقات کرادیتا ہوں۔ بردی خاموش می جگہ ہے۔کوئی ان کو وہ نہیں کرے گا .....کیا کہتے ہیں .....؟''
دُوْسِرْب'' میں نے لقمہ دیا۔

میں نے باسط سے پوچھا کہ ہفتے کی شام وہ کہاں تھا؟ اُس نے کہا۔'' میں لائل پور چلا گیا تھا..... کپڑا لینے۔'' میں نے پوچھا۔''فرحت کا پیغام تہمیں نہیں ملاتھا؟'' ''کون سابیغام؟''اُس نے منہ پھاڑ کر پوچھا۔

میرااندازہ درست نکلاتھا۔"باجی جان' نے اسے سرے سے کوئی پیغام ہی نہیں پیغیایا تھا۔ میں نے کہا۔"فرحت نے تمہیں باجی جان کے ہاتھ جو پیغام بھیجا تھا۔ وہ تم سے کوئی بہت ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔"

باسط کی آنکھوں میں حمرت اُمدُ آئی۔'' جھے تو باجی جان نے پھی نہیں بتایا بلکہ جھے تو ہفتہ کو جھے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ کو جھے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ امر تسر تک چلی جاؤں گی ۔۔۔۔۔اُسے وہاں کسی مزار پر چادر چڑھانی تھی۔''

ابساری بات کھل کرسامنے آگی تھی۔ باجی جان نے نہ صرف باسط کوفرحت کے پیغام سے بے خبر رکھا تھا بلکہ اُسے بفتے کے روز لائل پور بھیجنے والی بھی وہی تھی۔ میں نے یہ ساری بات باسط کو بتائی ..... اُس کی آنکھوں میں بے چینی کروٹیس لینے گئی۔ میں نے مختم لفظوں میں فرحت کا ذکر بھی کیا اور اسے جھایا کہ وہ اس سے آئی دور نہیں جتنا وہ سمجھ رہا ہے۔ جو فاصلے نظر آرہے ہیں وہ صرف باجی جان کے پیدا کر دہ ہیں۔ وہ دونوں ان فاصلوں کو برطانے کی بحاث کی کوشش کریں۔''

باسط بولا۔" انسپکر صاحب! اب آپ سے کوئی بات چھی ہوئی نہیں رہی۔ آپ یہ بھی جان گئے ہوں گئے ہوں گئے ہوں ارہا ہوں۔
جان گئے ہوں گے کہ پچھلے پائچ چھ ماہ میں ممیں کس طرح فری کے پیچھے پیچھے پھر تا رہا ہوں۔
اس کی بے رخی برداشت کرتا رہا ہوں۔ جھڑکیاں تک سہتا رہا ہوں۔ بچ پوچھتے ہیں تو پورے چھ مہینے میں نے جھولی پھیلا کر اس سے مجت کی بھیک مانگی ہے لیکن اب میں نے بیارادہ کرلیا ہوا ہے کہ اس سے پھینییں مانگوں گا۔ بس دل سے نکال دی ہے میں نے یہ بات .....اگر میری محبت کی میری قدیم میں کوئی خوشی کھور کھی ہے تو فری خود میری محبت کی اعتراف کر ہے گئے۔

میں نے مسکراتی نظروں سے اس جذباتی نوجوان کی طرف دیکھا، پھر سنجیدگی سے کہا۔
'' بھٹی! محبت کا اعتراف وہ کر تو رہی ہے۔ تہہارے لیے رور ہی ہے، خود کو ہلکان کر رہی ہے۔
بار بارتم سے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ اس کے سوااب کیا چاہتے ہواور ایک بات یادر کھو،
مشرقی لڑکی کی بہت مجبوریاں ہوتی ہیں۔ وہ اپنی ہمت کے مطابق ان مجبوریوں سے لڑتی ہے

m

W

لگاتھا کہ وہ فرحت سے ملنے کو سخت بے چین ہے اور اُس کی جدائی کسی سزاکی طرح کا در با ہے اور کسی وفت وہ اُس سے کئی کتر اکر یوں نکل جاتا تھا جیسے کوئی تعلق واسطہ ہی نہ ہو۔ میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ باسط کو ڈھوٹڈ کر لائے اور جلد سے جلد میری اُس سے ملاقات كرائے۔ بلال شاه''بہت اچھا'' كہدكر چلاگياليكن پورے تين دن گزرنے كے باوجودوه باسط ہے مل سکا اور نہ بیرجان سکا کہ وہ کہاں گیا ہے۔باسط کے گھر میں تالا لگا ہوا تھا۔ دکان کی یا بی ملازم کے پاس تھی۔ وہ روزانہ دکان کھولتا تھا اور سارا دن کھیاں مار کر چلا جاتا تھا۔ میرے کہنے پر بلال شاہ نے باسط کے بھائیوں سے بھی رابطہ قائم کیا،کین کچھ پیتنہیں چلا۔ بھائیوں نے کہا کہ ایک برس ہونے کوآیا ہے انہوں نے اُس کی صورت نہیں دیکھی۔ جب تین روز گزرنے کے باوجود باسط کا کوئی کھوج کھر انہیں ملاتو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کہیں اُے زبردی رائے سے نہ ہٹایا گیا ہو۔وزیر پر بودھ کمار جیسے لوگوں کے لیے پچھ بھی نا ممکن نہیں ہوتا اور پھر جب''باجی جان'' جیسی عورتیں اُن کے ہاتھ میں ہوں تو وہ کیا

"كارنامه "انجام تبين دے سكتے - ميں صاف طور ير د كھے چكا تھا كہ باجى جان اپنى منه بولى

بیتی اور باسط کوایک دوسرے سے دور رکھنا حامتی ہے، اور اس مقصد کے لیے ہر ہتھکنڈا

استعال کررہی ہے۔ عین ممکن تھا کہ آخری حربے کے طور پراُس نے باسط کو اغواہی کرا دیا ہو۔

وہ فرحت سے ملنے لکلا ہواور راہتے ہی میں وزیریا اختیار کے کارندوں نے اُسے ایک کرنسی

کال کوٹھڑی میں پہنچا دیا ہولیکن دوسری صورت بھی نظر انداز نہیں کی جائتی تھی ممکن تھا وہ جذباتی او کا ، دیوداس بن کرایی مرضی سے سی طرف نکل گیا ہو۔ قریاا یک مہینہ اسی طرح گزرگیا۔ کوشش کے باوجود باسط کا کچھ پیزنہیں جلا۔ محلّے میں جن لڑکوں سے اُس کی لڑائی ہوئی تھی اُن سے بوچھ کچھکی گئی اس کے علاوہ میں نے طوا نف کرن والا معاملہ بھی پیشِ نظر رکھالیکن کہیں ہے کوئی کھوج ہاتھ نہیں آیا۔ بلال شاہ اور باجوہ کی زبانی مجھے فرحت کے متعلق اطلاع ملتی رہتی تھی۔ وہ بدستور کالج جارہی تھی۔ وزیر پر بودھ کمار نے اپنا وعدہ بورا کیا تھا اور بڑے تھاٹ باٹ سے فرحت کے کالج کا دورہ کیا تھا۔ ایک

اخباری اطلاع کےمطابق اُس نے کالج کی لائبریری کے لیے ایک بوی گرانث کا اعلان بھی یمیا تھا۔ کالج کی انتظامیہ اس' عوامی خادم' سے بہت خوش تھی اور اُس کا ارادہ تھا کہ سالانہ

مسيم اسناد كے موقع پر وزير صاحب كومهمان خصوصى بنايا جائے .... پر بودھ كمار اپنى شیروانیوں کے چکر میں ماسرعلی احمد کے گھر کا بھی ایک چکر مزید لگا چکا تھا۔ دوسر لفظوں

میں'' باجی جان' محبت کی اس بساط پر آہتہ آہتہ اپنے بادشاہ کو آگے بڑھارہی تھی۔اب اس

"جی ہاں کھل کھلا کر گلاں با تاں کرلیں گے۔" میں نے کہا۔'' مجھےتم پر بھروسہ ہے۔جبیا بھی مناسب مجھو کر دلیکن پیکام ایک دودن میں ہوجانا جا ہے۔''

وہ جوش سے بولا۔''کل ہی لوخان صاحب ہم تو ویری دشمنوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں .....وہ تو پھر ..... پند کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔''

بلال شاہ ساری ذمے داری اینے گھڑے جیسے سر پر لے کرمیرے پاس سے چلا گیا۔ ا گلے روز شام کوأس نے آ کر بتایا کہ سارا معاملہ فٹ ہوگیا ہے کل سہ پہر ڈھائی جے شائین کیفے میں باسط اور فرحت کی ملاقات ہوگی۔ دونوں کوراضی کرلیا گیا ہے اور کیفے کے مالک کو بھی ساری پٹی پڑھا دی گئی ہے۔ میں نے بلال شاہ سے تفصیلات بوچھیں جن کے نتیج میں یۃ چلا کہ فرحت تواس ملاقات پرجلدہی راضی ہوگی تھی مگر باسط بہت مشکل سے مانا تھا۔ دوسر بروز میں نے تین بجے ہے ہی بلال شاہ کا انظار شروع کر دیا۔ مجھے امید تھی کہ وہ کوئی انچھی خبر لے کرآئے گا۔

کیکن جب ساڑھے حیار بجے کے قریب وہ تھانے میں داخل ہوا تو اس کا منہ بری طرح لئكا بواتھا۔ كہنے لگا۔ "سارامعالمہ بى چو بٹ بوگيا خان صاحب\_"

قريب بى انسكر باجوه كفراتها- كين لكا- "كبين مارى جا چى كاياؤن چرتو بهارى نبين

بلال شاه اور باجوه میں خوب نوک جمونک رہتی تھی لیکن اس ونت بلال شاہ بالکل سنجیدہ تھا۔ باجوہ کونظرا نداز کرتے ہوئے بولا۔''وہ کھوتے کا پُتر تو پھر غائب ہو گیا۔'' ''کون؟''میں نے یو چھا۔

''وہی ..... یاگل کا بچہ باسط۔ وہ پہنچا ہی نہیں کلب میں .....میرا مطلب ہے کیفے میں۔وہ بیچاری ایک گھنٹہ بیٹھ بیٹھ کروا پس آگئ ہے۔ میں ابھی چھوڑ کر آیا ہوں اُسے گرومندر چوک میں۔سارے راستے میں روتی رہی ہے۔''

باطلاع حران كن تقى - ميس في بلال شاه سے يو چھاكه باسط سے كہال ـ وه بولا -'' پیتنہیں کہاں کھے کھار ہا ہے۔ میں اُس کی دکان سے ہوکر آیا ہوں۔ ملازم لڑکا بتار ہا تھا کہ باره بج تك دكان يرى تقا- بينها اخبار يزهر ما تها، پحرايك دم أته كرچلا كيا، كهنه لكالهيل

باسط کا کردار کچھ عجیب طرح کا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا جا ہتا ہے کسی وقت تو یوں

### ☆=====☆=====☆

وہ ایک نکھری تھری شی میں الا مور دیلوے اٹیشن پراُڑا۔ جھے یہاں کچہری میں ایک ضروری کام تھے۔ پچہری میں بی میری ملا قات اُس انسکٹر ہے ہوگی جوفر حت کے بھائی ریاض کا کیس کر رہا تھا۔ اس انسکٹر کا نام ایشور سنگھ تھا۔ کپورتھلہ کے قریبی گاؤں کی پوری کا رہنے والا تھا۔ وہ مجھے گرم جوثی سے ملا۔ باتوں باتوں میں ریاض کا ذکر شروع ہوگیا۔ ایشور سنگھ نے انکشاف کیا کہ اصل کار چور کا پہنے چل گیا ہے اور اُس نے اپنے جرم کا اقر اربھی کر لیا ہے۔ ایشور سنگھ اس محصری جاتوں کو تھوڑی ہوئی۔ ہوئی۔ ایشور سنگھ اس محصری جاتوں ہوئی۔ کے جرم میں اسے زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ دو برس کی قید ہوجاتی .....دوسر لے نقطوں میں فرحت کے جرم میں اور پر بودھ کمار وغیرہ کی گرفت اب کمزور ہور ہی تھی .... کین میرا یہ خام پر سے باجی جان اور پر بودھ کمار وغیرہ کی گرفت اب کمزور ہور ہی تھی .... کین میرا یہ خام خیال ..... خاص لکلا اور خوثی عارضی ثابت ہوئی۔ ایشور سنگھ نے اپنی بات آ گے بڑھا تے ہوئے دیال ..... خال .... خاص لکلا اور خوثی عارضی ثابت ہوئی۔ ایشور سنگھ نے اپنی بات آ گے بڑھا تے ہوئے

. (''لیکن اوس منڈے کی قسمت چنگی نہیں ہے۔ایک کیس سے نکلا ہے تو دوسرے میں پھس گیا ہے۔'')

"كيامطلب؟"مين في يوجها

وہ بولا۔ ''ادھر چندی گڑھ میں کوئی منڈاغائب ہوا تھا پچھلے دنوں۔ شاید باسط علی نام تھا اُس کا۔ وہ منڈاریاض کی بھین سے ملتا جلتا تھا۔ منڈے کے بھائیوں نے ریاض پر کیس کرا دیا ہے کہ اسے ریاض نے غائب کرایا ہے۔ یہ نیا کیس چندی گڑھ میں درج ہوا ہے۔ شاید گرومندر کے تھانے میں۔اب پرسوں میں اُسے چندی گڑھ بھیج رہا ہوں۔''

ینی خبرس کر میں سائے میں رہ گیا۔ جس کی نے بیشوشہ چھوڑا تھا خوب سوچ سمجھ کر چھوڑا تھا۔ بھائی کے ہاتھوں بہن سے ناجائز تعلقات رکھنے والے کا اغوا فوراً سمجھ میں آجا تا تھا۔ میرا دھیان ایک بار پھر پر بودھ کمار کی طرف جانے لگا۔ میں ممکن تھا کہ باسط کے بھائیوں کواس الزام تراشی پر اُکسانے والا ہاتھ پر بودھ کمار کا بی ہو۔ ایسے لوگ پسِ پردہ رہ کر ہمائے والا ہاتھ پر بودھ کمار کا بی ہو۔ ایسے لوگ پسِ پردہ رہ کر مرکام کر جاتے ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین ساہونے لگا کہ یہ کام پر بودھ کمار نے بی کیا ہو گا۔وہ جال میں پھڑ پھڑاتے ہوئے جھی پراپی گرفت ڈھیلی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ فرحت اور گا۔ اس مقام تک پہنچا دینا چاہتا تھا کہ وہ آ تکھیں بند کر کے اپنا سب کی باپ کو بے بسی کے اُس مقام تک پہنچا دینا چاہتا تھا کہ وہ آ تکھیں بند کر کے اپنا سب کی باپ کے باپ کو بے بسی کے اُس مقام تک پہنچا دینا چاہتا تھا کہ وہ آ تکھیں بند کی گڑھ میں تھا اور

بازی میں باسط کو مات ہوجانا کوئی ناممکن بات نہیں تھی۔ باسط کی سب سے بڑی غلطی یا برقستی کی تھی کہ وہ اپنے رقیب کے لیے میدان کھلا چھوڑ گیا تھا ۔۔۔۔۔انہی دنوں ایک اور واقعہ رُونیا ہوا۔ اس واقعے کے سبب فرحت کے گرد حالات کا گھیراؤ مزید ننگ ہو گیا۔ فرحت کا ایک ہمائی ریاض ادھر لا ہور میں بی ایس ہی کرر ہاتھا۔ ایک روز وہ اپنے ایک ہندو دوست کی مورس گاڑی کا ڈی کے مال روڈ کی طرف نکل گیا۔ مال روڈ ان دنوں کا فی سنسان ہوا کرتی تھی۔ ریاض تیزی سے جارہا تھا۔ بارش کے سبب سڑک گیلی تھی۔ فلیٹیز ہوئل کے آس پاس کہیں گاڑی سے جارہا تھا۔ بارش کے سبب سڑک گیلی تھی۔ فلیٹیز ہوئل کے آس پاس کہیں گاڑی سے جارہا تھا۔ بارش کے سبب سڑک گیلی تھی۔ فلیٹیز ہوئل کے آس پاس کہیں گاڑی سالے بی اس گاڑی کے اس کی ایک کی ایک کیس سالے بی اس گاڑی کے بیچ آ کر جان بی ہوگئیں۔ ریاض کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے پاس مالہ بی اس گاڑی کے بیچ آ کر جان بی ہوگئیں۔ ریاض کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے پاس سالہ بی اس گاڑی کے بیچ آ کر جان بی ہوگئیں۔ ریاض کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے پاس

اس بھٹ ہیں پڑکر ماسٹراحم علی جو پہلے ہی بیار سے چار پائی سے لگ گئے۔ گھر میں جو تھوڑی بہت پونجی تھی کچھ علی احمد کی بیاری پر گلی اور پچھ ریاض کے مقد مے پرخرچ ہوگئی۔ ریاض کے ساتھ بدشمتی بیہوئی کہ جس گاڑی کا چلاتے ہوئے اس نے حادثہ کیا تھا، وہ چوری کی نکلی۔ ریاض کے ہندودوست نے وہ کسی اُنچکے سے اونے بونے خریدر کھی تھی۔ جب اُس نے خود کو بھٹت دیکھا تو گاڑی کی ملکیت سے صاف مگر گیا۔ مثل مشہور ہے کہ چور وہی ہوتا ہے جس سے سامان مسروقہ برآ مدہو۔ چونکہ سامانِ مسروقہ ریاض سے برآ مدہوا تھا اس لیے جس سے سامانِ مسروقہ برآ مدہو۔ چونکہ سامانِ مسروقہ ریاض سے برآ مدہوا تھا اس لیے وہ بی مجرم تھرا۔ اگریز حاکم ان معاملوں میں بڑا سخت تھا۔ امید نہیں تھی کہ اس چکر سے ریاض کی جان چھوٹ سکے گی۔

بابی جان کے لیے بیسنہری موقع تھا۔ جو کام وہ گئی ماہ میں نہ کر سکتی تھی وہ ہفتوں میں ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اُس نے فوراً وزیر پر بودھ کمارے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ یوں ٹیلر ماسٹر احمہ صاحب ایک مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اور انہیں مدد کی سخت ضرورت ہے۔ ظاہر ہے پر بودھ کمار تو پہلے ہی ایسے موقع کے لیے رال ٹرکار رہا تھا۔ وہ اپنے شیطانی ارادوں کے ساتھ فوراً حرکت میں آگیا۔ ایک وزیر کی حیثیت سے پر بودھ کی پہنچ بہت او پر تک تھی۔ اگروہ چاہتا تو اس معاطے کو سنجا لیے سنجا لیے جاتا تو اس معاطے کو سنجالے سنجالیے ورد ڈھائی مہینے ضرور لگا دے گا۔ اس دوران وہ کڑے کی طرح فرحت کے گرداپنے تار پھیلاتا دو ڈھائی مہینے ضرور لگا دے گا۔ اس دوران وہ کڑے کی طرح فرحت کے گرداپنے تار پھیلاتا رہے گا اور آخراہے یوں بے بس کر دے گا کہ وہ بے جان شے کی طرح اُس کی جھولی میں جا گرے گی۔ میں اس فطرت کے لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اس لیے جھے یقین تھا کہ ایسا ہوں اس لیے جھے یقین تھا کہ ایسا ہوں اس لیے جھے یقین تھا کہ ایسا ہوں گا۔

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

چپی رستم O 181

"د جہیں پر بودھ صاحب اندر بلارہے ہیں۔"

اروڑا فوراً روانہ ہوگیا۔ ہیں بھی اس کے ساتھ ہولیا۔ اندر ماسر احمعلی کی بیٹھک ہیں اروڑا فوراً روانہ ہوگیا۔ ہیں بھی اس کے ساتھ ہولیا۔ اندر ماسر احمعلی کی بیٹھک ہیں وزیر صاحب ٹانگ پرٹانگ چڑھائے صوفے پر بیٹھے تھے۔ بیٹھک کے عین درمیان ایک چار پائی پر ماسر علی احمد کی علی احمد کی کوئی رشتے دار خاتون بھی پاس ہی موجود تھی۔ جھے دیکھ کر فرحت کی سوگوار آتھوں میں ایک لیے کے لیے شناسائی کے آٹارا بھر لیکن پھرفورا ہی اس نے نظر کا رخ بدل لیا۔ وہ بلکے آٹان رنگ کے سوٹ میں تھی۔ پھولدار دو پے میں اُس کے ٹوکرا بھر ریشی بال مشکل سے سا رہے تھے۔ کر کے ماحول و کھتے ہی مجھے اندازہ ہوگیا تھا کہ پر بودھ کماراس فیلی سے گھریلو قتم کے تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ ماسر علی احمد کو بار بار بے تکلفی سے دم کے تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ ماسر علی احمد کو بار بار بے تکلفی سے کنے کا

مب و اروڑا صاحب! چا چا جی کومیں اپنے بزرگوں کی طرح سمجھتا ہوں انہیں کوئی تکلیف ہو تومیں ڈلہوزی میں بیٹھا بے چین ہو جاتا ہوں ..... مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کے بیٹے ریاض پر اباغوا کا کیس بنایا جارہا ہے۔ یہ پرچہ تمہارے ہی تھانے میں کٹا ہے ناں؟''

انسکِٹراروڑائےفورا ''ہاں'' میں جواب دیا۔

پر بود کہ کمار بولا۔ ' میں نے بھی کسی کی جھوٹی سفارش کی ہے اور نہ انصاف کے راستے میں روڑ ہے انکائے میں لیکن بے انصافی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ۔میرامن گواہی دیتا ہے کہ ملزم بے گناہ ہے۔ تم قانون کے دائر ہے میں رہ کرضرور تفتیش کرواور جوحقیقت ہے وہ سامنے لاو کیکن چاچا جی کے بیٹے سے تمہارے تھانے میں کوئی زیادتی ہوئی تو میں تمہیں کبھی معافی نہیں کروں گا۔''

میں صاف دیکھ رہا تھا ہٹا کٹا انسپکٹر اروڑا دھیرے دھیرے کانپ رہا ہے۔ کہنے لگا۔ ''جناب! آپ کیوں شرمندہ کررہے ہیں۔ہم تو خادم ہیں آپ کے۔آپ ہمیں حکم دے سکتے۔ مہ

پر بودھ کمارنے ایک معنی خیز نظر فرحت پر ڈالی اور اروڑ اسے بولا۔''میں اس بارے میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ فی الحال بید ماغ میں رکھو کہ پرسوں ریاض تمہارے تھانے میں آر ہاہے اُسے ایک کانٹے کی تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے۔'' میرے جسم پر انسپکڑی وردی تھی۔ یہ نہیں ہوسکتا تھا۔ بلال شاہ کی عزت بے عزتی والا معاملہ اب بہت چیچے رہ گیا تھا۔ اب میرے سامنے فرحت تھی۔ گشدہ ، بھٹکی ہوئی اور ہراسال وہ رورہی تھی اور کراہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ شام اُتر آتی اور وہ عورت ذات رات کی سابی کو مقدر سمجھ کر اپنے چہرے پر مکل لیتی ، جمھے اُسے روشی میں لانا تھا۔۔۔۔ میں نے جلدی جلدی جلدی جبری میں اپنا کام ختم کیا اور ساڑھے بارہ بجے ہی واپس چندی گڑھ روانہ ہوگیا۔

چندی گڑھ پہنچ کر میں سیدھا گرومندر کے تھانے میں آیا۔ میں تھانیدار ہے اُس نے کیس کے بارے میں تھانیدار ہے اُس نے کیس کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا جو پچھلے دنوں فرحت کے بھائی ریاض پر بنایا گیا تھا لیکن تھانے پہنچ کرمعلوم ہوا کہ تھانیدارتو کہیں گیا ہوا ہے۔سب انسپکڑکو بلاکر پوچھاتو وہ بولا۔
''نواز صاحب! آپ بھی کمال کرتے ہیں، آپ کے تھانے میں وزیر ہمل ہمل کرتے ہیں، آپ کے تھانے میں وزیر ہمل ہمل کرتے ہیں اور آپ سیرسیائے پر نکلے ہوئے ہیں۔''

> ''انسپٹراروڑاکون ہے؟''اس نے ہمارے پاس آگر پو چھا۔ ''میں ہوں جی۔''انسپٹراروڑانے کہا۔ ''تم گرومندرتھانے میں ہو۔''

"جي ٻال-"اروڙانے جواب ديا۔

انسکٹراروڑا خوشاری انداز میں سر ہلانے لگا۔ وہ پر بودھ کمارہ کچھ زیادہ ہی مرعوب Stanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

W

W -

a

S

C i

e

У

.

0

فرحت کی آتھوں میں انکارنظر آیالیکن انکار کرنے سے پہلے اُس نے اپنے والد کی طرف دیکھنا ضروری سمجھا۔ استے میں''باجی جان'' تیزی سے بولی۔''ہاں ہاں چلی جاؤ کیا حرج ہے۔ تمہارے بہانے میں بھی ہوآؤں گی۔واپسی پرتم رنگریز کی طرف سے ہوآ نا......''

عالباز عورت نے ملک جھیکتے میں فرحت کو پر بودھ کمار کے ساتھ جانے پر آمادہ کرلیا۔ وہ برقع کینے کے لیے اندر چلی گئی تو ''باجی جان' خباثت سے مسکرائی۔''شرماتی ہے۔ بھلا ابنوں ہے بھی کوئی شرما تا ہے۔ ہیں سال کی ہو چک ہے لیکن ابھی بچینا نہیں گیا۔''

یر بودھ کمار کھوئی ہوئی نظروں ہے اُس دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں ہے فردت باہرنکل گئ تھی۔ اُس کی آئکھوں میں کسی بھوے بھیڑیے کی آئکھوں کاعکس تھا۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا ماسٹر احماعلی کے چہرے پرعجیب بے بسی نظر آ رہی تھی۔ ذرا دیر بعد فرحت واپس آگئ اور پر بودھ کمار، ماسٹر سے رخصت ہوکر باہرنکل آیا۔ باوردی عملے نے اٹین شین ہوکرسلوٹ مارا۔ پر بودھ کمار نے بےمثال انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خودفرحت اور باجی جان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ جب فرحت گاڑی میں داخل ہورہی تھی پر بود جد کی گرہسنہ نگامیں دیوانہ واراُس کے جسمانی خدوخال کا مشاہدہ کررہی تھیں۔ جیسے کوئی بھیر بريوں كابيو يارى جانوركو ہاتھ لگائے بغير آئھوں آئھوں ميں أے تول ليتا ہے۔ميرا جى عاہ رہا تھا کہ ہوکسٹر سے ریوالور نکال کر چھے کی چھے گولیاں اس مجسم شیطان کے سرمیں اتار دوں کل کے اخبار میں مُرخی لگ جائے کہ ایک مسلمان لڑکی کے چکر میں ڈلہوزی سے چندی گڑھ کے پھیرے لگانے والے صوبائی وزیر کو بھرے بازار میں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا کین بیتو ایک خواہش تھی۔اس بارے میں غالب نے کہا ہے ہزاروں خواہشیں ایس کہ ہر خواہش پہدم نکلے۔

جب پر بودھ کمار کا قافلہ روانہ ہونے والاتھا، باجی جان نے جیب کی گھڑ کی میں سے سر نكالا اورآ واز دے كر مجھ ياس بلايا۔ يس قريب كيا تو كہنے كى۔ "نواز، تجھ سے ايك ضرورى بات كرنى ہے۔ اگركل كسى وقت جار بجے كے بعد آسكوتو بہتر ہے، ورند ميں تھانے آ جاؤں گى ..... بلك بہتر ہے میں بى تھانے آ جاؤں .... ٹھيك ہے ....كل چار بجے كے بعد ميں آؤں كى يتم كهيں إدھرأ دھرنه جانا۔''

میں اندر سے کھول کررہ گیا۔ حرام زادی کیسے علم چلارہی تھی کیکن اپنی میہ برہمی میں نے چہرے سے ظاہر مہیں ہونے دی۔ سعادت مندی سے اقرار میں سر ہلایا اور کھڑ کی سے پیچھیے نظر آر ہا تھا۔اتنے میں تقل تھل کرتی ہتھنی جیسی ''باجی جان' کمرے میں آدھمکی۔ اُس کے ہاتھ میں دوشیروانیاں اورایک چھوٹی لمبائی کی اچکن تھی۔ یہ کپڑے اس نے پر بودھ کمار کے سامنے میز پرسجادیئے اور بولی۔

"د كيولو وزير صاحب، بهائي صاحب نے كيروں ميں كيے جان والى ہے۔" بهائي صاحب سے اس کی مراد ماسرعلی احر تھے۔

پر بودھ کمار نے تعریفی نظروں سے کپڑے دیکھے۔ بڑی ملائمت سے رکیٹی اچکن پر ہاتھ پھیرا۔''واہ ....کیا بات ہے۔ پچ توبہ ہے کہ جاچا جی کوقدر دان نہیں ملے۔اگریہ باہر کے ملک میں ہوتے یا ہندوستان کے ہی کسی بڑے شہر میں کام کرتے تو آج لا کھوں میں

وزیر کے خوشامدی سیکرٹری نے ہاں میں ہاں ملائی۔"لا جواب کاریگری ہے۔" وزیرنے بُراسامنہ بنایا۔" کاریگری نہیں مہتا صاحب ....فن کاری ہے۔ کاریگر تو بہت مل جاتے ہیں لیکن فن کارکوئی کوئی ہوتا ہے۔ جاجا جی شیروانی سیتے نہیں اُسے تخلیق کرتے ہیں تخلیق کا مطلب سمجھتے ہوتم ؟'' پر بودھ کمار کا بیسوال اینے سیرٹری مہتا سے تھا۔مہتا گڑ بردا کررہ گیا۔ پر بودھ کمار نے فرحت کی طرف دیکھ کرایک فرمائثی قبقہہ لگایا۔''ویکھ رہی ہیں فردت صاحبه، جماری گورنمنٹ متنی جابل ہے۔وزیر صنعت کے سیکرٹری کو و تخلیق "کا مطلب بھی معلوم نہیں، اس لیے تو میں کہدر ہا ہوں ہارے ملک میں قدم قدم پر پرائری سکولوں کی ضرورت ہے۔ان پرائمری سکولوں کو چلانے کے لیے آپ جیسی ذبین اور باہمت اڑ کیوں کو خوش دلی سے درس و تدریس کا پیشدا ختیار کرنا چاہئے۔''

پر بودھ کمار کی باتوں سے میانکشاف ہوا کہ وہ فرحت کے سامنے ایک اور دانہ چینک چکا ہے۔ چندی گڑھ کے ایک فیشن ایبل علاقے میں پر بودھ کمار کا پلاٹ تھا۔وہ اس پلاٹ پرایک پرائمری سکول بنانے کا ارادہ کر چکا تھا اور بیعند پیجمی ظاہر کر چکا تھا کہ اس سکول کو فرحت چلائے گی۔ یعنی وہ اُس سکول کی ہیڑمیسٹریس ہوگی۔ کوشت خور پودا جھوٹے سے كير كو ہڑپ كرنے كے ليے ليس دارلعاب أكلما جار ہاتھا۔اب كير اأس لعاب ميں پينس رہا تھا، جکڑا جارہا تھا۔ میں محسوں کررہا تھا کہ فرحت کے چبرے پر پر بودھ کمار کے لیے اب وہ پہلے جیسی بے رخی نہیں ہے۔وہ اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی اور بھی بھی کسی بات پر مسکرابھی دیتی تھی۔تھوڑی دیر بعد پر بودھ کمار خصت ہونے کے لیے اُٹھ کھڑا ہوا۔اس نے رسما فرحت سے کہا۔ " آئے آپ بھی ساتھ چلیں آپ کوسکول کا موقعہ و کھا دوں۔

# شاندار جيپ فرائے بھرتی ہوئی گرومندر چوک کی طرف چلی گئی۔ **☆=====**☆=====☆

بہت سے سوال میرے ذہن میں کلبلارہے تھے۔ باسط علی کہاں ہے؟ ریاض پر اُس ك اغوا كا الزام كس ف لكوايا ب- باجى جان دراصل كون باور وهكل مجه ساكيا خاص بات كرنے كے ليے آربى ہے؟ الكے روز جار بجتے بى ميں شدت سے اس كا انتظار كرنے لگا۔ وہ قریبا یا نج بج آئی۔حسبِ معمول تیز تیز چلتی اور اپنی گردن سے بیند پوچستی ہوئی میرے سامنے کری پرآ ڈھیر ہوئی۔

"وہ تمہارا مجھندر کہاں ہے؟" اُس نے آتے ساتھ ہی بلال شاہ کے بارے میں یو چھا۔ بلال شاہ کوئی دو گھنٹے پہلے ہی ؤم دبا کروہاں سے نکل چکا تھا۔ میں نے کہاوہ یہاں نہیں ہے،اگر ضروری ہے تو میں بلوالیتا ہوں۔

وہ بولی۔ ''دفع کریں، وہ بھی کوئی بندہ ہے جے بلایا جائے .....کوئی کام کی بات کرتے ہیں .....چلو بید دروازہ ذرا بند کر دو۔ " میں نے فرمانبرداری سے اُٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔وہ كرى ير كچھاور پھيل كربيٹھ كئى۔ كہنے لكى۔ ' نواز ، تجھ سے ايك كام پڑ گيا ہے۔ كتجے وس بندرہ روز کے لیے ڈلہوزی جانا پڑے گا۔''

"وه کس ليے؟" میں نے پوچھا۔

وه بولى \_ " رپر بوده كوتوتم جانة عى مونال \_ يهى اپنا وزير دلهوزى والا ..... أس كى ايك بوی ہے۔ کوئی پہاڑن ہے شملے کی ۔ پچھلے ڈھائی تین برس سے بیار ہے۔ بس جنونی سی ہوگئ ہے۔ یر بودھ نے بہت علاج معالجہ کرایا ہے لیکن اچھی نہیں ہوئی۔اب وہ اُسے گھر میں بند ر کھتا ہے۔ بھی بھی بہت چیخ و پکار کرتی ہے، گالیاں بکتی ہے اور تو ٹر پھوڑ پر اُئر آتی ہے۔ ایسے میں اُس کے دو بی علاج ہوتے ہیں اے بہوش کردیا جائے یا کوئی پولیس والا اُس کے یاس مو عجیب بات یہ ہے کہ پولیس والے سے وہ بہت ڈرتی ہے۔اُس کے موتے ہوئے کوئی ایسی و لیی حرکت نہیں کرتی ، بھلی مانس بنی بیٹھی رہتی ہے۔ پر بودھ کمار نے اُس کے لیے ایک پولیس والے کی کی ڈیوٹی لگوار تھی ہے۔ چمبا کا ایک سب انسپکٹر را جندر ہے وہ چوہیں گھنٹے اُس کے قریب رہتا ہے .....اب راجندر کی شادی ہے ، وہ دو تین ہفتوں کی چھٹی پر ہے۔اُس عورت نے پر بودھ کا ناک میں دم کررکھا ہے۔کل جھے سے کہنے لگا، باجی جان تم ہی می کھورو۔میرادھیان تمہاری طرف چلا گیا۔میں نے سوچاتم سے بوچھ کردیکھوں گی اگرتم مان جاؤتو ..... ویسے پر بودھ کمار جیسے بندے کے کام آ کرتم اپنا بی بھلا کرو گے۔ بوانر آدی

میں دل ہی دل میں اس فئے کٹنی کوصلوا تیں سار ہاتھا۔ پیتہبیں کیاسمجھ رہی تھی اپنے ہے کو۔ جوکام وہ مجھے کرنے کے لیے کہ رہی تھی وہ ایک معمولی چوکیدار کا تھا۔ کسی نے می کہا ہے حدے بردھی ہوئی خوداعمادی بھی انسان کو بھی بھی کنویں میں گرادیتی ہے۔ باجی جان خود کو بہت بڑی شے مجھ رہی تھی میں اور بلال شاہ جیسے اُس کی نظر میں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے....بہرمال جو ہور ہا تھا اچھا ہی ہور ہا تھا۔ بخبری میں باجی جان دهیرے دهیرے میری گرفت میں آتی جارہی تھی۔وہ اوپر والامسبب الاسباب ہے۔ بھی بھی انسان کی مددایسے ذریعے سے کرتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ابھی تھوڑی دیر يلي تك مين اس چكرى وجه سے تخت پريثان تھا۔آ گے برد صنے كاكوئى راستہ نظر نہيں آرہا تھا اوراب باجی جان مجھے خود دعوت دے رہی تھی کہ میں آ گے بردھوں اور وزیر صنعت کے گھر کا

بھیدی بن جاؤں۔ میں نے اپ ولی جذبات چھیاتے ہوئے عام سے کیجے میں کہا۔ " باجی جان! تم حایجی ہو کہ میں تھانہ چھوڑ کر پر بودھ کمار کے گھر میں جا بیٹھوں۔ يه سيه کام توايک کالشيبل بھي کرسکتا ہے۔''

وہ تراخ سے بول۔" اور تم كون سے ذي آئي جي لكے ہوئے ہو۔ انسكٹر ہي ہونال بياور ہات ہے کہ شکل صورت سے ذرا رعب دار لگتے ہو۔'' وہ طنز کرنے کے ساتھ ساتھ مسکرا بھی ربی تھی۔میرے ماتھ پر بل دیکھے تو سنجیدہ ہو کر بولی۔ "بات یہ ہے نواز ....کاس عورت کے پاس کوئی سمجھ دار بندہ ہونا چاہیے۔ بڑی ہی چالاک عورت ہے۔ پر بودھ کمار کو ہروقت ال کی طرف ہے دھڑ کالگار ہتا ہے۔"

تھوڑی سی پس و پیش کے بعد میں نے "نباجی جان" کی بات مان لی۔ "پس و پیش" کے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ مجرنے کے لیے میں نے باجی جان سے تقاضا کیا کہوہ پربودھ صاحب سے کہمن کر مجھے کی "اچھ سے" تھانے کا جارج لے کردے۔ باجی جان نے درویشانہ بے نیازی ہے آئکھیں او پر کواٹھا ئیں اور بولی۔ ' سب پچھ ہوگا .....سب بچھ ہو گا۔ جھے جیسی نقیرنی کا دل رکھو گے تو او پر والانتہارا دل رکھے گا۔''

کچھور بیٹھ کرایک پوری جائے دانی بی کر بیفقیرنی جیسے آئی تھی، ویسے بی تھل تھل کرتی واپس چلی گئے۔اُس کے جاتے ہی بلال شاہ آ دھمکا۔ وہ غصے میں لال پیلا ہور ہا تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ تھوڑی در پہلے واپس آگیا تھا اور ساتھ والے کمرے سے ہماری گفتگو پر کان لگائے ہوئے تھا ... آتے ساتھ ہی بھڑک کر بولا۔''بہت اچھا کررہے ہیں آپ۔کل وہ

آپ سے سودا سلف منگوائے گی اور مجھ سے ٹانگیں دبوائے گی .....غضب خدا کا ..... وہ ایسے

تھم جلار ہی ہے جیسے گورنر کی ہوئی ہے تم پر .....بن خان صاحب ....بن بہت ہو چی \_

د نہیں ہے گا .... نہیں ہے گا۔ 'میں نے بلال کوسلی دی۔ استے میں ایک کاشیبل نے دروازے پر دستک دی اور نہیں خاموش ہونا پڑا۔

☆=====☆=====☆

کومیرے بارے میں پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی۔ مجھے میرا کمرہ دکھا دیا گیا۔ یہ کمرہ ایک ہال نما کمرے کے عین سامنے تھا۔ اس ہال کمرے میں ایک دیوار گیر شیشہ لگا ہوا تھا۔ شیشے کی دوسری طرف او ہے کی گرل سی تھی۔اس گرل میں سے کمرے کا سارا منظر نظر آرہا تھا۔ ایک کوہتانی عورت جے لڑکی کہنا زیادہ

کے برتن پڑے تھے۔دوسری طرف صوفے پرایک ادھ بُنا سویٹر اور سلائیاں وغیرہ رکھی تھیں۔ پورے کمرے میں بے تر بیمی تھی۔ چیزیں ادھراُدھر بھری ہوئی تھیں۔سیکرٹری جھے کمرہ بتا کر چلاگیا۔سفرکی تھکان کے سبب میرا دل لباس بدلنے کو چاہ رہا تھالیکن'' باجی جان'' کی ہدایت کے مطابق مجھے جتنے روزیہاں رہنا تھااسی وردی میں رہنا تھا۔

مناسب تھااہیے لیے بال کھولے گدے دار بستر پراوندھی سوئی پڑی تھی۔ایک تیانی پر کھانے

ملازم چائے اوربسک وغیرہ لے آیا۔ چائے ٹی کرمیں جوتوں سمیت صوفے پر دراز ہو گیا۔ یہاں سے شیشے والا وہ ہال نما کمرہ صاف نظر آرہا تھا۔ لڑکی اُس طرح بے سُدھ پڑی تھی۔ اس کے انداز سے جھے شبہ ہورہا تھا کہ وہ نیم بے ہوش ہے۔ غالبًا اُسے دواد غیرہ کھلائی گئے تھے

صوفے پر لیٹے لیٹے میں اُس ہال کرے کی طرف دیکھتار ہا۔ نہ جانے کس وقت میری آکھ لگ گئی .....دوبارہ جاگا توسب سے پہلے نگاہ دیوار گیرکلاک پر پڑی۔ شام کے پانچ بج اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتی ہے ہے عزتی۔'' میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔''تو کیوں ہاتھ ڈالا تھااس بھڑوں کے چھتے میں۔ میں نے بار بار منع کیالیکن تم نے ایک نہنی۔اُس وقت صلح کر لیتے تو آج بینو بت نہ آتی۔''

میں نے بار بارمنع کیالیکن تم نے ایک نسنی ۔ اُس وقت صلح کر لینے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔''
بلال شاہ غصے میں کا پننے لگا۔'' خال صاحب! یہ بات ہے تو پھر آپ ابھی تماشہ دکھے
لیس ۔ میں آج آپ کو پھر کے دکھا دوں گا۔' وہ تیزی سے اٹھا اور لپکتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں
اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھار ہا۔ کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ ابھی والیس آجائے گا۔ میں نے اس کی
سائیکل سنتری کو دے کر ڈاک خانے بھیجا ہوا تھا اور بلال شاہ اپنی سائیکل کے بغیر دوقد م بھی
سائیکل سنتری کو دے کر ڈاک خانے بھیجا ہوا تھا اور بلال شاہ اپنی سائیکل کے بغیر دوقد م بھی
مقتول کر کے بھانی چڑھنا اور درجن بھر بچوں کو بیٹیم کرنا بلال شاہ کے لیے کوئی آسان کا منہیں
مقتول کر کے بھانی چڑھنا اور درجن بھر بچوں کو بیٹیم کرنا بلال شاہ کے لیے کوئی آسان کا منہیں
تفا۔ پھودن پہلے بھی وہ اس طرح آگ بگولا ہو کر میرے پاس سے گیا تھا۔ ارادہ باجی جان کو
مذا سے بھی نظرے کوئی نے اس خوچا ہوگا۔'' قاتل'' تو بننا ہی ہے آخری بارکھل کھلا کر ادھ
در کے''کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا ہوگا۔'' قاتل'' تو بننا ہی ہے آخری بارکھل کھلا کر ادھ
در کے''کا ٹائم ہوگیا تھا۔ اس نے سوچا ہوگا۔'' قاتل'' تو بننا ہی ہے آخری بارکھل کھلا کر ادھ
در کے''کا ٹائم ہوگیا تھا۔ اس نے سوچا ہوگا۔'' قاتل'' تو بننا ہی ہے آخری بارکھل کھلا کر ادھ
در کے''کا ٹائم ہوگیا تھا۔ اس نے سوچا ہوگا۔'' قاتل'' تو بننا ہی ہے آخری بارکھل کھلا کر ادھ
در ایسے ''مبارک وقت' میں بلال شاہ کوئی دوسرا کام کیسے کرسکتا تھا، وہ خرا ماں خرا ماں گو

''میری سائیل کہاں ہے؟''بلال شاہ کی دہاڑتی آواز نے مجھے خیالوں سے چونکا دیا۔ وہ تن کر درواز سے سے کھڑا تھا۔ جی میں آئی کہددوں۔''قل ہی کرنا ہے، ایک گھنٹے کے لیے کرائے پر لے جاؤ۔'' مگر پھر میں نے بیفقرہ ہونٹوں میں ہی دبالیا۔ بلال شاہ کے شعلوں کو اس وقت تیل کے نہیں پانی کے چھینٹوں کی ضرورت تھی۔

بلال شاہ نے رہنمی آوازلیکن غصیلے لہج میں کہا۔ ''میں دیکھ رہا ہوں جب سے آپ چندی گڑھ میں آئے ہیں بھیگی بلی بنتہ ہوئے ہیں۔لگتانہیں کہ بیامرتسر اور لا ہور والا انسپکٹر نوازنہیں ہے ..... خرکیا ڈرہے آپ کو؟''

میں نے کہا۔''بلال بیارے، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ مجھے کچھ دن اس طرح بھیگی بلی بنا رہنے دو۔ یوں مجھوکہ ہم نے ایک خطرناک مجرم کو پکڑنے کے لیے بہروپ بھررکھا ہے۔'' وہ جل کر بولا۔'' مجھے تو لگتا ہے یہ بہروپ ہی آپ کا اصل روپ بن جائے گا۔

المهلك عي..... دوباره. By Wagar Az

میں نے آنندی سے بوچھا۔'صاحب کی کوئی اولا زمیس؟'' بولا۔'' یہی تو مصیبت ہےانسپکٹرصاحب!لاکھوں کی جائیداداور وارث کوئی تہیں۔سب

مالک برز وردے رہے ہیں کہوہ شادی کرلیں۔ پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں تھے تمراب سناہے کہ چندی گڑھ میں کوئی لڑکی دیکھی ہے انہوں نے ۔''

میرے کان کھڑے ہوئے۔'' کون ہے وہ .....؟ کوئی ہندولڑ کی ہے؟''

پہنیں جی۔" آندی نے سادگی ہے جواب دیا۔" ویسے اچھے گھرانے کی ہے۔ مالک اسے چندی گڑھ میں کوئی سکول بھی کھول کردے رہے ہیں۔''

میں مجھ گیا کہ بربودھ کانمک حلال نوکر کس کی بات کرر ہاہے۔وہ اس بدنصیب فرحت

کی بات کرر ہاتھا۔ وہ اس عیاش وزیر کے بیڈروم میں آنے والی آخری لڑکی نہیں تھی اور نہ ہی تیسری تھی۔اس سے پہلے نہ جانے کتنی آ چکی تھیں اور اس کے بعد نہ معلوم کتنی اور کو آنا تھا۔ تُو

شگفته پھولوں کونوچ کراپی دسترس میں لا نا اور پھرائہیں مسل کر خاک میں ملا وینا پر بودھ جیسے بڑے آ دمیوں کا مشغلہ ہوتا ہے۔ کیامعلوم پہلی دو بیو بوں کے بطن سے بھی اس لیے اولا دبیدا نہ ہوسکی ہوکہ تیسری کے لیے گنجائش موجودر ہے۔فرحت کا حسین معصوم چرہ میری نگاہ میں

مھومنے لگا اور میں اس کے انجام کا سوچ کر کانپ گیا۔ آنندی کی باتوں سے پیتہ چل رہاتھا کہ یر بودھ فرحت کے سلسلے میں کافی پیش قدمی کر چکا ہے۔

ا گلے روز شام کو پر بودھ کو تھی میں آگیا لیکن میرے ساتھ اُس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ چند آ دمی آئے تھے اور وہ ان کے ساتھ مصروف تھا۔ میں رات قریباً دیں بجے

تک اُس کا انظار کرتا رہا۔ آخر شیشے کی دیوار کے اس یار مخبوط الحواس شوبھا گہری نیند سو گئی تومیں نے بھی ٹونی اور جوتے اتارے اور صوفے پرینم دراز ہوگیا۔ شوبھا کے پہریدار کی حثیت ہے مجھ پر بیشرط عائد ہوتی تھی کہ میں صرف صوفے پر آرام کروں اورایے کمرے کی

لائث ہروقت آن رکھوں تا کہ کھلے دروازے میں سے ہروقت شو بھا کونظر آتا رہوں اوروہ کی وتت بھی مجھے غیر حاضر نہ سمجھے۔اُس اڑکی کی ذہنی حالت عجیب سی تھی۔میری موجودگی میں وہ مسہی ہوئی ہے حس وحر کت بیٹھی رہتی تھی لیکن جونہی میں اِدھراُ دھر ہوتا تھا۔ وہ میلنے لگتی تھی اور

ال کے چیرے پر بغاوت کے آثار نمودار ہوجاتے بتھے۔ داقعی اسے قابو میں رکھنے کے لیے ایک پولیس والے کا سامنے رہنا ضروری تھا.....

معلوم نبیں میں کتنی دیر سویار ہا۔ ہارن کی مسلسل آواز برآ کھے تھلی۔ بارش مسلسل ہور ہی

تے میں قریباً دو مکھنے سویار ہاتھا۔ دفعتا چیخ و پکار کی مرحم آواز آئی۔ مجھے فورا یاد آیا کہ میری بداری کی وجدیدآ واز تھی -جلدی سے اُٹھ کریس نے ہال کرے کی طرف دیکھا۔ بہاڑن لڑکی چیخ و پکار کررہی گھی۔ بھی اپنے کپڑے میاڑنے کی کوشش کرتی تھی اور بھی برتن اٹھا اٹھا کر دیواروں سے مارنے لگتی تھی لیکن بیرسب اشیاء پلاسٹک کی تھیں لباس بھی موٹے کھدر کا تھااور اليانداز كا تھاكه وه كوشش كے باوجود محاريا اتارنبيں على تھى۔ وه كسى وقت ايك بہت خوبصورت لڑکی رہی ہوگی کیکن اب چہرے پر ویرانی اور وحشت کے سوا اور پچھنہیں تھا۔ دفعتا لڑ کی کی نگاہ مجھ پر پڑی۔

جیسے اُسے بکل کا جھٹکا لگا۔ وہ ٹھٹک کر پیچھے ہٹ گئ۔ اس کا کھلا ہوا منہ بند ہو گیا اور ہاتھ دومُر ده شاخوں کی طرح لنگ کر پہلوؤں پر جا گے ..... بالکل کم صم سہمی ہوئی وہ واپس بستریر

جابیشی اورصوفے پر سے سویٹراٹھا کر دھیرے دھیرے بُنے کی۔ میں حیران نظروں ہے اس عجیب وغریب کردار کو دیکھ رہا تھا کہ ایک ادھیڑعم ملازم

مير حقريب آبيشا-اس في ابنانام آنندي بنايا- كين لكا-"صاحب جي اتم لي لي كود كيركر حیران ہورہے ہولیکن ہمیں بیسب کچھ دیکھتے ہوئے اتنا عرصہ ہوگیا ہے کہ اب کوئی انوکھی بات نہیں آتی۔ بری جلدی بندہ عادی ہوجا تاہے ہر بات کا۔"

میں نے کہا۔''ہاں چا چا!یہ بات تو ہے۔ بندے کی آٹکھ بوی تھلکو ہوتی ہے۔''

آننری کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ چل نکا۔وہ اس گھر کا سب سے پرانا خادم تھا۔ پر بودھ مماری پہلی بیوی اُس کی آتھوں کے سامنے مری تھی اور دوسری بیوی نے بھی سہاس سے

پاگل بن تک کاسفرآ نندی کے سامنے ہی کیا تھا۔ آندی نے بتایا کہاس کا نام شو بھا ہے۔ تین برس پہلے پر بودھ صاحب اے شملے کے

ایک گاؤں سے بیاہ کر لائے تھے۔ بری خوبصورت اور سمجھ دارلزی تھی ۔ صرف اتن کمی تھی کہ بہاڑی بولی بولی تھی۔ پر بودھ صاحب نے اپن زبان سیمانے کی لیے اس کے لیے ایک استانی رکھی ہوئی تھی۔وہ ایک ہوہ مجرات تھی۔ہمیں معلوم ہیں تھا کہ اُسے نشے کی لت ہے۔وہ نشے کی گولیاں کھاتی تھی۔ اسی سے بینشہ لی لی کوبھی لگ گیا۔ بی بی اسے پیسے وے وے کرنشہ خریدنے اور کھانے لگی۔ ہم سجھتے رہے کہ وہ بہار ہے پیتداس وقت چلاجب پانی سرے گزر چکا تھا۔ بی بی کے پیٹ میں بچے تھا وہ بھی ضائع ہوگیا۔ پھر جب اس کا نشہ چھڑانے کی کوشش

کی تو وہ ذہن ہی خراب کربیتھی .....اب بی بی ہرونت اُس بیچے کا سویٹر بنتی رہتی ہے جواس دنیا میں آیا بی نہیں تھا اور صاحب جی کو گالیاں دیتی رہتی ہے کہ انہوں نے اس کا بچے چھین کر مار

W

چند لمحے کمرے میں گہری خاموثی رہی۔ پھر پر بودھ کی سوچ میں ڈونی ہوئی آواز آئی۔ '' پیمس کی شرارت ہو عتی ہے .....؟'' باجی جان بولی۔ ''کسی کی بھی ہو ۔۔۔۔۔کین میشرارت ہے خطرناک ۔۔۔۔میرا تو خیال ہے أس خبيث كاومال رہنا ٹھيکٽبيں۔'' ''ٹھیک کہتی ہو۔'' پر بودھ نے جواب دیا۔''میں ایک آ دھ دن میں اُس کا انظام کر وولاً ..... باقی .... أس تهانيدار كى بھى خر ليتا مول ـ كيانام بتايا ہے تم نے أس كا؟ " '' یا تال سنگھ'' باجی جان نے جواب دیا۔''سب انسپکٹر ہے،شرقی بابون کا۔'' کمرے میں چند لمحے خاموثی طاری رہی۔ ماچس کی کھڑ کھڑ اہٹ سنائی وے رہی تھی۔ شايد پر بوده سكريث سلگار ما تھا۔ پھر وہ تھمبير آواز ميں بولا۔ ''تم نے تھانيدار كا ذكر كيا ہے تو مجھا کیا اور ہات یا دائم تی ہے۔ وہ تھا نیدارنو از .....کوئی ٹھیک بندہ نہیں ہے۔'' "كسنوازكي بات كررب مو؟" باجي جان نے بے ساختہ يو چھا۔ ''وبی جس کے بندے سے کیڑا ہوا تھا تہارا۔ وہ پکڑکر لے گئے تھے تہہیں، چر میں نے ٹیلیفون کر کے جان حیمٹرائی تھی۔'' باجی جان نے کہا۔''لیکن اب تو وہ سیدھا ہو گیا ہے بالکل۔'' " يهى توتمهارى غلط بهى ہے۔ "بربود صف ذرامائى لهج ميں كها۔ " وہ جيسا جميں نظر آر با ہوریہاہے ہیں۔" "كيامطلب" باجي جان نے خوفزده موكر يو چھا۔ پربودھ بولا۔' مجھےاس کے بارے میں کچھاور بی طرح کی رپورٹ ملی ہے۔اس سے پہلے وہ امرتسر میں تھا، وہاں بڑا چھتے خال قسم کا تھانیدار سمجھا جاتا تھا۔ بڑا ماماں بنا پھرتا تھا قانون کا۔اس سے پہلے لا ہور میں بھی اُس کی اس طرح کی شہرت ہے۔' ، پھر کسی الماری یا میز کا دراز کھلنے کی آواز آئی۔ پر بودھ کمار نے کہا۔'' بید میھو .....اس خبر میں نام ہے اس کا۔ ذرا پڑھویہ ساری خبر۔'' پر بودھ نے غالباً کوئی پرانا اخبار باہی جان کوتھا دیا تھا۔ میری رگول میں خون سنسنانے لگا۔صورت حال تیزی سے ایک نیارخ اختیار کرتی جا ربی تھی۔میرا دھیان خود بخو داینے ریوالور کی طرف چلاگیا ریوالور میرے ہولسٹر میں موجود تھا۔ باجی جان کی لرزاں ہی آ واز اُ بھری۔

"آ....آپ ملئيں اُس سے؟"

تھی۔ مخروطی جیت پر جیسے کوئی آبشار گرد ہاتھا۔ اس آبشار کے شور میں ہارن کی کرخت آواز 
ڈوب ڈوب کر ابھر رہی تھی۔ شاید گیٹ پر موجود چوکیدار بھی سوگیا تھا۔ میں آٹھ کر کھڑ کی میں 
سے جھا تکنے لگا۔ بیرونی گیٹ کے بنچ سے کار کی روشنیاں پورچ میں آ رہی تھیں۔ ان 
روشنیوں میں موسلا دھار بارش کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ چوکیدار کی آئھ بھی اب کھل گئ 
تھی۔ وہ بھاگ کر گیٹ پر پہنچا۔ پہلے کھڑ کی میں سے جھا نکا پھر جلدی سے گیٹ کھول دیا۔ 
ایک کاراندرآ گئی اور پورچ میں آرکی۔ کار کے پچھلے ورواز سے میں سے آبر نے والے کود کھے 
کرمیری رہی سہی نیند بھی بھاگ گئی اور میں پوری طرح چوکس ہو کے بیٹھ گیا ۔۔۔۔۔ وہ بابی 
جان تھی۔ 
طابی حان آتی رات گئے اس افرائف کی کے الم میں دلیدن کی کار نے بیٹھ گیا۔۔۔۔۔ وہ بابی 
حان تھی۔

بابی جان اتن رات گے اس افراتفری کے عالم میں ڈلہوزی کیا کرنے پنچی تھی یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب حاصل کے بغیر اب میرے لیے سونا مشکل تھا۔ بابی جان تیز قدموں سے رہائش جھے کی طرف چلی گئی تو ڈرائیور گاڑی موڑ کر گیراج کی طرف چلا گیا ۔۔۔۔۔ میں صوفے پر چت لیٹ کرکوشی کے مختلف کمروں سے ابجرنے والی آوازوں پر غور کرنے لگا۔ آوازوں سے اندازہ ہور ہا تھا کہ پر بودھ کمار بھی جاگ اٹھا ہے اور وہ" بابی جان"کے ساتھ این ڈرائینگ روم میں موجود ہے۔

میں نے ایک نگاہ شوبھا پر ڈائی۔ وہ لحاف میں دبی گہری نیندسور ہی تھی۔ میں چپل پہن
کر بہ آ ہتگی کرے سے نکلا اور اس راہداری میں آگیا جو مکان کے پہلو سے گزرتی تھی۔
یہاں ایک قطار میں گلے رکھے ہوئے تھے اور چھاجوں بارش برس رہی تھی۔ میں چھوں کے
ینچ چٹنا ایک کھڑی کے سامنے پنچا تو اندر سے باتوں کی آواز آر بی تھی۔ آواز گوم ہم تھی لیکن
میں نے کان دیوار کے ساتھ لگایا تو الفاظ بھھ میں آنے گے۔ باجی جان بورے گھراتے ہوئے
لہج میں کہدری تھی۔

''وہ تو شکر ہے بھگوان کا اُس کے پاس رقم تھی۔ پورے پانچ ہزارروپے دے کراس نے جان چھڑائی حرامی تھانیدار ہے۔''

پر بودھ بولا۔''میں تمہارے بھائی کو جانتا ہوں۔اچھا بھلا سیانا بندہ ہے اگر میلی فون نہیں کرسکتا تھا تو کسی کے ہاتھ پیغام بھیج دیتا مجھے.....''

''بھیجاتھا پیغام اُس نے۔''باجی جان بولی۔''یہاں آپ کے اُس سیرٹری مہتانے ٹال دیا۔ کہنے لگا کہ صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں حالانکہ آپ کی کاربھی اندر کھڑی تھی۔ پھراس نے ایک بندہ آپ کے فارم کی طرف دوڑایا وہاں بھی آپ کا پچھے پیتے ہیں چلا۔''

m

د بڑا ' بھا گئ ہوئی میری طرف آئی۔خون میری شریانوں میں جم گیا۔ بدوہی کنگ سائز روی س تا تھا جو میں نے پرسوں گیٹ پر دیکھا تھا اور جس کی آواز اکثر وادی میں گونجی رہی تھی۔ میں نے پوری توجہ سے آواز کی سمت ویکھا۔ ایک پر چھا کمیں مجھ پر جھیٹ رہی تھی۔ اپنی جگہ

یں سی میں نے جست لگائی اور نشیب میں لڑھک گیا۔ بیجے کچھ معلوم نہیں تھا جس طرف میں لڑھکا ہوں وہاں کیا ہے۔ ڈھلوان ہے، سینکڑوں فٹ گہری کھائی ہے کہ کچھاور۔

زہن میں بس ایک ہی بات تھی کہ مجھے اس خونخوار جانور کے حملے سے بچنا ہے۔ میں بھیکے ہوئے پنوں پرلڑھکنیاں کھا تا کوئی میں پچیس فٹ نیچے گیا اور کسی درخت کے تے سے جا

ہے پوں پر رہنمیاں تھا، گراہا۔

تمجھے کچھ معلوم نہیں میں نے کس وقت پستول نکالا اور کس وقت اپناباز وسیدھا کیا، بس اتنایاد ہے کہ جب گہری تاریکی میں روی کتے کی آٹکھیں چیکیں اور میں نے اسے خود پر جھیٹتے پایا تو میری انگل خود بخو دٹر ائنگر پر ترکت کرنے گئی۔خونناک دھاکوں سے تین گولیاں کتے کے جم میں پیوست ہو گئیں اور وہ اندھیر سے میں لڑھک کر سیدھا میری گود میں آگرا۔ اس کے تڑ ہے پھڑ کتے جسم کا وزن کسی گدھے سے کم نہیں تھا۔ دیوار کی دوسری جانب سے ''بھاگو پکڑؤ''کی آوازیں آرہی تھیں۔ میں نے خود کو کتے کے نیچے سے نکالا اور ڈھلوان پر اُتر تا چلا

مسلسل بارشوں اور خراب راستے کی وجہ سے مجھے چندی گڑھ واپس بینچنے میں خاصی دشواری پیش آئی۔ میں پر بودھ کمار کی کوشی سے رات کوئی ساڑھے گیارہ بج نکا تھایا کہیے کہ فرار ہوا تھا۔ اگلے روز شام کوئی سات بج میں واپس چندی گڑھ بنی سکا۔ واپس بینچ ہی میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سب انسپکڑ باجوہ کوشملہ کے اس گاؤں میں بھیج دیا جہاں سے پر بودھ شو بھا کو بیاہ کر یا پہتنہیں کیسے لایا تھا۔ مجھے باجوہ کی صلاحیتوں پر پورا بحروسا تھا، میں نے اسے مجھا دیا کہ وہ کسی مقامی مخرکے ذریعے اس بات کا کھوج لگائے کہ شو بھا نامی وہ لڑک بر بودھ کمارتک کیسے بہتی اور اس کے پاگل بن کی کہانی کیا ہے۔

اس کام سے فارغ ہوکر میں نے اپنے ایس ایس فی صاحب سے رابطہ قائم کیا اور انہیں اب تک کی کارروائی ہے آگاہ کر کے ضروری ہدایات کیس ہدایات کا تو بس نام ہی تھا، اصل مقصد یہ تھا کہ انہیں اعتاد میں لیا جائے۔الیس ایس فی صاحب کو بھی باجی جان کے کردار میں بے میں بے حدد کچھی محسوس ہوئی۔انہوں نے اس خشہ حال لیکن با اثر عورت کے بارے میں بچھ

''ن .....نواز ہے.....وہ ادھر ہی ہے۔'' ''میں تمجمانہیں۔''

''میں نے .....میں نے را جندر کی جگہ سنجا لئے کے لیے نواز خال کوادھر بھیج دیا تھا۔'' ''کیا؟'' پر بودھ چیخ پڑا۔''کہاں ہے وہ؟'' پھر درواز ہ کھلنے کی آواز آئی۔ پر بودھاور باجی جان تیز قدموں سے باہرنکل گئے تھے۔

'' آنندی .....آنندی۔'' پر بودھ اپنے ادھیز عمر نوکر کو آوازیں دے رہاتھا۔ میں بھھ گیا کہ اب میرے لیے اس چار دیواری میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اگر میں پر بودھ کمار کے کھیرے میں آگیا تو عین ممکن ہے بیرات میری زندگی کی آخری رات ثابت ہو۔ میں اس کوشی میں آگر جو کچھ دیکھ چکا تھا اور جان چکا تھا وہ پر بودھ کمار کو وزارت کی کری سے نیچ کوشی میں آگر جو کچھ دیکھ چکا تھا اور پر بودھ کماراس حادثے سے بیچنے کے لیے آخری حد تک جا سکتا تھا۔

میں درختوں کی طرف بڑھنا ہی جاہ رہا تھا کہ میرا سار ااطمینان خاک میں مل گیا۔ میری دائیں جانب ایک ٹارچ کی روشنی ٹچکی۔ایک خوفناک غراہٹ گونجی اور کوئی چیز'' دبڑ

اَدِّنَ اَدِّنَى اَتِنَ مِن رَجِي عِيرِ رَبِي اللهِ اللهِ الْرَبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا canned by Wagar Azeem Pakistanipoin

W

W

a

K S

0

l e

t

у .

 $\cap$ 

m

اس رات پر بودھ کمار کی ڈلہوزی والی کوشی میں باجی جان اور پر بودھ کے درمیان جو
نا قابل فہم گفتگو ہوئی تھی، اس سے مجھے بچھ اور پہتہ نہ بھی چلا ہوتو اتنا ضرور چل گیا تھا کہ باجی
جان مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہے۔۔۔۔۔ پن گفتگو میں اس نے ایک سے زیادہ مرتبہ 'محگوان' کا
نام لیا تھا اور اس قتم کے دوسرے الفاظ استعال کیے تھے۔ میرا ول چاہ رہا تھا کہ کسی ہوشیار
بندے کو ڈلہوزی بھیجوں تا کہ وہ باجی جان کا صحیح حدوار بعد معلوم کر کے آئے۔ اس مقصد کے
بندے کو ڈلہوزی بھیجوں تا کہ وہ باجی جان کا صحیح اللہ سے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب
لیے بلال شاہ کو بھی استعال کیا جا سکتا تھا لیکن وہ گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب
تھا۔ پہتنہیں کہاں تھا۔ یہاں تک کہ گرومندر کے دودھ دہی والوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ

ای دوران باجواہ اپنے مشن سے واپس آگیا۔ وہ نہ صرف بہت جلدی واپس آگیا تھا بلکہ بہت کامیاب بھی رہا تھا۔ شوبھا ٹائی اُس پہاڑن لڑی کے بارے میں بھی پچھا ہے معلوم ہو چکا تھا۔ شوبھا کی کہانی میری تو قع کے عین مطابق تھی۔ اس میں چونکا نے والی کوئی بات نہیں تھیں مختر ترین لفظوں میں بیہ کہانی پچھاس طرح تھی کہ پر بودھ کمارا کی بیتی ہے آمرا لڑی کا سرپرست بن کراسے ڈلہوزی لے گیا تھا۔ گاؤں والوں کے سامنے اس نے اس بات کا عزم کیا تھا کہ وہ اس لڑی زندگی سنوار دے گالیکن والوں کے سامنے اس نے اس بات کا عزم کیا تھا کہ وہ اس لڑی زندگی سنوار دے گالیکن شروع کر دیں۔ وہ لڑی کا سرپرست بنا تھالیکن شہر میں آکراس کا پرستار بن گیا۔ اس کے نو خیز حسن سے اپنی خواہشوں کا پیٹ بھر نے لگا، یہاں تک کہ لڑی کا پیٹ بھی خالی نہیں رہا۔ وہ حاملہ ہوگئی۔ بندہ دورا ندیش تھا۔ اس سے پہلے کہ کام بگڑ جاتا اوراس کی شہرت واغدار ہوتی اس نے شوبھا کی بیشمی تھی کہ وہ بیوی بننے سے پہلے بی اپنے مرد کو بلو سے باندھ کر آگ کے گرد پھیرے لے لیکن جو دل سے آخر چکا ہوا سے بلو سے باندھ کر آگ کے گرد پھیرے لے لیکن جو دل سے آخر چکا ہوا سے بلو سے باندھ کر آگ کے گرد پھیرے لے لیکن جو دل سے آخر چکا ہوا سے بلو سے باندھ کر آگ کے گرد پھیرے لے لیکن جو دل سے آخر چکا ہوا ہے بلو سے باندھ کر آگ کے گرد پھیرے لے لیکن جو دل سے آخر چکا ہوا ہے بلو سے باندھ کر آگ کے گرد پھیرے لے لیکن جو دل سے آخر چکا ہوا ہے کہ وہ بوی بننے سے پہلے ہی اپنے مرد

وہ جی بھر کر اس سے کھیل چکا تھا،اس کے اٹا توں کولوٹ چکا تھا۔اب تویہ مجبوری کا بندھن تھا شوبھا سے نجات پانے کے لیے پر بودھ کمار نے اسے ذہنی مریض بنا ڈالا۔ پابندیاں، مار پیٹ، قید تنہائی بیسب مظالم اس پر توڑے گئے۔ یہاں تک کہ وہ نشہ کرنے گئ اورا پی زندگی اپنے ہاتھوں پھونکی چلی گئی اوراب پر بودھ کمارا پی دل بستگی کے لیے ایک ٹی گئی ڈھونڈ چکا تھا تا کہ کل اسے بھی مسل کر کسی کمڑ میں بہا سکے۔

پر بودھ کمار کے خلاف اب میرے پاس اتنے ثبوت جمع ہو چکے تھے کہ میں اسے ناکوں 70 مارے خلاف اب میرے پاس اتنے ثبوت جمع ہو چکے تھے کہ میں اسے ناکوں

پنے چبواسکنا تھا، کین مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ اتن آسانی سے قابو میں آنے والا شخص نہیں۔ ضرور کوئی داؤ کھیلے گا۔اس کی خاموثی بے معن نہیں تھی اور پھریہی ہوا۔ ایک روز فرحت شام سے جھیلیے میں برقع اوڑھے تھانے پینچی۔ آج پھراس کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی گی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے رونے دھونے کی وجہ پوچھی۔ وہ جواب دینے کی بجائے مجھ سے سوال کرنے گئی۔

"آپ ہفتے کے روز والہوزی میں تھے؟"

"كون .....تهمين كس نے كہاہے؟" ميں اندر سے چونك سا گيا۔

'' پر بودھ صاحب نے۔''اس نے سپاٹ کیج میں کہا۔

''وہ تہمیں کہاں ملاتھا؟''میں نے بوجھا۔

'' '' وہ نہیں ملے تھے، میں اور اباجان ان سے ملنے گئے تھے۔ ان کے چندی گڑھ والے دفتر میں ۔۔۔۔' وہ ایک بار پھر بچکیوں سے دفتر میں ۔۔۔' وہ ایک بار پھر بچکیوں سے رونے گئی۔ روتے ہی بولی۔''میرے تایا کہتے تھے کوئی براوکیل کرنا پڑے گا۔ ور نہ ہو سکتا ہے اُسے اللہ نہ کرے پھانی کی سزا ہوجائے۔ اس پر اغوا اور آل کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔''

میں نے کہا۔ ''لیکن پر بودھ کے پاستم کیا کرنے گئے تھیں؟''

کتے کو گولی مار دی ہے اور اب مجھ پر ہی الٹاسیدھا کیس بنانے کی کوشش کر رہاہے۔'' میں نے فرحت سے پوچھا۔''لیکن پر بودھ کمار نے یہ با تیں تم سے کیوں کہیں .....میرا میں نہ میں میں میں کی ساتھ میں کا میں میں کی ساتھ میں کا میں میں کی ہے گئیں کا میں میں کی ساتھ میں کا میں میں

مطلب ہے ....اے معلوم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔"

وہ بولی۔ ''ہاں معلوم ہے انہیں آئیں نے بی خالہ جان (باجی جان) کو بتایا تھا کہ میں انسپکڑ نواز کو بچپن سے جانتی ہوں۔ اور وہ باسط کو راہِ راست پر لانے میں میری مدد کریں۔خالہ جان نے بیسب کچھ پر بودھ صاحب کو بتا دیا ہوگا۔ پر بودھ صاحب اب جھے طعنہ دے رہے ہیں کہ تمہارا وہ بچپن کا چہتا انسپکڑ نواز میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور الٹا سیدھا کیس میزار اس ''

فرجت نے جو کھے کہاای ہے میں بھے گیا کہ پر بودھ کمارنے فرحت کے ذریعے مجھے

W

W

a

K S

C

e

ι У

.

C

ایک اہم پیغام دیا ہے۔ اور وہ پیغام بالکل صاف اور دوٹوک ہے ....فرحت کا بھائی ریاض قانون کے شکنے میں ہے (اس پر انگریز عورت اور بچے کو کچلنے کا الزام ہے) اس کے علاوہ باسط کو اغوا یا قتل کرنے کا الزام بھی ہے۔ وہ اس صورت میں سزا سے نچ سکتا ہے کہ وزیر پر بودھ کماراس کی مدد کرے اور پر بودھ کماراس کی مدوتب ہی کرے گا جب میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں۔

وہ بہت جہاندیدہ مخص تھا۔ اس نے پچھلواور پچھ دو کے اصول پر عمل کرتے ہوئے ترازوکا پلڑا ہراہر کرلیا تھا۔ میں نے فرحت کے بھائی ریاض الحسن کا کیس اچھی طرح دیکھا تھا۔ وہ واقعی اس بری طرح پچنسا ہوا تھا کہ پر بودھ جیسے فحض کے بغیر پولیس پچبری کے چکر سے نکل نہ سکتا تھا۔ دوسری طرف پر بودھ کے جرم کونظر انداز کر دینا بھی انصاف کے ساتھ ایک بہت بڑا نداق تھا۔ وہ معصوم عورتوں کا شکاری تھا اور حسن کی شکارگاہ میں شیر کی طرح دندنا رہا تھا۔ شوبھا کی کہانی ایک ایسے جن کی طرح تھی جو پچھلے تین برس سے بوتل میں بند تھا۔ یہ جن باہرنگل آتا تو پلک جھپکتے میں پر بودھ کے اقتد ارکی گردن مروڑ دیتا۔

میں نے اور باجوہ نے مسلسل ایک ہفتہ غور وفکر کیا۔ شطرنج کی بساط کی ہائنہ پر بودھ نے اپنا مہرہ ایک جگہ رکھا تھا کہ ہم اسے مارتے تو ہماراا پنا مہرہ بےموت مرتا تھا ..... ندگی میں کہلی دفعہ بجھے محسوں ہونے لگا کہ جھے اس معاطے میں سود ہے بازی کرتا پڑے گی ..... لینی میں وہ سب بچھ بھول جاؤں جو پر بودھ کی کوشی میں وکھے چکا ہوں اور بدلے میں پر بودھ میں وہ سب بچھ بھول جاؤں جو پر بودھ کی کوشی میں وکھے چکا ہوں اور بدلے میں پر بودھ کی میں کوسی آئی اے کی ختیوں اور جیل کے عذا بول سے بچا لے۔ فیصلہ بہت سخت تھا ،لیکن مجھے کرنا تھا ایکن یہاں بیسوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ فرحت کا بھیا جھوڑ دے گا یا نہیں۔ میں کیا سب کا کی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے جھے پر بودھ سے دوٹوک اور صاف صاف بات کر لینی جا ہے۔ لینی جا ہے۔ لینی اس فی کیا دینا ہے اور ہم نے کیا لینا ہے۔ میری ملازمت میں یہ پہلاموقع تھا کہ میں اس طرح ایک ملزم سے سودے بازی پر مجبور ہوا تھا لیکن شکر کا مقام ہے کہ اس سودے بازی کا سب کوئی لا کے نہیں تھا۔

ایک مجبور بہن اور بوڑھے باپ کے آنسو تھے۔ وہ خاموش التجا کیں تھیں جوان کے چہروں پرشتوں کے کرب ہے کسی ہوئی تھیں۔ چہروں پرشتوں کے کرب ہے کسی ہوئی تھیں۔ جس یہ وزمیں یہ بدورہ کا دیسے اداک نے کے لیڈنٹ کی دیسے میں اداک کے ایک میں موقع کے اس میں اداک کے ایک کی سال ک

جس روز میں پر بودھ کمار سے رابطہ کرنے کے لیے ڈلہوزی جارہا تھا میرے دل کی عجیب حالت تھی۔ سینے میں جیسے کوئی شے ٹوٹ پھوٹ کی گئ تھی لیکن ابھی میں نے تھانے ہے

قدم نکالا بی تھا کہ ایک شخص کو دیکھ کربری طرح چونک گیا۔ یہ وبی شخص تھا جو اس کیس میں سب سے زیادہ سرگرمی کا مظاہرہ کرر ہا تھا۔ بابی جان نے اس کی دم پر پاؤں رکھا تھا اور اب و مغرا غرا کراس کی پنڈلی کو'' چک مارنے'' کی کوشش کرر ہا تھا۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں بلال شاہ کی بات کرر ہا ہوں۔ گدھے کے سینگوں کی طرح عائب ہوا تھا اور آج انگوشی کے جن کی طرح حاضر ہو گیا تھا۔

بلال شاہ کے ساتھ جو محض تھا اسے دکھ کر میری ساری پریشانیاں تہم نہم ہو گئیں .....وہ باسط علی تھا۔ وہی باسط علی جوآج سے دو مہینے پہلے اس' دعدے کی شام' اچا کک عائب ہوگیا تھا اور جس کی گمشدگی کا الزام ریاض پر اس بری طرح آیا تھا کہ اس بیچارے کو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ میں بھاگ کر بلال شاہ کے پاس پہنچا۔ بلال شاہ کی گردن فخرسے پھولی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں بولتی ہوئی چک تھی جیسے کہہ رہا ہو۔" دیکھ لو خان صاحب! میں نے دودھ جلیبیاں اور اُدھ رڑکے حرام نہیں کیے۔ میں نے جو دشنی مُول کی تھی اسے خود بی تو ڑ پہنچایا ہے۔"

وہ بولا۔'' دیکیے لیس جی۔ جہاں سے بھی ملا ہے لے آیا ہوں۔ سوچا تھا جاتے جاتے ہیہ آخری کام آپ کا کر ہی جاؤں۔'' بلال شاہ ناراض معلوم ہوتا تھا۔ میں اسے باز و سے کھنچتا ہوااندر لے آیا۔

بلال شاہ کی نارانسکی دیمیرکراندازہ ہوتاتھا کی تین گلاس سے ایک گھونٹ کسی بھی کم ہوئی تو بینارانسکی دورنہیں ہوگی۔ساتھ میں سکیج وغیرہ بھی ہوجائے تو بہترتھا۔ میں نے بیسارے انظامات کیے۔ساتھ ساتھ باتوں سے بھی مسکدگا تار ہا۔ آخر بلال شاہ کا موڈ روپے میں آٹھ آنے ٹھیک ہوگیا۔موڈکی بحالی کے بعداس نے جوکہانی سنائی اس طرح تھی۔

"وہ دن رات باجی جان سے بدلہ لینے کے خواب دیکھ رہاتھا۔ آخرایک روز خاموتی سے دلہوزی روانہ ہوگیا تا کہ باجی جان کی اصل حقیقت جان سکے۔ یہاں پہنچ کر بلال شاہ پر انکشاف ہوا کہ باجی جان مسلمان نہیں ہندو ہے اس کا اصل نام پاروتی ہے اور وہ بازار حسن کی ایک بدنام طوائف ہے۔ باجی جان کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے بازار حسن کی ایک بدنام طوائف ہے۔ باجی جان کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے

لیے بلال شاہ باجی جان کے بھائی کے گھر پہنچا۔ یہ بھائی متانہ نام کا ایک بدشکل ہونا ہے۔ لیکن اس نے ایک دراز قائمت خوبصورت عورت سے شادی کرر کھی ہے اور ڈلہوزی کی ایک مضافاتی بستی''ٹولکھا'' میں رہتا ہے۔ بلال شاہ متانہ نامی اس بونے کے پاس پہنچائیکن وہ باسط علی کے برآ مد ہو جانے سے ریاض کے لیے حالات بالکل سازگار ہو چکے تھے۔
اب جھے کی طرح کا ڈرخطرہ نہیں تھا۔ میں نے تمام صورتِ حال ایس ایس پی والٹر نیل کو
ہتائی اور اگلے ہی روز وزیر پر بودھ کمار پر ایک نہایت ہی دھانسو قتم کا کیس کر دیا .....اس
کیس نے پر بودھ کمار اور اس کی جماعت کے صوبائی عہد بداروں کے طوطے اُڑا دیئے۔
باجی جان بھی اس رگڑے میں آگئے۔ باجی جان کے ساتھ اس کا ٹھگنا بھائی اور دراز قد بھاوج
مجمی دھر لیے گئے۔ ان مینوں پر اغواجس بے جااور عصمت فروشی وغیرہ کے کیس ہے۔ باجی
جان کا اب سار کیا چھا سامنے آچکا تھا۔ وہ کوئی درویش صفت عورت نہیں ایک بد قماش طوا نف تھی۔

رللین طبع پر بودھ کمارے اس کے رابطے تھے۔ قریباً جھ ماہ پہلے پر بودھ کمار نے فرحت کوایک بین الصوبائی مباحث میں تقریر کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ ہزار جان ہے اس پرلٹو ہو گیا کیکن اسے پیجھی معلوم تھا کہ بینوعمر مسلمان دوشیزہ اس سے اتن ہی دور ہے جتنا مشرق سے مغرب۔ یہ دوری پر بودھ کی ہوں کو بچھا نہ تکی۔ایتو مزا ہی مشکل ترین کا م کرنے میں آتا تھا۔ اس نے ایک روز باجی جان تعنی باروئی کوفرحت کی اخبار میں چھپی ہوئی تصویر س دکھا تیں اور اشاروں اشاروں میں عند یہ طاہر کیا کہ اس لڑ کی پر کوئی جال کھینگو۔ کام بہت مشکل تھالیکن باجی جان جانتی تھی اس میں نوٹ بھی بہت ملیں گے ..... آخرا یک روزاس نے کمر ہمت باندھی اور ایک اللہ لوک پہاڑن کے روپ میں ڈلہوزی سے چندی گڑھ<sup>ہ پہن</sup>ے گئی۔ بعد کے واقعات آپ جانیے ہی ہیں کہ مس طرح اس نے ماسرعلی احمد کے گھر میں اپنااعتاد قائم كيااور پيرآ سترآ ستر قالات كوايي مطلب كي ذكر يرلان آلي- اگراس روزاتفا قاكيرا مارکیٹ میں بلال شاہ اور باجی جان کی جھڑپ نہ ہوتی اور باجی جان ہاتھ دھو کر بلال شاہ کے پیچھے نہ پڑتی تو نہ جانے اس وقت حالات کیا ہوتے۔ باجی جان یقینا بچھپی رشم تھی کیکن اس کا حدیے بڑھا ہوا اعتاد اسے نقصان بہنچا گیا۔ وہ مجھے اور بلال شاہ کو کیڑیے مکوڑوں کی طرح سمجھ رہی تھی کیکن ہم ایسے گئے گز رے بھی نہیں تھے۔ ی آئی اے ساف میں چھتر کھانے کے بعد بلال شاہ کا ڈیگ تو خاص طور پر بہت تیز ہو چکا تھا اور پھراس نے سچ کچ باجی سے مکر لے

چندمعزز افراد کے سمجھانے بجھانے پر ماسر احماعی (یا شایدعلی احمد مجھےان کا نام ٹھیک طرح یادنہیں) باسط علی کو داما دبنانے پر تیار ہوگئے۔ دو ماہ بعدان کی شادی ہوئی۔اس شادی میں بلال شاہ نے بہت'' گج وج'' کرشرکت کی اور دلہا دلہن کے ساتھ کھڑے ہو ہو کر پیشل

بہت بدتمیزی سے پیش آیا اور بلال کود مسے دے کر گھرے نکال دیا۔ بلال تو پہلے ہی مجرابیفا تھا۔اس نے ایک خالص 'میلسیوں والا' وار کیا۔متانے کے گھر میں رات کے وقت جیں ے بھرا ہوا ایک لفا فہ پھینک دیا اور بعد میں مقامی تھانے میں فون کر کے اطلاع دے دی۔ بلال شاہ اس بدد ماغ بونے کوتھوڑ ا سامزہ چکھا نا چا ہتا تھا لیکن اسے معلوم ہیں تھا کہ کوئی اور چکرنکل آئے گا۔مخبری پر پولیس مستانے کے گھر پیچی تو اس نے آئییں تلاشی ہے روک دیا۔ وہ برصورت بولیس والول سے مک مکا کرنا جا ہتا تھا۔ چندروز بعد بلال شاہ کومعلوم ہوا کہ اس روز متانے نے پولیس کو گھر میں تھنے سے روکنے کے لیے ایک کمبی رقم دی تھی۔اس موقع پر بلال شاہ جیسے خرانث کا چونکنا لازمی تھا۔ وہ بیسوچ سوچ کر ہلکان ہونے لگا کہ باجی جان کے بھائی نے اپنے کھونسلے میں کس ہُما کے انڈے چھیار کھے ہیں جوکسی کواندر گھنے ہی تہیں دیتا۔ بلالِّي شاہ کا دھیان آنا فا فافرحت کے کمشدہ محبوب کی طرف چلا گیا۔ آخروہ ایک تجربہ کار مخبر تھا۔اس کی چھٹی جھیں نے گواہی دی کبددال میں ضرور کچھیکالا ہے۔وہ اس تاڑ میں رہنے لگا کہ متانہ اور اس کی بوی گھر سے باہر ہوں تو وہ اندر طس کر دیکھے۔ آخر یرسول شب اسے میدموقع مل گیا۔ یہاں ایک بند کمرے میں اسے باسط علی زنجیروں میں جکڑا نظر آیا۔اس کے سراور داڑھی کے بال بے تحاشہ بڑھے ہوئے تھے۔لباس چیتھڑے ہور ہا تھا اور چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے۔ بلال شاہ نے کوشش کر کے اس کی زنجیریں کھولیں اورساتھ لے کر باہرنگل آیا۔ایک رات وہ دونوں ڈلہوزی میں ہی چھے رہے۔ پھرموقع ملتے ہی وہاں سے بھاگ نکلے۔ پٹھا نگوٹ سے انہیں چندی گڑھ کی بس مل گئی اور وہ آج صبح نو کے چندی گڑھ جینچ گئے۔

بلال شاہ کی روئیدادین کرمیرے کانوں میں وہ گفتگو گو نجنے لگی جو چندروز پہلے میں نے نصف شب کو پر بودھ کی کوشی میں سنی تھی۔اس گفتگو میں باجی جان کے بھائی کا ذکرِ خیر تھا۔ باجی جان یقینا اسی پولیس چھاپے کا ذکر کررہی تھی جو بلال شاہ نے چس برآ مدکرانے کے لیے اس کے بھائی کے گھر پرڈلوایا تھا۔

وہ اسے کسی کی شرارت مجھ رہی تھی۔ پھراس نے یہ بھی کہا تھا کہ اب اس خبیث کا دہاں ۔ رہنا ٹھیک نہیں۔'' خبیث' سے اس کی مرادیقیناً باسط علی ہی تھا۔ وہ باسط علی جو باجی جان کو اپنا سچا ہمدرد بھتا تھا اور اس پر جان نثار کرتا تھا۔ اب یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی تھی کہ باسط علی کو پر بودھ اور باجی جان نے اغوا کرایا تھا اور اس اغوا کا مقصد یہ تھا کہ باسط اور فرحت کو قریب آنے سے روکا جائے۔

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

تصوریں تھنچوا کیں۔ میں نے وہ تصویریں و کھی کر پوچھا۔''ان کا کیا کرنا ہے؟'' بولا۔''اس حرام زادی کو جیل میں جھیجنی ہیں۔ ساتھ میں لڈو بھیجوں گا اور میٹھے چاول بھی۔ بلکہ بیہ ساری چیزیں خود دے کر آؤں گا۔ آخر وشنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے خان صاحب!''

میں نے کہا۔ "چھوڑ ویار۔ جتنے میسےان چیز ول پرخرج کرو گے استے میں تم تین روز دورھ جلیمی کھاتے ہیں جی ایک و تیل کانے دورھ جلیمی تو روز ہی کھاتے ہیں جی ایکن وشن کو تیلی لگانے کا موقع تو روز نہیں ماتا نال۔خدا کی قتم خان صاحب، آپ کو معلوم نہیں میرے اندراس بھنی کے لیے کتنا بارود بھرا ہوا ہے۔ بھی جھی تو سوچھا ہول کاش میں زنانہ پولیس میں ہوتا۔ وہ میرے قانے میں آتی چھتر مار مارکراس کی چربی کھوردیتا ۔۔۔

☆=====☆=====☆

# بری عورت

عورت شرم وحیا کا مجمہ ہوتی ہے اور اپنی عزت کے لیے جان پر کھیل جاتی ہے لیے جان پر کھیل جاتی ہے لیکن جب کوئی عورت اپنی شرم وحیا ہے دستبردار ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے نکو کارکونگا کر کے چورا ہے میں کھڑا کر دیتی ہے۔
ایک کینہ پرورعورت کا قصہ جس نے ایک پولیس افسرکو ذلیل کرنے کے لیے اپناسب کچھ داؤپر لگا دیا تھا۔

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

W

W

p

k

S

İ

e t

У

C.

m

س نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور اچا تک ہاتھ بڑھا کر مین سونج بند کردیا۔ تہہ خانہ تاریکی میں فرد ہے۔ اس کی چال کا میاب رہی۔ جواری کر سیاں اور میز الناتے مختلف اطراف میں ہوا گے۔ ہم نے آٹھ دس کو پکڑلیا لیکن باقی نج نظنے میں کا میاب ہو گئے۔ بعداز اں پتہ چلا کہ تہہ خانے کا ایک دروازہ اور بھی تھا۔ بہر حال پکڑے جانے والوں میں اڈے کا مالک واحدی بھی شامل تھا اور ہمیں سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی۔ وہ چوہیں بچیس سالہ جوان شخص تھا۔ رنگ صاف، چھاتی چوڑی اور چہرہ بھاری مونچھوں کی وجہ سے کا فی سخت لگتا تھا۔ کی وقت بیٹ جھی کرتار ہا تھا مگراب کا لے دھندوں میں پڑگیا تھا۔

W

W

تمانے لاکراہے چینٹی لگائی گئی تو اس نے اعتراف کرلیا کہ جوئے خانے کے علاوہ وہ
اپنے گا ہوں کوافیم، شراب وغیرہ بھی مہاکرتا ہے۔اگلے روز عدالت میں پیش کرکے میں نے
اس کا سات روزہ ریمانڈ لے لیا۔ریمانڈ ختم ہوا تو اسے جوڈیشنل ریمانڈ پرجیل بھیج دیا گیا۔

ﷺ حساست کے ===== ☆

اس روز مجھے چھٹی تھی۔ میں اپنے رہائٹی کوارٹر کی جھت پر میٹا دھوپ سینک رہا تھا کہ میرے گھریلو ملازم بابا دیناں نے اطلاع دی کہ کوئی برقع پوش عورت مجھے سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے جھیت کی منڈ ریسے سر نکال کر دیکھا۔ ٹوپی والے دیسی برقع میں کوئی عورت جھی ہوئی کھڑی تھی۔ میں نے بابے دینے سے کہا کہ اسے میٹھک میں بھاؤ ۔ تھوڑی در بعد گرم چا در میں بکل مار کر میں بھی میٹھک میں چلا گیا۔ مجھے دیکھ کرعورت نے برقع الب دیا۔ میں دیکھ کر جران ہوا کہ وہ ایک جوان خوبصورت عورت ہے۔ عرزیا وہ سے زیادہ چھییں سال رہی ہوگ ۔ تیکھ نقوش، کمی گردن اور ناک میں لوگ چک رہا تھا۔ یا تو دہ وہ واقعی خوبصورت تھی یا دیسی برقعے سے نکلنے کی وجہ سے اتی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا چرہ پر یشانیوں کی آ ماجگاہ بنا ہوا تھا۔ میں بھھ گیا کہ وہ کوئی مسئلہ لے کرآئی ہے۔

کا چرہ پر یشانیوں کی آ ماجگاہ بنا ہوا تھا۔ میں بھھ گیا کہ وہ کوئی مسئلہ لے کرآئی ہے۔

د' ہاں بی بی ایمیا بات ہے؟'' میں نے بو چھا۔

اس نے جنجب کر بابے دیے کی طرف دیکھا۔ میں نے بابے کو اشارہ کیا کہ وہ باہر چلا جائے۔ بابا چلا گیا تو عورت نے سر جھکا یا اور اچا تک اس کی آٹکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوگر نے گے۔ میں نے کہا۔

''بی بی! مسئلہ کیا ہے۔اس طرح رونے سے مجھے الہام نہیں ہوجائے گا۔'' وہ بولی۔''جی میں واحدی کی بیوی ہوں۔''اس کی آواز میں بڑا زبردست لوچ پایا جاتا

بدوا قعدسا لکوٹ شہر کا ہے۔ان دنوں میں سب انسپکڑتھا۔ایک روز مخری ہوئی کہ تھانے ہے کوئی ڈیڑھ کلومیٹر دورنوری اسٹریٹ میں ایک شخص جواء خانہ چلا رہا ہے۔ یہ اطلاع ایک ممنام خط کے ذریعے ملی تھی میں نے اپنے حوالدار کواس اطلاع کی تقیدیق کے لئے بھیجا۔وہ پورے دوروز توہ لگاتار ہا۔ آخر اس نے آکر بتایا کہ اطلاع سو فیصدی درست ہے۔ واحدی نا می ایک شخص نے حلوے پوڑی کی دکان کے نیچا کی تہم خانہ میں بیقمار خانہ کھول رکھا ہے۔ رات ساڑھے آٹھ بجے کے بعد یہاں جواری اکتھے ہوجاتے ہیں اورخوب جواء ہوتا ہے۔ میں نے اس روز ایک مخضر چھایہ مار پارٹی تر تیب دی اور قریبا دس بج حلوہ پوڑی کی دكان ير چهايد مارا۔ بيدراصل مشائي كي دكان تھي۔ واحدى سويث مارث كا بورڈ لگا ہوا تھا۔ د کان کے پیچیے چند کرسیاں میزر کھے تھے۔ان پر بیٹھ کرلوگ ناشتہ وغیرہ کرتے ہوں گے۔ اں وقت بھی ایک شخص بیٹھا جھیج سے گلاب جامن کھار ہاتھا۔ دکا ندار ایک دس بندرہ سالہ لڑکا تھا۔ پولیس کود کیھتے ہی وہ اس قدر کھبرایا کہ گدی ہے اٹھ کر دوڑ لگا دی۔ دکان کے سامنے ہے گز رکر ہم بغلی گلی میں آ گئے۔ یہاں ایک جھوٹا سا دروازہ تھا۔لکڑی کے تختوں کی جگہ کنستروں کی حیا در لگی ہوئی تھی۔ دروازہ توڑ کر ہم اندر گھسے اور ایک زینہ طے کر کے تہہ خانے میں پہنچ گئے۔ تہہ خانہ سگریٹوں کے دھو کیں ہے بھرا ہوا تھا۔ آٹھ دس میزوں پر بیس بجیس بندے بیٹھے جواء کھیل رہے تھے۔ کسی کسی میز پرشراب کی بوتل بھی دکھائی دے رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر جواریوں کا وہی حال ہوا جو ہونا چاہئے تھا۔وہ بوکھلا ہٹ میں پُری طرح ناچ کررہ گئے۔ "خبردار!" میں نے بلندآ واز ہے کہا۔" کوئی بلاتو شوٹ کردوں گا۔" میرے ہاتھ میں 32 بور کا ریوالور تھا۔ میرے تین رائفل مین بھی بندوقیں تانے

بہلے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا تا رہا۔ پھر کھڑکی کو دھکا دے کراس کی کنڈی گرا دی اور اندر چلا آیا۔ وہ دہشت سے گنگ ہوکررہ گئی۔اس نے اس کے مند پر ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھا پائی کرنے لگا۔ گمر پھراس نے خودکو چھڑالیا اورز ورزور سے چیخے گئی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور کھڑکی سے کود کر بھاگ گیا۔

''کہاں جی۔'' وہ آنسو پونچھتی ہوئی بولی۔''اس نے چہرہ پگڑی میں چھپار کھا تھا۔ برا لباچوڑاغنڈہ تھاجی، کندھے سے پستول بھی لئک رہا تھا۔''

"اب پھر کیا کیا جائے؟"

''میری تو جی ہمت نہیں کہ آج رات پھرا کیلی رہوں۔سری نگر میں میراایک چا چارہتا ہے۔سوچتی ہوں اس کے پاس چلی جاؤں۔'' ''دویتہ نرم سے سے سری کا دوران

''وہ تو ٹھیک ہے گراب کہاں جاؤ گی؟''

اس نے عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا۔'' آج کی رات بہیں پڑارہے دیں تو مہربانی ہوگا۔'' مہربانی ہوگی۔اگر نکال دیں گے تو آپ کے دروازے پر بیٹھی رہوں گی۔''

وہ مجھے پکا اُلوکا پٹھا سمجھ رہی تھی۔ میں نے لگاوٹ سے کہا۔''تو پھرٹھیک ہے، اِدھر ہی مورہو۔ میں بابے دینے کو کہتا ہوں وہ باہر برآ مدے میں جارپائی ڈال لے گا۔''

وہ مجھ گئی کہ تیرنثانے پرلگاہے۔اپنے عریاں کندھے پرسے جان ہو جھ کراوڑھنی کھسکا کر بولی۔''جیسے آپ کی مرضی ویسے .....''

"ویسے کیا؟"

"ویے آپ میرے قریب ہوتے توزیادہ تیلی رہتی۔"

"اوہ اچھا۔" میرے منہ سے اُکلا۔ اب سارا معاملہ میری سمجھ میں آرہا تھا۔ یہ کوئی نی بات نہیں تھی۔ پکڑے جانے والول کے والی وارث اس طرح بھاگ دوڑ کیا ہی کرتے ہیں۔ کوئی رشوت پیش کرتا ہے، کوئی سفارش لاتا ہے، کوئی ذاتی تعلقات کا واسطہ دیے آجاتا ہے۔۔۔۔۔، ہاں جب کوئی اگمی خوبصورت لڑکی اس طرح آتی ہے تو وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ میں سنجل کر بیٹھ گیا۔

"بال بي بي! من كياسيوا كرسكيا مول"

میرے خنگ لیج پراس نے پلکیس اٹھا کرمیری طرف دیکھا۔''میں اکیلی عورت ذات ہوں جی ۔ کوئی بال بچہ ہے، نہ کوئی آگے پیچھے ہے۔ اب کہاں جاؤں۔ جود کھتا ہے یُری نظر سے دیکھتا ہے۔ شوہر کے بعد کوئی سہارانہیں۔ آپ سب پچھ کر سکتے ہیں جی مجھے بے سہارا پر مم کریں۔''

میں نے کہا۔ ''بی بی! میں تو ایک ادنیٰ ملازم ہوں۔ وہی کرتا ہوں جو قانون مجھے کہتا ہے۔ تیرے شوہر نے جرم کیا ہے اسے پکڑا ہی جانا تھا۔ میں نہ پکڑتا تو جومیری جگہ ہوتا وہ پکڑلیں۔'' لیتا۔''

"وه بقصور ب جی ایرے باروں کے کہنے میں آگیا تھا۔"

"لى بى اقسور دار مونى يا نه مونى كافيصله بمحضيس عدالت كوكرنا ب- اگروه گناه گار خبيس تو چھوٹ جائے گا-اس كے علاوه تم كواس طرح يبال آنا بھى نبيس چاہئے تھا- يد برى غلط بات كى تم نے ـ"

وہ ایک بار پھر آنسو بہانے گی اور مجھے مجبور کرنے گی کہ میں اس کے لئے پھے کروں۔ بہت مشکل سے سمجھا بچھا کراورڈ انٹ ڈیٹ کرمیں نے اسے واپس بھیج دیا۔

جھے امید تھی کہ اب وہ دوبارہ نہیں آئے گی کیکن بیرخیال غلط ثابت ہوا۔ پانچ چے دن بعد وہ ایک روز پھر آ رهم کی۔ میں تھانے سے آیا تو بابے دینے نے بتایا کہ وہ سفید برقع والی عورت پھر آئی بیٹھی ہے، آپ کا انظار کررہی ہے۔ پہلے تو جھے غصہ آیا۔ جی جاہا کہ سی تھی کر باہر نکال دوں۔ گر پھردل پر جرکر کے اس کے پاس جابیٹھا۔

"بال جى،ابكيامتله ع؟"مل ني وجها-

آج اس نے برقع اتار کر کندھوں پر ڈالا ہوا تھا اور ایک ہاتھ تھوڑی کے بیچے کائے، چار پائی پر پاؤں لٹکائے بیٹی تھی۔ جمھے دیکھا تو دونوں ہاتھوں میں چنرہ چھپا کرسسکیوں سے رونے لگی۔میرے باربار پوچھنے پراس نے بتایا کہ رات کوئی دھم ہے اس کے حن میں آکودا۔ ندهی ہے۔''

مجھے یہ معاملہ کچھ پُر اسرارمحسوں ہوا۔ میں نے کہا۔ ' تفصیل سے بتابات کیا ہے؟''

وہ بولا۔'' پرسوں کی بات ہے۔شام کومیری ہوی نے بتایا کہ گھر کے سامنے ہرے صافے والا ایک مشکوک سا آ دی گھومتار ہاہے۔اس کی چھوٹی چھوٹی ڈاڑھی تھی اورشلوار قبیص

بہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس بات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اسی رات یعنی پرسوں رات

میرے کان میں دروشروع ہوگیا اور میں دیر تک جا گتا رہا۔ وہ کوئی گیارہ ساڑھے گیارہ کا وقتہ تھا جس مرآ یہ سرکی طرف سرآ یہ میزائی دی میں نسومیا بولیس وال کر گھر

ونت تھا جب برآ مدے کی طرف ہے آ ہٹ سنائی دی۔ میں نے سوچا پولیس والے کے گھر چور کا کیا کام ۔ کوئی بلی وغیرہ ہوگی مرتھوڑی دیر بعد مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ لائٹین لے کر برآ مدے

پورہ ہیں ہ ا۔ دن بل دیرہ ، دن کر وول دیر جمد سے اسان پرا۔ لا بین او خی کی وہ تڑپ کر میں آیا تو ایک شخص ستون کے پیچھے کھڑا نظر آیا۔ جونہی میں نے لائٹین او خی کی وہ تڑپ کر

سامنے آگیا۔ اس کے ہاتھ میں دلی ساخت کا پہتول تھا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جیسے ہی اس نے میراچ ہود کی جائے اس نے رخ موڑ ااور

برونی دروازے کی طرف بھاگ ڈکلا۔ میں نے اے لکارا اور لالٹین نیچے رکھ کر اس کا پیچھا کیا۔ بدبختی سے میری چا درمیرے یاؤں کے نیچے آگئ اور اوندھے منہ گر کرمیر اسر پھٹ گیا۔

اس نے تیزی ہے دیوار پھاندی اور بھاگ نکلا۔ ججھے اس مخفس پر بڑاطیش تھا۔ کل صبح سویرے میں: سمجھے ساتر سرکھی رہٹر رہاں میں اس سر آئے تفتیش بڑاں رہ مخف س

میں نے کچھن سے اس کا کھر ااٹھوا یا اور اپنے اے ایس آئی کو تفتیش پر لگا دیا۔ اس مخف کا ہرا صافہ بھی ہمارے صحن میں ہی رہ گیا تھا بیرصافہ دیکھ کرمیرے تھانے کا ایک سنتری چونک گیا۔

ال نے بتایا کہ صافے والا تحف کل صبح سورے تھانے کے پاس گھوم رہا تھا۔اس نے سنتری سے بوچھا کہ تھانیدار صاحب کتنے بج آتے ہیں۔ پھر بوچھنے لگا کہ یہ وہی نواز صاحب ہیں

جواس سے پہلے سالکوٹ کے فلاں تھانے میں کام کرتے رہے ہیں۔سنتری کوشیح طرح پہد

مہیں تھا، اس نے ہوں ہاں میں جواب دے دیا۔ بعد میں بہی شخص ایک چائے خانے پر بھی اس پہنچا۔ یہ جائے خانے کا لک ہے بھی اس پہنچا۔ یہ جائے خانے کے مالک ہے بھی اس نے میرے بارے میں سن گن لی۔ اس محف نے اسے بہجیان لیا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ استاد نظر کے میرے بارے میں سن گن لی۔ اس محف نے اسے بہجیان لیا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ استاد نظر کے میرے بارے میں سنگوں لی۔ اس محف نے اسے بہجیان لیا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ استاد نظر کے میرے بارے میں سنگوں کے دور استاد نظر کی ہوں کے دور استاد نظر کی کہنا ہے کہ دور استاد نظر کی اس کے دور استاد نظر کی کے دور استاد نظر کی کہنا ہے کہ دور استاد نظر کی کے دور استاد نظر کی کے دور استاد نظر کے دور استاد کی کہنا ہے کہ دور استاد نظر کی کہنا ہے کہ دور استاد کی کے دور استاد کی کہنا ہے کہ دور استاد کی کہنا ہے کہ دور استاد کی کہنا ہے کہ دور استاد کی کے دور استاد کی کہنا ہے کہ ا ہے کہنا ہے کہ دور استاد کی کہنا ہے کہ

محمد نواز نے سگریٹ سلگا کرایک گہرائش لیااور بولا۔'' کل مجھے یادآیا کہ تہمیں بھی عام طور پرنواز ہی کہا جاتا ہےاورتم اس ہے پہلے سالکوٹ میں کام بھی کر چکے ہو۔ پھر مجھے رات کا مناب سے مصرف میں مرد میں میں کار سے سالم میں کام بھی کر چکے ہو۔ پھر مجھے رات کا

منظریاد آیا جب وہ اچکا میری شکل دیکھ دیکھتے ہی النے پاؤں بھاگ نکلاتھا۔ مجھے پکایقین ہوگیا کہ پیخض تمہارے ہی پیچھے ہے۔ آج میں پیشل ای لئے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہیں میں سمجھ گیا کہ اب وہ سیدھی سیدھی باتوں پر آگئی ہے۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا۔ ''ٹھیک ہے۔ جیسے تہاری مرضی، میں سوجاؤں گابر آمدے میں۔''

اس کی آنکھوں میں چک ی اہرا گئی۔ایک اداسے اپنا نجلا ہونٹ دانتوں سے کائے کر

بولی۔ ''سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے جی۔ آپ چاہیں تو واحدی ﴿ سَلَمَا ہے۔'' میں نے کہا۔''کیس تو بردا مگڑ چکا ہے لیکن .....''

"لکن کیا جی؟"اس نے ماہرانہ بنش سے اوڑھنی سرے ڈھلکادی۔اس کے لمبے بال اور جسمانی خدوخال نمایاں ہوگئے۔ میں نے آگے بڑھ کراکی تھیٹراس کے منہ پر مارا۔ وہ چکراکررہ گئی۔

"الله يبال سے-"ميں نے كڑك كركہا۔

وہ بو کھلا کرمیرامند دیکھنے گئی۔''اٹھو۔'' میں دوبارہ گرجا۔وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں بے پناہ نفرت اور برگا گئی نظر آنے گئی۔ میں نے اٹگلی سے اشارہ کیا۔''دو ہے باہر کا دروازہ اور خبر دارآئندہ بیدروازہ پار کرنے کی کوشش کی۔''

اس نے ایک لفظ زبان سے نہیں کہا۔ جملائے ہوئے انداز میں اپنابرقع اٹھایا اوراہے پہنتے بہنتے تیز قدموں سے باہرنکل گئی۔

☆=====☆=====☆

پھراس واقعے کو تریبا ڈیڑھ سال گزرگیا۔میری تبدیلی پسرورے ایک مضافاتی تھانے۔ میں ہو پھی تھی۔ان دنوں میں رسہ گیروں کے ایک گروہ کا قلع قمع کرنے میں مصروف تھا۔ ایک روز نارووال کے تھانے کا ایک سب انسپکڑ محمد نواز میرے پاس آیا۔اس کے سر پر پی بندھی ہوئی تھی۔ کہنے لگا۔

"استادلنكر كوجانة مو؟"

میں نے ذہن پر زور دیا اور کوئی الیا بیہودہ نام یادنہیں آیا۔ کہنے لگا۔ 'نی براچھٹا ہوا بدمعاش ہے۔ کچھ بی روز پہلے جیل سے رہا ہواہے۔''

میں نے کہا۔''تو پھر میں کیا کروں؟''

محرنواز بولا۔''یار! مجھے لگتا ہے میخف تیرے پیچھے ہے۔'' ''میرے پیچھے کیوں ہے؟''

نوازنے گہری سانس لی۔''میراخیال ہے کہ ناموں کی گڑ بڑ ہوگئی ہے۔ تیرانام بھی نواز ہے اور میرا بھی۔ دونوں سب انسپکڑ ہیں۔ میر سے سر پر پٹی دیکھ رہے ہو تابیاس چکر ہیں

خبردار کرسکوں۔''

محرنوازگی بات پوری طرح میری سمجھ میں آربی تھی۔ میں نے بہت غور کیا گراستاد لگو نام کا کوئی شخص ذہن میں نہیں آیا۔ ہوسکتا تھا میرے دوست سب انسپکٹر کوکوئی غلط نہی ہوئی ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ کوئی تیسرا نواز بھی ہو۔ بہر حال میں نے سب انسپکٹر کاشکر بیادا کیا اور اسے کھانا وانا کھلا کر واپس بھیج دیا۔ اگلے ہی روز جھے ایک کیس کے سلسلے میں امر تسر جانا پڑگیا۔ وہاں سے ایک بفتے بعد واپسی ہوئی۔ واپس آیا ہی تھا کہ ساتھ والے گاؤں میں ''پائی توڑنے'' کے معمولی جھٹرے پر دو ہرنے تل کی واردات ہوگئے۔ دو تین روز اس سلسلے میں معروف رہا،

#### ☆=====☆=====☆

وہ ایک شنڈی تھار رات تھی، میں دن بھر کا تھا ہارا گھر گیا اور جاتے ساتھ ہی لحاف میں پر کرسوگیا۔نہ جانے وہ کون ساپہر تھا۔اجا تک کسی وجہ سے میری آ کھ کھل گئے۔ مجھے مٹی ك تيل كى تيز بوآئى۔ يملے تو ميں سمجھا شايد كى وجد سے لاشين الث كى ہے ليكن جاريائى ك ینچ دیکھا تو لائین اپنی جگه برتھی اوراس کی مرهم روشی کمرے میں پھیلی ہو کی تھی۔ اچا تک مجھے بابدسینے کی تیز چخ سنائی دی اوراس کے ساتھ ہی سُرخ روشی نظر آئی۔" آگ" میرے ذہن نے پکار کرکہا۔ میں نے لحاف پرے پھنکا اور چپل تھسیٹ کر برآ مدے میں آگیا۔ بھک بھک کی خوفناک آوازیں آئیں اور دیکھتے ہی ویکھتے برآ مدے کی حصت نے آگ پکڑلی۔ بید ایک چھوٹا سا رہائتی کوارٹر تھا۔ایک کمرہ،ایک باور چی خانداورایک سٹور جے بابا دینا سونے ك لئے استعال كرتا تھا۔ ييسٹوراب دھر ادھر جل رہا تھا۔آگ برآ مدے سے گزركر كرك میں پہنچ گئی تھی۔ چھتیں سر کنڈول کی تھیں اور تزنز کی آوازوں سے جل رہی تھیں۔ ہر طرف چنگاریاں ی اُڑ رہی تھیں۔ دھوئیں نے جیسے میرے چھپھردوں میں تیز خنجر اتار دیے۔ میں نے ہُری طرح کھانتے ہوئے بابے دیے کوآواز دی۔وہ گرتا پڑتا برآ مدے کے مشرقی کونے کی طرف جار ہاتھا۔ ایک کونے سے ٹیس ٹیس کی مسلسل آواز آرہی تھی۔ یہ دراصل بابد سینے كا يالتوطوطاتها۔ اپنى جان كى يرواه كئے بغيروه طوطے كے پنجرے تك پنچنا جا بتا تھا۔ بياس کی بیوتونی تھی۔میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوندھے منہ دھڑام سے ایک ملکے پر گرااوراہ تو رتا ہوا زمین بوس ہوگیا۔ میں نے لیک کر دبلے بتلے بابے کو گود میں اٹھایا اور آگ کے گھیرے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ جلتے ہوئے دروازے کو بھاند کر میں جونہی گلی میں پہنچا ایک ساتھ دو دھاکے ہوئے اور دو گولیاں سنسناتی ہوئی میرے سر پرسر گزر کئیں بے اختیار

میں پہلو کے بل گرا۔ صرف تین گزکی دوری پر مجھے ایک المباتر تا گا محص نظر آیا۔ اس کے چرے پرمنڈاسا تھا۔وہ اپنے پستول والے ہاتھ کو جھنک رہا تھا۔شاید گولی نال میں پھنس کئی میں۔ یہ لمح میرے لئے قیمی تھے۔ اس سے پہلے کہ پسول والے کے عقب سے برآ مد ہونے والا اپنی کا ربین میری طرف سیدھی کرتا میں اپنی ٹانگوں کی پوری قوت استعال کر کے بھا گا اور پستول والے پر جاہڑا۔ کاربین والا بھی پستول والے کے پیچھے تھا اس لئے وہ بھی ساتھ ہی گرا۔ گاؤں والے بھاگ بھاگ کر گھروں سے نکل رہے تھے۔انہوں نے جب مجھے دوافراد سے محتم کھا دیکھا تو میری مدرکوآ کے برھے۔ کاربین والے کو دونو جوانوں نے گھیر لیا۔ان کے ایک تیسرے ساتھی نے بھا گئے کی کوشش کی تو لوگ اس کے پیچیے بھا گے۔ریوالور والا ابھی تک مجھ سے لیٹا ہوا تھا۔اس کے جسم میں خاصی قوت تھی۔ لگتا تھاوہ بے پناہ طیش میں ے۔طیش مجھے بھی کم نہیں تھا۔ میں نے پورے زور سے کائی مروڑ کر پہتول اس کے ہاتھ ہے چیٹرا دیا اور اوپر تلے کئ مکریں اس کی ناک پر ماریں۔ جو نہی میری کمر پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔میں نے پیچھے ہٹ کرایک زور دار گھٹنااس کے پیٹ میں رسید کیا اور دایاں ہاتھ گھما کراس کے جڑے پر مارنا چاہا۔اس نے پچھنزید جھک کربیدوار بچالیا اور جھکے جھکے میری ٹانگ بکڑلیکین اس سے پہلے ہی میرابایاں گھٹنا کام کر گیا۔اس کے جڑے پرایک زور دار چوٹ کی اور وہ ڈ کراتا ہوا آگ کے بالکل ماس جاگرا .....میں نے اس کے سینے پر چڑھ کر اسے بے بس کر دیا۔

میرے دیہاتی کوارٹرکوآگ لگانے والے کل تین افراد تھے۔ان میں سے ایک بھاگ
گیا اور دواپنے اسلح سمیت پکڑے گئے۔لوگوں نے ان دونوں کو پُری طرح مارا۔اگر میں
بچاؤنہ کرتا تو شایدای جگہ ان کا قصہ تمام ہوجا تا۔لوگوں نے قریبی جو ہڑ سے بانی لے لے کر
اگ بجھانے کی سرتو ڈکوشش کی۔ پھر بھی جھوٹے سے کوارٹر کا نصف حصہ جل کر را کھ ہوگیا۔
کوارٹر میں میراکوئی زیادہ سامان نہیں تھا۔ دو چار پائیاں، ایک صندوق اور روز مرہ استعال کی
پھھ چیزیں لیکن ایک نقصان کا بے حد افسوس ہوا۔ بابے دینو کا پالتو طوطا پنجرے میں ہی
پھٹرک پھڑک کرکوئلہ ہوگیا۔ اس کے علاوہ میں نے چند مرغیاں پال رکھی تھیں وہ بھی جل

دونوں گرفتار شدگان کورات ہی تھانے پہنچا دیا گیا تھا۔ شبح سویرے ان سے ملاقات ہوئی۔ رات لڑائی کے دوران پستول والے کا صافہ کھل گیا تھا اور مجھے اس کی شکل پچھے جائی پیچانی لگی تھی۔ مبیح تھانے آکرغورے دیکھا تو پچھ یاد آنے لگا۔ اس شخص سے سیالکوٹ میں کوشش کی کہ وہ کسی طرح کچھ بتانے پر تیار ہوجائے کیکن ناکامی ہوئی۔اس نے جیسے کچھ نہ کنے کی قتم کھار تھی تھی۔ میں نے مجورا اسے حوالدار کے حوالے کردیا۔ وہ اسے تھیٹ کر حوالات میں لے گیا اور اچھی خاصی پھیٹی لگائی۔ وہ مار کھاتا رہا اور چلاتا رہا۔ اس کی ہث

دهری میں کوئی فرق تہیں آیا۔

میں نے اینے اے ایس آئی ہے کہا۔ ''اس کا نام تو واحدی ہے۔ میں نے خود اسے جواء چلانے کے الزام میں جیل جھجوایا تھابیا ستاد نظر کیے بن گیا؟"

اے ایس آئی نے کہا۔ 'جیل میں اس نے ایک تمبردار قیدی سے جھڑا کیا تھا۔ تمبردار قیدی نے لاٹھیاں مار مار کراس کی ٹا تگ توٹر دی۔ بیسات آٹھ مینے ننکر اگر چلتا رہا۔ای وجہ ے اس کا نام استادلنگر پڑ گیا۔اب ٹا نگ تو ٹھیک ہوگئی ہے مگر نام بگر چکا ہے۔'

میں نے کہا۔" نام کے ساتھ ساتھ حرام زادہ خود بھی گرڑ چکا ہے۔ اچھا خاص بدمعا ثن

ووپہر کے بعد میں نے حوالات میں جاکر دیکھا۔حوالدار نے اس کی ٹھیک ٹھاک مرمت کی تھی اور پچھنہیں تو طو طے اور مرغیوں کے جلنے کا بدلہ تو لیے ہی لیا تھا۔ مگر اس کی اکڑ فول برقرار تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔

'' د کھے واحدی! تُو نے کوئی جھوٹا موٹا جرمنہیں کیا۔ ایک سرکاری اہلکارے گھر کوآگ لگائی ہے اور اسے قبل کرنے کی یوری کوشش کی ہے۔ بیہ جرم تھے پھالی کے شختے پر بھی لے جاسکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ تو کسی زبردست غلط جمی کا شکار ہے۔ کیا تجھے تیری عورت نے

وہ خوتی کہتے میں غرایا۔''مت نام لے اپنی نایاک زبان سے اس شریف عورت کا۔ تو نے اس کی عزت پر ہاتھ تہیں ڈالاخود کو کتے کی موت مارا ہے، میں تیراوہ حشر کروں گا .....'' اس کی آواز بینچھ کئی اور وہ دھاڑیں مار مار کررونے لگا۔ساتھ ساتھ وہ مجھے دھمکیاں بھی دے ۔ رہا تھا۔ اچا تک ہی نہ جانے کیوں مجھے اس سفاک مخض پر بے پناہ ترس آیا۔ میرا اندازہ درست لکلا تھا۔ اے اس کی عمار عورت نے ایک خطرناک چکر میں الجھا دیا تھا۔ وہ رور ہا تھا اور بيتھي ہوئي آ واز ميں چيخ رياتھا۔

''تُو نے میری بیوی کی بے بسی سے فائدہ اٹھایا۔ مجھے چھڑانے کے بدلے اسے بے آبروکیا۔ تُو انسان نہیں شیطان ہے۔ تیرے جیسے درندے کوزندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں كہيں ملاقات ہوئى تھى۔اتنے میں میرےاے ایس آئی نے اس كى طرف اشارہ كرتے

''نواز صاحب! یہی استاد کنگڑ ہے۔ ڈیڑھسال جیل کاٹ کر آیا ہے۔ وہاں جیل میں برااودهم مجار کھا تھااس نے۔''

ا ب مجھے اپنے دوست سب انسکٹر کی کہی ہوئی ساری باتیں یاد آگئیں۔اس کا مطلب تھا اس کی اطلاع درست تھی۔ میں نے اپی نظریں استاد نظر کے چبرے پر جما دیں۔ چوڑی پیشانی، تھوڑی می چھولی ہوئی ناک جلتی ہوئی بادا می آئے تھیں اور تھنی ڈاڑھی ....اچا تک مجھے سب مجھ یادآ گیا۔ میں نے استادلنگر کو پہچان لیا۔وہ واحدی تھا۔وہی جسے میں نے جواء خانہ چلانے کے الزام میں پکڑا تھا اور جس کی بیوی نے بعد میں مجھے الٹی پٹی پڑھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس کے چبرے کی طرف انگلی اٹھائی۔'' تم وا حد علی عرف واحدی ہونا؟''

اس نے کوئی جواب ہیں دیا اور نفرت سے زمین پر تھوک دیا۔ مجھے اس کے انداز بریے پناہ طیش آیا۔ میں نے آ کے بڑھ کرایک زور کا تھٹراس کے منہ پر جمایا۔ اس کا اوپری ہونٹ يهث گيااورخون بهيه نكلا ـ وه چيخا ـ

"اركى كي من ارك مجھے ميں تيرے بس ميں مول كيكن فتم خداكى مجھے چھوڑوں گا نہیں۔ چیوٹی چیوٹی بوٹی کردوں گا تیری اور چیل کوؤں کو کھلاؤں گا۔اگر نہ کھلاؤں تو واحدی

وہ سخت تیا ہوا تھا۔ میں نے فالتو عملے کو باہر بھیج دیا اور اسلیے میں اس سے بوچھ کچھ شروع کی۔میرے ساتھ صرف اے ایس آئی فرزندعلی تھا۔مجرم کے دونوں ہاتھ الثی چھکڑی میں تھے اور دہ سٹول پر بیٹھا تھا۔

یں نے کہا۔" ہاں اب ذرا کل کر بناؤ .... کیا برمعاثی ہے یہ؟ کیوں آگ لگائی

وه دانت پیس کر بولا \_' اس کا جواب اپ آپ سے پوچھ کتے۔'

میرا خون کھول اٹھا۔ بھی بھی تخل سے کام لینا برامشکل ہوجاتا ہے۔ میں نے مبرکا محمونث بمرااوركهابه

" کتے! تُو بھی ذراا پی زبان سنجال اوراگر تیری پوشل پرکسی کا پیرآ گیا ہے تو اس کا نام بتا ـ کوئی تو وجہ ہوگی تیرے باؤلے ہونے کی .....

اس نے بے تحاشا گالیاں بکنا شروع کردیں۔ میں نے اور اے ایس آئی نے بوی

میں نے کہا۔'' کچھٹیں ....مرف آپ جناب سے اتن درخواست ہے کہ دو ڈھائی دن ذراسکون سے حوالات میں تشریف رکھیں۔ میں تصویر کا دوسرارخ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔''

وہ میری بات کچھ مجھا اور کچھ نہیں۔ اے البھن میں جھوڑ کر میں حوالات ہے باہر
آگیا۔ میرا ذہن سوچوں کا اکھاڑہ بناہوا تھا۔ اگر واقعی اس عورت نے جھ پر یہ الزام لگایا تھا تو
میرے لئے یہ بے صدخطرناک بات تھی۔ کچھ بھی ہوسکتا تھا۔ جس دن واحدی کی بیوی دوسری
میرے لئے یہ بے صدخطرناک بات تھی۔ کچھ بھی ہوسکتا تھا۔ جس دن واحدی کی بیوی دوسری
دفعہ میرے پاس آئی تھی۔ میں انجھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے کی طرح چیڑانا چاہتی تھی گر
درست تھی کہ اس کا خاوند پھنسا ہوا تھا اور رہے بھی تھے تھا کہ وہ اسے کی طرح چیڑانا چاہتی تھی گر
اس نے جوطر ایقہ اختیار کیا تھا وہ ٹابت کرتا تھا کہ وہ بدقما شیءورت ہے۔ جھے آج بھی یقین
ہے کہ خاوند کے بعد اس کے تعلقات کی نہ کی سے ضرور رہے ہوں گے۔ وہ ان عورتوں میں
سے تھی جوا بی جوانی کی ہر ہر رات کا حساب رکھتی ہیں۔ اچا تک جھے یاد آیا کہ قریبی چوکی کا
سے ڈیڑھ سال قبل واحدی کی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ میں نے شام کے وقت نوازش علی کو
سے قائے بلایا، میں چاہتا تھا کہ وہ واحدی کی بیوی کے متعلق پچھنتی کرے۔ میں نے اس
سے واحدی کا ذکر کیا تو وہ ٹری طرح چودک گیا۔ کہنے لگا۔
سے واحدی کا ذکر کیا تو وہ ٹری کی طرح چودک گیا۔ کہنے لگا۔

"كبيں آپ مہتاب كے خاوند كا ذكر تونبيں كررہ جو دو ہفتے بہلے جيل سے جھوٹا ""

میں نے کہا۔'' ہاں وہی جے استاد کنگر بھی کہتے ہیں۔''

نوازش کے چہرے پر دباد باجوش نظرآنے لگا۔ بولا۔ "جناب! میراا پنا بھی قیافہ ہے کہ وہ فیک عورت نہیں ہے۔ شاید آپ کون کر حیرانی ہو کہ وہ ہماری ہی گلی میں دو تین گر چھوڑ کر رہتی ہے۔ اس نے سری گر سے اپنی کسی چا جی کواپ ساتھ رہنے کے لئے بلار کھا ہے۔ یہ بھی ایک چنڈال می بوڑھی عورت ہے۔ بوڑھی کا کوئی رشتے دارا کڑاس سے ملئے آیا کرتا ہے یہ ایک تین سبتیں سالڈ محف ہے۔ شاید شوکت نام ہے اس کا۔ ایک روز میں نے مہتاب کواس مختل کے ساتھ سینما سے نگلتے دیکھا تھا۔ جھے یقین ہے کہ اس لفتے کے ساتھ مہتاب کا کوئی چگر ہے۔ "

نوازش کی اطلاع نے مجھے خوش کردیا۔ میں نے کہا۔''یار تُو نے میرے بوے مطلب کی بات کی ہے۔ تُو ذراسیالکوٹ جا کراس معاطے کی سی آئی بڑی کر۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی میں جتنا بھی حیران ہوتا کم تھا۔ نہ جانے اس فقے کٹنی نے کیے کیے شوہر کے کان بھرے تھے۔وہ آتش فشال بنا ہوا تھا۔شکرتھا کہ چیخ چیخ کراس کا گلا پہلے ہی بیٹھ چکا تھاور نہ اس کی پاٹ دارآ واز میری بدنا می کا اشتہار پورے تھانے میں لگادیتی ۔ سنا تو بہت دفعہ تھالیکن زندگی میں پہلی بارتجربہ مواکد مُری عورت اگر مُرائی پراُٹر آئے تو کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ جب چنج چنج کرواحدی کی آواز بالکل ہی بیٹھ گئی اور وہ نٹر ھال ہو گیا تو میں نے حوالدار کو بلایا اوراہے کہا کہ ملزم کی الٹی چھکڑی کھول دے۔حوالدارنے پہلے جیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر ہدایت برعمل کیا۔ چھکڑی کھول کروہ باہر چلا گیا اور دروازہ بند کردیا۔ میں نے واحدی ے کہا کہ وہ اٹھ کر کری پر بیٹھ جائے۔ وہ خاموثی ہے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا۔ ''اگر تمہارے ول میں کوئی حسرت ہے تو اب بھی نکال سکتے ہو۔ میں باندھ کر مارنے والا تھانید آرمیں موں ....کین بہتر ہے کہ ہم بھلے مانسول کی طرح بیٹے کر بات کرلیں۔ 'وہ خاموش رہا۔ بھی تو لگتا تھا کہ ایک دم مجھ پر بل پڑے گا اور بھی پُرسکون دکھائی دینے لگتا تھا۔ میں نے حوالدار ے دوسگریٹ منگوائے اور ایک سگریٹ سلگا کراہے دیا۔'' دیکھوواحدی!'' میں نے تھہرے ہوئے لیج میں کہا۔" تم نے جس طرح میرے گھر کوآگ لگائی ہے اور باہر نکلنے پر مجھے گولیوں سے بھونے کی کوشش کی ہے، تم سی بھی طرح رحم کے قابل نہیں ہوتم پرسخت سے سخت کیس بن سکتا ہے، بلکہ اگرتم کسی ایسے ویسے تھانیدار کے ہتھے چڑھ جاتے تو وہ پولیس مقابلے کے بہانے مہیں مفندا بھی کرسکتا تھا۔ کہنے سے میرا مطلب ہے کہ میں مہیں خاصی رعایت دے رہا ہوں اور تم اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ ' واحدی کی نگاہوں میں ابھی تک الاؤ بھڑک رہے تھے۔ میں نے کش لے کر کہا۔

''سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے تمہاری یوی سے کوئی بدسلوک نہیں کی اور تہمیں جس نے بھی یہ اطلاع دی ہے غلط ہے، بلکہ کہوں گا کہ تمہیں گراہ کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔
تہماری با توں سے پھ چلتا ہے کہ تمہیں اپنی ہوی سے بے حدمجت ہے، جس سے محبت ہواس کے خلاف کوئی بات بھی کا نوں کو تجی نہیں گئی۔ اگر میں تمہاری ہوی کے بارے میں کچھ کہوں گا تو تم ہرگز یقین نہیں کرو گے۔ لہذا بہتر ہے کہ فی الحال اس بارے میں خاموش رہوں۔ تم پورے ڈیڈھ سال بعد جیل سے واپس آئے ہو۔ ہوسکتا ہے تمہیں بہت سے حالات کا علم نہ ہو۔ ایک دودن تھر جاؤ، میں ایسا شبوت دوں گا کہ تمہاری آئکھیں کھل جائیں گی۔''

وہ ارنے تھینے کی طرح مجھے گھور رہا تھا۔ نہایت خطرناک لیج میں بولا۔ "تم ..... کہنا

کیا جاہتے ہو؟''

تھا۔ آمدنی تھوڑی تھی۔ مہتاب کی شاہ خرچیوں نے اسے قرضے تلے دبادیا تھا۔ ہوسکتا ہے اس کی خود کثی کی وجہ بھی بہی ہو۔ جہاں تک واحدی کا تعلق ہے، دوسری شادی سے پہلے وہ ٹھیک شاک شریف آدمی تھا۔ مٹھائی کی دکان کرتا تھا اور پہلوانی کا بھی شوق رکھتا تھا۔ پھر مہتاب سے اس کی آ کھوڑ گئی۔ میہ عورت روگ بن کر اس سے چیٹ گئی۔ واحدی آئے دن پہلی بیوی سے جھگڑ نے لگا آخر نو بت یہاں تک پہنچی کہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ مہتاب سے شادی کے بعد وہ کچھ عرصہ تو ٹھیک رہا۔ پھر افیم کھانے لگا اور جواء بھی شروع کردیا۔ کرتے کرتے اس نے اپنی دکان کے نیچے جواء خانہ کھول لیا اور منشیات کا دھندا کرنے لگا۔ واحدی کا

چال چلن بگاڑنے اور اسے بدمعاش بنانے میں زیادہ ہاتھ اسی عورت کا ہے۔'' فرزندعلی بوی تفصیلی معلومات لے کرآیا تھا۔ میں نے اسے شاباش دی۔میری شاباش وصول کرنے کے بعد اے ایس آئی خاموش ساہو گیا۔لگتا تھا مجھ سے کوئی بات چھپار ہا ہے۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا۔

"جناب! ایک گربره موگئ ہے۔"

"كيا؟" ميس نے زوردے كر يو حيا۔

اس نے کہا۔'' جناب!وہ خبیث عورت .....آپ پرالزام لگار ہی ہے۔'' یکا کیہ میرے تمام خدشے حقیقت کا روپ دھار گئے۔اس کا مطلب تھا وہ تھلم کھلا مقابلے پرآگی تھی۔

''کیا کہتی ہےوہ؟''

''جناب! بڑی بدزبان عورت ہے۔ اگر مجھے آپ کا ڈرنہ ہوتا تو کھال تھنچ لیتا اس کی۔ وہ کہتی ہے کہ آپ نے زبردتی کی ہے۔ جب آپ سیالکوٹ میں تھے وہ آپ کے پاس اپنے خاوند کی رہائی کی درخواست لے کر آئی تھی۔ آپ نے اسے ڈرادھمکا کر کمرے میں بند کردیا اور دون لعد جھوڑا''

میرے کان شائیں شائیں کرنے لگے۔ زندگی میں مجھے جس بات سے سب سے زیادہ خوف آتا تھا وہی ہوئی تھی۔ مجھے پرعزت دری کا الزام لگایا جار ہا تھا اور تھلم کھلا لگایا جار ہا تھا۔ ایک ایسافخض جس نے ہمیشہ دوسروں کو تھیت کی تھیں آج خود گناہ گاروں کی صف میں کھڑا تھا۔ میرا خون کھول کررہ گیا۔ جی جا ہا کہ وہ عورت سامنے ہوتو گدی سے اس کی زبان کھنچے لوں۔ کتنا بڑا جھوٹ تھا ہے۔ کتنی ہے باکی ہے کتنا شرمناک الزام لگایا گیا تھا۔

چی نوں۔ کنا بڑا بھوٹ تھا یہ۔ می بے با می سے کنا سرمنا ک افرام کھایا گیا ہ میں نے خود پر قابو یا کراہے ایس آئی سے پوچھا۔''اور کیا کہتی ہے وہ؟'' طرح واحدی کواس کی بیوی کا اصل چہرہ دکھایا جائے۔ وہ بڑی نیک پروین سجھتا ہے اس کو .....چھٹی کی بات ہے تو چھٹی میں تختے لے دیتا ہوں۔ایک دودن آرام بھی کرلینا۔'' وہ بولا۔''دلیکن ایک بات ہے نواز صاحب۔ جب سے واحدی جیل سے چھوٹا ہے شوکا

مجھے کم کم ہی نظر آیا ہے۔ ہوسکتا ہے واحدی کے جیل سے آنے کے بعدان دونوں نے قطع تعلق کرلیا ہو۔''

میں نے کہا۔''اگراییا ہے بھی تو یہ تعلق پھر قائم ہوسکتا ہے۔ایک دوروز میں یہ مشہوری ہوجائے گی کہ واحدی پھر پکڑا گیا ہے ادراس دفعہ اس پر کمباہی کیس پڑگیا ہے۔اس کے علاوہ میرااے ایس آئی بھی سیالکوٹ جاکر واحدی کی بیوی سے سرسری پوچھ پچھ کرے گا۔اگر واقعی اس عورت کاکسی سے یارانہ ہے تو واحدی کی گرفتاری کے بعدوہ بے فکر ہوجائے گی اور دوبارہ

اں تورث ہی سے پارانہ ہے و واحدی کی تریاری سے بشدوہ ہے تر ہوجات کی اور د میل جول شروع کردے گی۔ میں اسے رئے ہاتھوں بکڑنا چاہتا ہوں۔'' نیٹ میں سے میں اسے میں ایک دوئریں میں میں میں کا میں ما

نوازش میری بات سجھ رہا تھا۔اس نے کہا۔''ٹھیک ہے جناب، میں کل ہی سالکوٹ چلاجا تا ہوں اور این معالمے کی ٹوہ لگا تا ہوں۔''

☆=====☆=====☆

یہ معاملہ طے ہوگیا تو میں نے اے ایس آئی فرزندعلی کو دوسیا ہیوں کے ساتھ سیالکوٹ بھیج دیا اورا سے کہا کہ وہ واحدی کی بیوی مہتاب سے بوچھ کچھ کرے۔ میں نے اے ایس آئی کواصل بات نہیں بتائی اورا سے کہا کہ مجھے شک ہے ملزم نے پرانی عداوت کی وجہ سے مجھ پر حملہ کیا ہے۔

اے ایس آئی فرزندعلی ای روز سیالکوٹ چلاگیا۔ جب کہ نوازش علی نے اگلے روز بوریا بستر گول کیا ..... فرزندعلی کی واپسی دوسرے روز شام کو ہوگئی۔ اس نے مہتاب سے لمبی چوڑی گفتگو کی تھی مختصر لفظوں میں اس نے بتایا۔

"دوہ بظاہر شریف کیکن اندر سے جال بازعورت نظر آتی ہے۔ اپنی ایک رشتے دار بڑھیا کے ساتھ وہ نوری اسٹریٹ کے ایک کشادہ مکان میں رہتی ہے۔ یہ مکان واحدی کا ہے۔ واحدی سے اس کی شادی کوئی ڈھائی سال پہلے ہوئی تھی۔ یہ واحدی کی دوسری اور مہتاب کا بھی دوسری شادی ہے۔ مہتاب کا پہلا خاوند خودکشی کر کے مرگیا تھا۔ واحدی نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال رکھا ہے۔ نہ پہلی بیوی سے اس کی کوئی اولا دھی نہ اس سے ہے۔ مہتاب ایک فیشن پرست عورت ہے۔ اچھا کھانے اور اچھا پہنے کا شوق رکھتی ہے۔ اس کے رہن سہن سے صاف پید چاتا ہے کہ اس کے خرجے بہت زیادہ ہیں۔ اس کا پہلا خاوند ریلوے میں ملازم

canned By Wagar Azeem Pakistanipoin

کوائف وغیرہ درج تھے۔ کچھ دیر فائل کو دیکھنے کے بعد سیکرٹری صاحب نے چشمہ اتارا اور کہا۔

"بال بھئ،اب كياارادے بين تمہارے؟"

میں نے اطمینان سے کہا۔" جناب! کن ارادوں کے بارے میں آپ پوچھ رہے

ين؟" دره ريا محمر عنه مي هم "نزرين

''اچھا.....سوال بھی ابتم ہی کرو گے۔'' انہوں نے زہر خند سے فر مایا۔''بڑی اکڑ ہے تہاری گردن میں ..... فکر نہ کروٹھیک ہوجائے گی۔ اتنی مار پڑے گی کہ سب پچھ ناک کے رائے بہہ جائے گا۔''

میں نے کہا۔''جناب!میرانصورتو بتائے۔''

جواب ملا۔ 'اچھا تو قصور بھی بتانا پڑےگا۔ تیری کوئی مال بہن ہوتی تومیں بڑی تفصیل سے بتاتا تیراقصور۔اب کیا بتاؤں۔ ڈوب مرشرم سے اگر کوئی غیرت ہے تیرےاندر،خوب

نام روش کیا ہے محکے کا۔'' میرے تن بدن میں آگ می لگ رہی تھی۔ زندگی میں مجھی کسی کی الیں جا تیں نہیں تی تھیں۔ جی جا ہا اٹھ کر جھیٹ پڑوں اور سیرٹری صاحب کی ٹائی پکڑ کر الیا تھیٹا ماروں کہ جناب آئی تو ند سمیت اُڑ کر ماہر حاگریں۔ بردی مشکل سے یہ لہجہ برداشت کیا۔ سیکرٹری

جناب ای توندسمیت اُڑکر باہر جاگریں۔ بوی مشکل سے بدلجہ برداشت کیا۔ سیرٹری صاحب کچھ در میرے چرے کے اتار چر ھاؤ دیکھتے رہے۔ پھرانہوں نے نیاسگار سلگایا اور ، دوتین کش لینے کے بعد لہجہ بدل کر بولے۔

" نواز خان! میں نمی چوڑی بات نہیں کروں گا اور نہ ہی میرے پاس وقت ہے۔
صاف ظاہر ہے کہ ہر مجرم کی طرح تیرے پاس بھی اپنے جرم کی بڑی صفائیاں ہوں گی کہ جی
ایسے نہیں ہوا تھا، ایسے ہوا تھا۔ تب نہیں ہوا تھا۔ یہ سب نضول کی با تیں ہیں۔ سی
یہ ہے کہ تُو ایک مجبور عورت کی عزت سے کھیلا ہے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ تجھے ابھی جھڑی لگا کر
مجسؤیٹ کے سامنے پیش کیا جاتا۔ بہر حال ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ اس سے تیری ہی
نہیں محکے کی بھی ناک گئی ہے۔ تجھے تو شرم نہیں آئی لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ حیا کرنی پڑے گی۔

میں نے تیرے ایس بی صاحب ہے بھی بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تھے اس دفعہ اسکی طرح سزا سے بچالیا جائے۔ ا

میں نے کہا۔'' جناب! آپ پئی ہات کمل کریں۔ میں اپنا خیال بعد میں بتا دوں گا۔'' ایڈیشنل سیکرٹری صاحب کومیرا جواب پسندنہیں آیا تاہم انہوں نے سگار کا ایک کش اے ایس آئی نے کہا۔'' جناب! وہ تو بہت بھڑکی ہوئی ہے۔ کہتی ہے میں دودھ کا دورھ اور پانی کا پانی کرکے رہوں گی۔ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا .....اب جو .....آپ کے ساتھ ہوگا وہ دنیاد کیھے گی۔''

اے ایس آئی کا چہرہ بجھا ہوا تھا اور آنکھوں میں میرے لئے ہمدردی تھی۔ میں نے مزید تفصیلات بوچھنے کے بعداہے باہر بھیج دیا۔ ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا۔''اب مجھ کے اگر ناما میرو''

ابھی ای ادھیر بُن میں بیٹھا تھا کہ تھانے سے باہر جیپ کے رکنے کی آواز آئی۔ میں نے کرے سے باہر آکردیکھا۔ایک انسیکٹر صاحب دو ہیڈ کانشیلوں کے ساتھ تشریف لارہے سے ۔انسیکٹر صاحب میرے لئے اجنبی تھے۔ میں نے انہیں سیوٹ کیا۔انہوں نے سرسے یاؤں تک مجھے گھورا۔

''نواز خان! تمہارا ہی نام ہے؟'' میں نے اقرار میں جواب دیا۔انہوں نے بے رخی سے فرمایا۔''تمہیں شہر چلنا ہوگا،ایڈیشنل ہوم سیکرٹری صاحب نے تمہیں بلایا ہے۔'' میں ناک درلیک میں وجمع سازی سی سریات سے سازی س

میں نے کہا۔''لیکن جناب! مجھے یہاں ایک دوکام تھے۔۔۔۔۔اگر اجازت ہوتو۔۔۔۔'' وہ بات کاٹ کر بولے۔'' کام شام چھوڑ و۔گاڑی میں بیٹھواو پر سے آرڈر آیا ہے۔'' چارونا چار میں نے چارج اے ایس آئی کو دیا اور انسپکڑ صاحب کے ساتھ جیب میں

جا بیٹھا۔ کوئی ایک گھنٹے بعد ہم سیالکوٹ پہنچے اور مختلف سڑکوں سے گز رکر ایک دفتر کے سامنے جار کے۔ مجھے سیدھا ایڈیشنل سیکرٹری صاحب کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے کے باہر گٹریں گاریاں میں شدر کا مہتر کے اس متر کا باہر

ہرگھوٹن کماراگروال کی نیم پلیٹ گئی تھی۔اگروال صاحب تمیں پنیتیں سال کے تھے۔ پیشائی سے بال اُڑے ہوئے، ہونٹ تمبا کونوثی سے ساہ،جسم تھوڑا سا موٹا، چہرے پر عینک۔الیا شخصہ جبر سکہ: معرود میں بیونش کے میزنا ہیں۔

شخص جود کیھنے میں''باس'' قتم کی چیز نظر آتا ہے۔انہوں نے بردی سر دمبری سے جھے سر سے پاؤں تک گھورا۔ پھراکی کری پر میٹھنے کا حکم صادر فرمایا۔ مجھے یہاں تک لانے والے انسپکٹر صاحب بھی ایک کری پر تشریف فرما ہو چکے تھے۔ کمرے میں گہری خاموثی طاری تھی۔

سیرٹری صاحب نے ایک دوجگہ ٹیلی نون کئے پھرسگار سلگا کر ایک نگاہ غلط انداز مجھ پر ڈالی اورانسپکٹر سے یو جھا۔

'' ہاں .....یہی ہے وہ بندہ؟''

انسکٹر نے ''جی سر'' کہا۔ اتنے میں اردلی نے ایک فائل لا کرسکرٹری صاحب کے سامنے رکھ دی۔ میں نے اچنتی می نظر ڈالی۔ مید میری ہی فائل تھی۔ جس میں میرے محکمانہ

انسپٹرنے کہا۔''سر، بیوتو ف ہے، میں اسے سمجھا تا ہوں۔ابھی سمجھ جائے گا۔'' سیرٹری صاحب کچھ در طیش سے کا نینے رہے پھر بولے۔'' تو لے جاؤاسے باہرادر اچھی طرح کان کھول کرلاؤاس کے۔'' انسپٹرنے تحکمانہ لیجے میں کہا۔'' چلونواز خان۔میرے ساتھ آؤ۔''

ہ پہرے مہارہ ہبانے انگریزی میں کیا کیا ہو ہزارے تھے۔انسکٹر مجھے لے کر ہاہر سیرٹری صاحب نہ جانے انگریزی میں کیا کیا ہو ہزارے تھے۔انسکٹر مجھے لے کر ہاہر

آگیا۔ایک کرے میں بٹھا کر کہنے لگا۔ ''میرا نام مجل ہے۔تمہارا پٹی بھائی ہوں اس لئے دکھ ہور ہا ہے۔ میں نے تمہاری فائل دیکھی ہے۔اچھے بھلے سانے بندے ہوتم۔اپنے دیاغ کواستعال کرنے کی کوشش کرو۔

ایسے ہٹ دھرمی دکھاؤ گے تو نوکری بھی جائے گی اور چرم کی بھی۔'' میں نے کہا۔''میں ایس بی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔''

"الیس پی صاحب اس وقت سرگودها گئے ہوئے ہیں۔ مجھے ہی ایس پی سمجھالو۔ جو کہنا "الیس پی صاحب اس وقت سرگودها گئے ہوئے ہیں۔ مجھے ہی ایس پی سمجھالو۔ جو کہنا

"السيكمرا سب سے كہلى بات تو يہ ہے كہ داحدى كى بيوى نے سفيد جھوٹ بولا ہے ادر جھو پرسراسرالزام لگايا گيا ہے۔ آپ ان لوفر عور تو ل كوجائے ہى ہيں، جب .....

''میں اچھی طرح جانتا ہوں۔''انسکٹر جل نے بات کائی۔''ای گئے تم سے کہہ رہا ہوں کہاس عورت کے شر سے بیخے کی کوشش کرو عورت جب اپنی شرم حیاا تاردیتی ہے تو بڑے سے بڑے نیکو کارکو نزگا کر کے چورا ہے میں کھڑا کردیتی ہے۔ کل وہ میرے سامنے یہال آئی تھی سکر ڈی مداحہ کر ساتھ اس کے خاندانی مراسم ہیں۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔

تھی۔سیرٹری صاحب کے ساتھ اس کے خاندانی مراسم ہیں۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ بوے قبر میں باتیں کررہی تھی کہتی تھی کچھ بھی ہوجائے۔اب،اس انسیکٹر کودن میں تارے دکھا کر چھوڑوں گی اور بھی کئی لوگوں سے تعلقات ہیں اس کے۔سیکرٹری صاحب نے تمہارے

ایس پی کوٹیلی فون کیا۔ پہنہیں ان کے درمیان کیا باتیں ہوتی رہیں۔اس عورت نے بھی ایس پی صاحب سے باتیں کیں۔اس کے بعدوہ چلی گئے۔ بعد میں سیکرٹری صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ انہوں نے اس عورت کو بڑی مشکل سے رام کیا ہے درنہ وہ توسید ھی اخباری نامہ

بی رو بہت بری اور پر ور سے نگاروں کے پاس جاری تھی۔ سیرٹری صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں جاؤں اور پر ور سے تہریں لے آؤں۔ تاکہ اس معاطے کو کسی طرح دبایا جاسکے .....اورابتم ہوکہ آگ کواور ہوا

دےرہے ہو۔میاں نواز، یہ برانازک معاملہ ہے۔ بات بڑی دور تک نکل جائے گا۔'' میں نے اطمینان سے کہا۔'' مجمل صاحب! اس کا مطلب ہے کہ ایک بدکردارعورت لے کرمیری فائل میں جندورق النے اور بولے۔ "بہلی بات توبیہ کردو۔ تھانے کا چارج جھوڑ دو۔ اس کے خلاب جننے کیس بنائے ہیں تم نے، وہ بھی خارج کردو۔ تھانے کا چارج اپنے ماتحت کو : ئر کچھروز کے لئے ادھراُدھر ہوجاؤ کین ایک اہم بات اور ہے۔ جانے سے پہلے تہیں مدید سے پہلے تہیں مدید سے بہلے تہیں مدید سے دبانی اور تحریری معافی مائٹی ہوگی .....اس کے بعد پچھ سوچیں گے کہ تہمارے لئے کیا وسکت ہے۔ "

سیرٹری صاحب کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا۔" جناب! جہاں تک اس عورت کے شوہر کو چھوڑنے بریس خارج کر نہیں شوہر کو چھوڑنے بریس خارج کرنے کا تعلق ہے۔ میں کوئی کام قانون سے ہٹ کرنہیں کرول گا۔ بال .... اُمر آپ میرا تباولہ کرانا جائے ہیں تو کرادیں۔ رہی معافی کی بات تو نہ میں نے قصور کیا ہے ورنہ مافی مانگوں گا۔"

میرے خود سر لیج نے سیکرٹری صاحب کا پارہ ایک دم بلندیوں پر پہنچا دیا۔ انہوں نے چہرے کا رنگ بدلا اور شعلہ بار نگا ہوں سے مجھے گھور نے لگے۔"مطلب کیا ہے تمہارا؟" انہوں نے خطرناک لیج میں یو چھا۔

"كى كە مجھ پرسراسر بہتان باندھا گيا ہے اور اگر آپ يه معامله عدالت ميں لے جانا چاہتے ہيں تو خوشی سے لے جانا جا

وہ گرجے۔'' تجھے پتہ ہے تُو کیا کہ رہا ہے اوراس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟'' میں نے کہا۔'' جب قصور دار نتیج سے نہیں ڈرر ہا تو بے قصور کیوں ڈرے۔'' ''تو تم خیرے بے قصور ہو؟''

" بِقُصور ،ي نهيں ،سچا بھي ہوں اور سچ بھي حصي نہيں سکتا۔"

سیرٹری صاحب آپ ہے باہر ہوگئے۔ان کے ہونٹ پھڑک رہے تھے۔لگیا تھا ابھی دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ چیخ کر بولے۔''حرام زادے! میں تھے جیل میں سرادوں گا۔ ٹوسمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو۔'' پھر انسپکڑ سے مخاطب ہوئے۔''انسپکڑ! پبٹی اتار کر جھکڑی لگاؤ اس طُر میزان کو''

انسیکٹر جوکسی حد تک میراطرف دارنظر آتا تھا۔گھبرا کر بولا۔''نواز خان! ذرائمیز سے بات کرو۔ بڑے صاحب تمہاری بھلائی کی بات کررہے ہیں اور تم نے جاہلوں والی دلیلیں شروع کردی ہیں۔''

سیکرٹری صاحب مزید غرائے۔''انسپکڑ! میں کہتا ہوں جھکڑی لگاؤ اس کو۔ میرلاتوں کا بھوت ہے باتوں سے نہیں مانے گا۔''

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

m

آبادی کی طرف چل دی۔ میں نے بھی ایک سالم تائے میں اس کا پیچیا شروع کردیا۔ آخر کار وہ ایک کوشی کے سامنے جاری ۔ کراید دے کروہ تیزی سے کوشی کے اندر چلی مئی۔ میں نے عیث برینم پلیٹ پڑھی ہیکی ایڈیشنل سیکرٹری بر کھوٹ کمار اگروال کی کوٹھی تھی۔ سامنے ہی ایک باغیجہ تھا۔ میں نے اس میں بیٹھ کر انظار شروع کردیا۔مہتاب کوئی ڈھائی گھنٹے وہاں ری ۔ شام سات بج سے لے کر تقریباً ساڑھے نو بج تک۔ پھرایک سفید کارگیٹ سے برآمد موئی-اس میں مہتاب بچیل سیٹ پر بیٹی تھی۔میرااندازہ ہے کدوہ گاڑی اسے ہمارے محلے سے پچھ فاصلے پرا تار گئی ہوگی کیونکہ جب میں گھر پہنچا تو مہتاب ابھی واپس آئی ہی تھی۔'' نوازش علی کی بات س کرمیرے ذہن میں اودهم سا مچ گیا۔ بر گھوش اگروال کا نام ہتوڑے کی طرح میرے سر پر برس رہا تھا۔اب ساری بات سمجھ میں آرہی تھی۔اس عیار عورت نے اپنے حسن کا جارہ دکھا کر سکرٹری صاحب کو پیچیے لگالیا تھااوراب سکرٹری صاحب تن من دھن سے اس کی مدد پرتل گئے تھے .....واہ کیا جال تھی، کیا شکار تھا۔ کی بات تھی کہ اس رات ہر گھوش کمار اگروال نے مہتاب کے ساتھ ٹھیک ٹھاک موج میلہ منایا تھا۔ وہ بد بخت شے ہی ایک تھی۔ مجھے ڈیڑھ سال پہلے کا وہ منظریاد آگیا۔ جب اس نے میرابیڑا غرق كرنے كى كوشش كى تھى۔اس كاجىم دكش تھا اور وہ اس جىم كے ايك ايك حصے كو ہتھياركى طرح استعال كرتى تقى السے معلوم تفاكس وقت كون سا بتھيار استعال كرنا ہے اوركون سا چھیانا ہے۔ میں آج تک خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس رات اس عورت کے جال سے فئ لکلا تھا۔ یقنی بات ہے کہ اگروال صاحب ایسانہیں کرسکے تھے۔ انہوں نے اس کے بے شار خطرناک ہتھیاروں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ہوں گے۔اس جادوگر نی کی گود میں اپنا گنجا سرر کھ کر انہوں نے وعدہ کیا ہوگا کہ وہ میری ایس کی تیسی کرنے میں اس کی بوری مدد کریں گے۔ جھے وہ نفرت آج بھی یادتھی جومیرے دھتکارنے کے بعداس عورت کی آ تھوں میں

# ☆=====☆=====☆

نمودار ہوئی تھی۔ وہ ایسی نفرت تھی جوایک لمح میں پیدا ہوتی ہے تگر سالہا سال تک برقرار

رئتی ہے۔اب یہی نفرت ایک خوفناک الزام بن کرمجھ پرحملہ آور ہو چک تھی۔

 جھوٹ بول کر کسی شریف آ دمی کی عزت بھی اتار سکتی ہے۔ کم از کم میں ایسانہیں ہونے دوں گا۔اگر جھے پریپاڑائی تھوپ دی مجئی ہے تو میں ضروراڑوں گا۔''

انسکٹر کچھ دیر مجری نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ آخر بولا۔ ''اچھا۔۔۔۔۔تم کل تک آچی طرح سوچ سمجھ لو۔ ہوسکتا ہے تب تک تمہارے ایس پی صاحب بھی آ جا ئیں۔ میں سیکرٹری صاحب کو کہدین کرمنالیتا ہوں کہ تہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیں۔''

میں خود بھی بیمہلت چاہتا تھا۔ سوچنے کے لئے پچھ کرنے کے لئے۔ میں نے انسکار ے کہا۔ ' ٹھیک ہے۔ آپ سیرٹری ہے بات کرلیں۔''

#### ☆=====☆=====☆

میں ابھی واپس اپنے مضافاتی تھانے پہنچاہی تھا کہ قریبی چوکی کا اے الیس آئی نوازش علی آ دھمکا۔ میں نے اسے مہتاب کی ٹوہ پرلگا رکھا تھا۔ نوازش بڑا کہ جوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا اسے کوئی خاص کامیا بی حاصل ہوئی ہے۔ وہ آتے ساتھ ہی کری تھیدئے کر میرے سامنے بیٹھ گیا اور بولا۔

"نواز صاحب! ایک دهاک خیز خربے۔"

"'کہاہ؟''

''وہ شیطان کی چیلی پکڑی گئی ہے۔''

" كى كى ساتى ؟ " ميں نے بى ساخت كہا۔

''ایک ایسے خف کے ساتھ جس کے ساتھ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ۔''

میں نے کہا۔ ''یار اتفصیل سے بتا واور شروع سے تاکہ میر سے بلے کھی پڑ سکے۔''
اس نے کہا۔ ''جناب! تین دن سے میں نے مہتاب پر نگاہ رکھی تھی۔ ہمارے گھر سے
اس کا گھر صاف نظر آتا ہے۔ چھت پر چڑھ جائیں تو ان کے حتی کا کچھ حصہ بھی دکھائی دیے
لگتا ہے۔ میں نے سردی کے باوجود چھت پر ہی ڈیرہ ڈال رکھا تھا۔ مہتاب کے گھر آنے
جانے والے ہر خص پر میری نظر تھی۔ میراخیال تھا کہ واحدی کی گرفتاری کی خبرین کر مہتاب کا
شناسا شوکا ضرور آئے گا اور میں کوئی کھوج خبر ڈھویٹر لوں گا۔ گرشو کے نے شکل ہی نہیں
دکھائی۔ میں بڑا مایوس تھا۔ کل سمہ پہر میں نے دیکھا کہ ٹو پی والے دیسی برقع میں ایک
عورت مہتاب کے گھر سے نگل ہے۔ پہلے تو میں بہی سمجھا کہ اس کی چاچی ہوگی۔ پھر اس کی
جوال نے مجھے شک میں ڈالا۔ میں اپنے گھر سے نگلا اور اس کا بیچھا شروع کر دیا۔ میں نے اس
جوال نے مجھے شک میں ڈالا۔ میں اپنے گھر سے نگلا اور اس کا بیچھا شروع کر دیا۔ میں نے اس

ہے .....میرے کہنے پرتم معافی ما تک لو۔ جمک جانے میں بڑائی ہوتی ہے اور اکڑنے میں جھوٹا ین۔''

بجھے لگا ایک خبیث عورت اپنے ہزار ہاتھوں سے میرا گلادباری ہے اور مجھے ذکیل خوار کرنے کے لئے ایوسی چوٹی کا زور لگارہی ہے۔ پولیس میں بحرتی ہونے سے بعد میر پہلاموقع

ر کے سے ایو می پوق کارور کا ورائی ہے۔ پوی کی سری ہوئے سے بعدید بہا وی کا ہی ہوں ہوں کا ہوں کا ہوں کا ہوں کا ہی تا کہ میں اس قدر پریشان ہوا۔ پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ اس محکے میں ،، کر بندے کو کیسے کسے عذابوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایس بی صاحب کی تصیحتیں سن کر میں ان کی کوشی سے باہر

لکلا۔طبیعت سخت پریشان تھی۔ سوطرح کے خیال ذہن میں آرہے تھے۔ پیدل ہی لاری اڈے کی طرف چل لکلا۔کوئی دو تین فرلا مگ آ گے گیا تھا کہ ایک خوبصورت نسوانی آوایز آئی۔

"سنے" مو كر ديكها، نقاب والے كالے برقع ميں ايك لڑكى نماعورت يہجي كھڑى تھى - وه كافى كھبرائى ہوئى تقى -اس كے سفيدنازك ہاتھ كانپ رہے تھے-

"كيابات ب بى بى؟" مى نے بوجھا۔

وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ''میں مہتاب کی سیلی ہوں جو واحدی کی بیوی ہے۔ مجھے پنة چلاتھا کہ آج آپ الیس پی صاحب کے گھر آئیں گے۔ میں شنے سے بہاں آپ کا انظار کررہی تھی۔ مجھے پنة ہے مہتاب جو کچھ کررہی ہے۔ میں آپ کے فائدے کی ایک بات کرنا جائتی تعول ''

"'کیابات ہے؟"

وہ بولی۔ ' یہاں نہیں کر سکتی تھوڑی ہی دور میرا گھر ہے وہاں میری مال کے علاوہ کوئی نہیں۔ آیئے وہاں چل کر بیٹھتے ہیں۔''

مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی چال نہ ہو۔ وہ میری پچکچاہٹ دیکھ کر بولی۔ "آپ مجھے اپنی بہن مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی چال نہ ہو۔ وہ میری پچکچاہٹ دیکھ کر بولی۔ "آئے میرے ساتھ۔ "
پچھ دیر سوچنے کے بعد میں اس کے ساتھ چل دیا۔ ایک گراؤنڈ سے گزر کر ہم نے ایک تاکے کارٹر کی بازی میں نہیں تھا۔ ای تاکے کارٹر کی بازی کے وارٹر وں میں آگئے۔ میں دردی میں نہیں تھا۔ ای لئے کئی نے ہم دونوں یرکوئی خاص توجہیں دی۔ ایک کوارٹر کے سامنے بیچ کرلڑ کی نے خودہی

دروازه کھولا اورایک چھوٹے سے صحن سے گزار کر جھے ایک کمرے میں لے آئی۔'' بیٹھئے۔''وہ آواز میں جلتر تگ بجا کر بولی۔''میں امی کو بلاتی ہوں۔''اس نے نقاب الٹ، یا تھا۔وہ بیس چوہیں سال کی کوئی پڑھی لکھی استانی نظر آتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ کس وفتر میں ملازمت کرتی آدی تھے۔ان کی آنکھوں میں میرے لئے ہمیشہ اپنائیت پائی جاتی تھی۔مگر آج بیآ تکھیں بھی کچھ بدلی تھیں۔

کی تمہید کے بغیر کہنے لگے۔''نواز خان! جُو پیچے ہوا ہے، بہت بُرا ہوا ہے۔ مجھے تم ہے بدامید نہیں تھی۔''

یں نے کہا۔ ''سر! آپ بھی یہی بات کردہ ہیں۔ آپ تو مجھے مدت سے جانے اس۔ '' ان۔''

وہ بولے۔ ''کس کوجھوٹاسمجھا جائے اور کس کوسچا۔''

میں نے انہیں الف سے بے تک سارا واقعہ سنا دیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ مدعیہ کے شوہر نے کتی سفاکی سے مجھے قل کرنے کی کوشش کی ہے اور ریبھی بتا دیا ہے کہ وہ ذلیل عورت اب اگر وال صاحب کو پھنسانے کے بعد کیا کھیل کھیل رہی ہے۔

اگروال صاحب کے تھننے کاس کر امیر جسین صاحب بہت جیران ہوئے۔ غصے سے بولے۔" تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا؟"

میں نے کہا۔'' جناب! آپ جانتے ہیں میں نے بھی کوئی بات بغیر ثبوت کے نہیں گی۔ اگرآپ چاہتے ہیں تو میں شام سے پہلے پہلے آپ کے سامنے ثبوت پیش کرسکتا ہوں۔'' وہ سوالیہ نظروں سے میرا چہرہ دیکھنے گئے۔ انہیں پیتہ تھا اگر میں میہ کہہ رہا ہوں تو کر گزروں گا۔ کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبے رہے کے بعد انہوں نے ایک طویل سانس لے کر

گزروں گا۔ بچھ دیر گہری سوچ میں ڈو بے رہنے کے بعد انہوں نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔

''نواز خان! تم برئی غلط لائن پر جارہے ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ خواہ مخواہ کسی چکر میں مارے جاؤے تم پر الزام لگا ہے تو اس کی صفائی پیش کرو۔ دوسروں پر کیچڑا چھالنے سے تمہارے کپڑے سے نہیں ہوجا ئیں گے۔ ایک بات یا در کھو۔ رائی کا پہاڑیوں ہی نہیں بنآ۔ رائی ہوتی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے۔ تھوڑا بہت تصور تمہارا ضرور ہوگا جو یہ بات نکلی ہے۔ بہر حال اب بہتر یکی ہے کہ اگر وال صاحب کے کہنے پڑئل کرو۔ اس عورت سے معافی ما تک لو۔ معافی ما تکنے سے کسی کا کچھ بگر نہیں جاتا۔''

میں نے کہا۔ ''سراکس بات کی معافی ماگوں۔اس بات کی کہ میں نے کسی کی عزت خراب نہیں کی اور بے حیائی میں کسی کا ساتھ نہیں دیا۔''

یب میں تربیب یں میں وق میری ہے۔ ایس کی صاحب نے کہا۔'' دیکھوٹواز خان!اگر میرے پاس آئے ہوتو میری بات بھی مانو۔افسر سمجھ کر نہ سہی بڑاسمجھ کر سہی،تم اگروال کونہیں جانتے۔ وہ بہتے وور تک جاسککی

ہو۔ مجھے کرے میں بٹھا کروہ باہرنگل گئی۔اجا تک مجھے شک ہوا کہوہ جاتے جاتے دروازہ Scanned By Wagar A

m

باہر سے بند کرگئ ہے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ دیکھنا چاہاتو اچا تک باہر سے رونے پیٹے کی جبی نہیں سوچتے کہ پولیس کی وردی کے آوازیں آئیں۔ پھرایک لرزہ خیز چنج بلند ہوئی۔ میں نے دروازے کو دبایا۔ وہ باہر سے بند تقا۔ میں نے زورلگا کر دونوں تختوں میں درز پیدا کی اور باہر جھا تکا۔منظر مشدر کر دینے والا تھا۔ میں ایک جوان تورت کھڑی چلار ہی تھی۔ اس کے جم کے تی جھے ہوئے تھا۔ برآ مدے میں اس سازش کا حصہ ہیں ورنہ الباس میں سے جھا تک رہے تھے۔ ڈیڑھ سال پر انی بات ہونے کے باد جود میں پیچان گیا۔ لوگوں کواس وقت آنا ہوتا ہے جب بجرم و وہ مہتاب کے سوااور کوئی نہیں تھی۔ وہ پیکارر ہی تھی۔

''بچاؤ۔۔۔۔بچاؤ۔یغنڈہ مجھے آل کردےگا۔بچاؤ۔''میں نے تیورا کر ادھراُدھرد یکھا۔ میرے قدموں میں کوئی نوانچ لیے پھل کا ایک جاقو پڑا تھا۔

میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سردلہر دوڑئی۔ پلک جھیکتے میں سب پچھ بجھ میں آگیا۔
اس بد بخیت عورت نے مجھے ذکیل وخوار کرنے کے لئے اپنا سب پچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ وہ رو
رہی تھی اور چلا رہی تھی۔'' بچاؤ ……بچاؤ'' اب اس کی سہلی بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔
بیرونی دروازہ کھلا اور دوعورتیں بھاگئ ہوئی اندر پہنچ گئیں۔ ان کے پیچھے چند مردوں کے
بیراساں چہرے نظر آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکان کے محن میں اچھا خاصا مجمع لگ گیا۔ ایک
مخص نے اپنی گرم چا درمہتا ہے جسم پر ڈال دی وہ رؤروکر دہائی دیے گئی۔

''وہ جھے مارڈالےگا۔اس کے پاس خخر ہے۔ وہ دروازہ توڑ دےگا۔ پولیس کو بلاؤ۔
ہائے۔۔۔۔کوئی پولیس کو بلائے۔'' لوگ خوفزدہ نظروں سے بند دروازے کی طرف دیکھ رہے سے جے کے مرے میں کوئی بھوت بندہے۔

''شاہ جی!نس کے آؤ۔''ایک لم فخص نے بیرونی دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہوکر ہا تک لگائی۔دوسنتری بھا گتے ہوئے اندرآ گئے۔ایک کے کندھے پررائفل تھی۔''کیا ہوا؟'' ایک سنتری نے مونچھوں کوبل دے کر بوچھا۔

مہتاب رورو کراپی کہانی سانے گئی۔''اس کا نام نواز خان ہے۔ پولیس میں کام کرتا ہے۔ بردی: یہ سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔میرے گھر والے کواس نے جیل میں ڈال رکھا ہے۔اب مجھے مارنے کے لئے یہاں آگیا ہے۔''

میں کمرے کے اندر نیج و تاب کھار ہا تھا۔ پچھسمجھ میں نہیں آرہا تھا کیا کروں۔ بوی ہوشیاری سے جال بھیلایا گیا تھا۔ میں کمرے میں بندتھااور چاقو ( ننجر) میرے قدموں میں پڑا تھا۔مہتاب کا پین ہوالباس دیکھ کراوراس کی آہ و پکار س کرکوئی شخص بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ پولیس والوں کے خلاف تو لوگ ویے بھی فٹافٹ بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ

بھی نہیں سوچنے کہ پولیس کی وردی کے اندر کوئی شریف آدمی بھی ہوسکتا ہے ..... یا نچوں الكليال برابرتيس موتس مرغص من اليامقولول بركون غوركرتا ب-لوكول كاعم وغصدهم برم بردهتا جار ما تھا۔اب کوئی پندرہ ہیں آ دمی تھن میں جمع ہو چکے تھے۔ان میں دونوں سنتری بھی شامل تھے۔ایک سنتری کے ہاتھ میں کی رائفل صاف نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ بد سنتری بھی اس سازش کا حصہ ہیں ورنہ موقع بڑنے پرالیی صور تیں کہاں نظر آنی ہیں۔ان لوگوں کواس وقت آنا ہوتا ہے جب مجرم واردات کے بعد کھروں کو چہتے چکے ہوتے ہیں۔ غالبًا رلوگ مجھے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لئے کہیں قریب ہی موجود تھے۔اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی تھی، پیخوفنا ک سازش مہتاب کی نہیں بلکہ کسی بااختیار محص کی تیار کردہ تھی۔وہ ہاا ختیا رخص ایڈیشنل سیکرٹری اگر وال کے سوا اور کون ہوسکتا تھا۔صورت حال کی اصل سیکنی کھل کرسامنے آرہی تھی۔ کمرے میں ایک دروازے کے سواکوئی راستہیں تھا۔ میں چوہے دان میں پھنسا ہوا تھا اور باہر بھرے ہوئے لوگ تھے۔ ابھی تو ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی مگر تھوڑی دیر بعدیہاں زبر دست ہجوم ہونے والا تھا۔اگر مجھے کچھکرٹا تھاتو فوراً کرنا تھا۔وقت میرے خلاف جارہا تھا۔ سخت سردی میں میری پیثانی نیسنے سے تر ہوگئ۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں خوفز دہ تھا مگر کوئی ذلت اٹھانے سے مرجانا میرے نز دیک بہتر تھا۔ میں نے فوری فیصلہ کیا، نیچے جھک کراینی چپل کے تشمے اچھی طرح باند ھے۔سیاہ دیتے والاحنجراٹھا کراینے ہاتھ میں لیا اور دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہوگیا۔دروازے کے باہر گالیاں کو بح رہی تھیں اور تین چار لاتھی بردار آ دمی سنتر ہوں کے ساتھ دروازے کے بالکل ماس آگئے تھے۔ ایک

پہلوان نمانخص نے جی داری ہے کہا۔ ''سوچتے کیا ہوسنتری جی۔ دروازہ کھولو۔ دیکھ لیتے ہیں کتناسور ماہے۔'' ایک دوسر ہے مخص نے جس کے ہونٹ پان میں رنگے ہوئے تھے۔ صحن میں پڑا ہوا حیارہ کاشنے والا ٹو کا اٹھالیا اورتڑخ کر بولا۔

پرہ وہ وہ وہ وہ ما یا روروں رہوں۔
'' کھولو جی ہوہا۔ اس جگہ ٹو ٹے نہ کردوں تو نام نہیں میرا۔'' پھر وہ جوش کھا کرخود ہی آگیا۔ بیں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ بیکام اب زیادہ لیٹ نہ ہو۔ اس خض نے ایک جسکے سے کنڈی ہٹائی اور درواز سے کوزور سے دھکا دیا۔

'' نکل اوئے باہر تیری ....،'' ابھی الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ میری زودار ٹا نگ اس کے سینے پر پڑی۔ وہ انجھل کررائفل بردار سنتری پر گرا۔ میں تیزی سے باہر لکلا۔ پہلوان نما

" نواز خان! تو غلط محکے میں آگیا ہے۔ بھے نہیں لگا کہ تو پولیس میں چل سے گا۔ تھے اپنا آپ بدلنا ہوگا یا نوکری بدلنی ہوگی۔ میں نے تھے سمجھایا تھا کہ وقت پڑنے پرلوگ گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں۔ تو اس عورت سے معذرت کرلے تو تیرا کچھ بگر نہیں جائے گا۔ بات جہاں ہے وہیں دب جائے گی ..... پر تیرے دماغ میں کچھ اور ہی خناس سایا ہوا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے اگر وال کو نیچا دکھا سکے گا۔ بھول ہے تیری۔ وہ تیرے جیسوں کو جیب میں لئے پھر تا ہے۔ اب بھی وقت ہے میری بات مان لے ....کوئی بندہ زخی تو نہیں ہوا تیرے ہاتھوں۔ " ہے۔ اب بھی میں سر ہلا دیا۔ وہ بولے۔" اگر تو کہے تو میں اگر وال سے رابطہ کرتا ہوں۔ وہ معاطے کوسنھال لے گا۔"

میں نے کہا۔ ''سر! مجھ سوچنے کے لئے تھوڑا ساوقت چاہئے۔'' الیں پی صاحب سگریٹ کا دھواں نضامیں چھوڑ کر گہری نظروں سے میری طرف د کھتے رہے۔ پچھ دیر بعد بولے۔''ٹو بڑاڑھیٹ ہے نواز خان۔ میں سجھ رہا ہوں تیری بات ۔ تیرے جیسے نوجوان کی یہی مصیبت ہوتی ہے۔ کسی کے تج بے سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہر تج بہ خود کرتے ہیں چاہے بھائی ہوجائے تج بے تج بے میں۔ٹھیک ہے بھائی کرو تج بے سساب میرے لائق کیا خدمت ہے؟''

میں نے کہا۔"سرا شرمندہ نہ کریں۔ میں تو آپ کوسب کھ صاف صاف بتا چکا وں۔"

انہوں نے اوپر تلے چنداورکش لئے۔''دیکھونواز خان! میں نہیں مانتا کہ ابھی جو کچھ مواہ ہوں نہیں مانتا کہ ابھی جو کچھ مواہ ہوا ہے اس کے پیچھے اگروال کا ہاتھ ہے اوراگر ایسا ہے تو پھر تجھے گرفتاری کے لئے تیار بہنا چاہئے۔میراخیال ہے اب تک چھاپہ مار پارٹی تیرے گاؤں کی طرف روانہ ہو چھی ہوگ ..... کیا نام ہے تیرے تھانے کا؟'' میں نے تھانے کا نام بتایا۔ انہوں نے پوچھا۔''مہتاب کا شوہر کہاں ہے؟''

میں نے کہا۔''وہ جوڈیشنل ریمانڈ پرجیل میں ہے۔''

وہ ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ بولے۔ ''کیس تو تم پرصاف بن رہاہے۔ مدعیہ سے تمہاری پرانی رنجش ثابت ہوتی ہے۔ جیوری کے ذہن میں آسکتا ہے کہ مدعیہ کے شوہر نے جیل سے چھوٹنے کے بعدتم سے باز پُرس کی تو تم نے طیش میں آ کر مدعیہ کوختم کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ اس کی سمیلی کے گھرہے گواہوں کی موجودگی میں تمہارا فرار ہونا تمہاری پوزیشن شخص نے لاتھی گھماکر پورے زورہے میرے سرپر مارنا جابی میں پہلے سے تیار تھا جھک کریہ طوفانی وار بچایا اور بیرونی دروازے کی طرف بھا گا۔ ایک دوسرا شخص پہلو سے جھپٹا، میں نے خبر کوخوفناک انداز میں حرکت دی۔ وہ ٹھنگ کر رکا۔ یہ لمحے غنیمت کے تھے۔ میں گولی کی رفتار سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ دروازے پرایک ہٹا کٹا شخص کھڑا تھا گرجیم کے مقابلے میں اس کا دل بہت چھوٹا تھا۔ میرے ہاتھ میں خبر اور چیرے پرغضب دیکھ کروہ کوشش کے باوجودا پی جگہ کھڑا نہ رہ سکا۔ پہلے ذرا سا آگے بیچھے ہوا بھر شاندار بھرتی سے کوشش کے باوجودا پی جگہ کھڑا نہ رہ سکا۔ پہلے ذرا سا آگے بیچھے ہوا بھر شاندار بھرتی سے بیچھے ہٹ کراس نے میرے لئے راستہ چھوڑ دیا۔

'' پکڑو۔'' میرے پیچھے چیخ و پکار گونجی۔ایک فائر بھی ہوالیکن بہت دیر ہے،
اس وقت میں گلی کا موڑ مڑ چکا تھا اور پختہ سڑک سامنے ہی نظر آر ہی تھی۔میرے دونوں طرف
لوگ ہکا ابکا کھڑے تھے۔ بکی سڑک پر پہنچتے ہی میں ایک موٹر رکشہ کے آگے کھڑا ہو گیا۔ مجھے
د کھے کر د بلے پیلے سکھ رکشہ ڈرائیور کا رنگ سفید ہو گیا اس وقت مجھے پتہ چلا کہ خنجر ابھی تک
میرے ہاتھ میں ہے۔میں نے خنجر کوٹ کی جیب میں رکھا اور رکشے میں بیٹے گیا۔

'' جلدی چل اوئے ککڑ۔'' میں نے غرا کر کہا۔ ڈرائیور نے گیئر لگایا اور ایک جھکے سے آگے بڑھ گیا۔

مختف سر کوں پر رکشہ گھمانے کے بعد میں ایک بار پھرایس پی صاحب کی کوشی پہنچ گیا۔ دروازے پر بیل دی تو نوکر نے مجھے اندر بٹھایا۔ پچھ در بعد ایس پی صاحب بھی آ گئے۔ وہ شب خوابی کالباس پہنے ہوئے تھے۔

"م پرآ گئے۔" انہوں نے قدرے بےزاری سے کہا۔

میں نے اٹھ کرسلوٹ کیا اور کہا۔ "سر! بردی گربرہ ہوگئ ہے میرے ساتھ۔" وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف و کیھنے گئے۔ میں نے کہا۔" سر سیکرٹری صاحب غلط ہتھئنڈوں پر آگئے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں آپ سے مل کر لاری اڈے کی طرف جارہا تھا کہ ایک برقع پوش لڑی ملی ۔ بردی گھرائی ہوئی تھی۔ کہنے گئی میں مہتاب کی جانے والی ہوں۔ آپ جھے اپنی بہن کہدسکتے ہیں۔ آپ کے فائدے کی بات کرنا چاہتی ہوں، مجبور کرکے وہ جھے گھر لے گئ۔ ابھی میں اندر پہنچا ہی تھا کہ کسی کمرے سے مہتاب نگل آئی اور صحن میں کھڑی ہوکر چیخ و پکار ابھی میں اندر پہنچا ہی تھا کہ کسی کمرے سے مہتاب نگل آئی اور صحن میں کھڑی ہوکر چیخ و پکار کرنے گئی۔ میں نے بلدی سے حن میں آنا چاہا تو پہ چلا کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہے۔"
میں نے بورا واقعہ تفصیل سے ایس بی صاحب کے گوش گز ارکیا۔ وہ بخت پریشانی کے میں سنتے رہے۔ان کی کشادہ بیشانی پر نگر کی کئیر بی تھیں۔ میں خاموش ہواتو کہنے گئے۔

کواور بھی کمزور کرتا ہے۔ بہرحال "Sca"

m

پھودیم فورکرنے کے بعدایس فی صاحب نے اپنے کمی ملازم مجید کوآ واز دی۔وہ آگیا تو ایس فی صاحب نے اپنے کمی ملازم مجید کوآ واز دی۔وہ آگیا آ۔یہ لے مکان کی چائی از خان کو لے جااور شریف کالونی والے مکان میں چھوڑ آ۔یہ لے مکان کی چائی۔ انہوں نے ایک چائی ملازم کوری اور مجھ سے خاطب ہو کر ہوئے۔ ''م اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ کہیں آوھراً وھر جانے کی کوشش نہ کرنا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہاری ضانت قبل از گرفتاری ہوجائے۔ وہاں ٹیلی فونِ مُوجود ہے۔اگر کمی چیز کی ضرورت تمہاری ضانت قبل از گرفتاری ہوجائے۔ وہاں ٹیلی فونِ مُوجود ہے۔اگر کمی چیز کی ضرورت ہوتا۔ 'میں نے اثبات مجھورہے ہونا۔''میں نے اثبات میں جواب دیا اور تیلوٹ کر کے ملازم مجید کے ساتھ باہر آگیا۔

☆=====☆=====☆

سیکوئی ایک کینال کا خوبصورت بنگله تھا۔ کارنر بلاٹ تھا۔ بری اچھی لوکیش تھی۔ سامنے
ایک وسیع وعریض گراؤنڈ تھا جہاں سارا دن ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں کے بچے کھیلتے
دہتے تھے مگر مجھے یہ سارے نظارے ایک آنکوئییں بھارہے تھے۔ کل تک جو محض قانون کا
محافظ بن کر مجرموں کو پکڑر ہا تھا آج خود ایک مجرم کی طرح چھپا ہوا تھا۔ ایک بدذات عورت
نے چند ہفتوں میں کیا سے کیا کردیا تھا۔ ایس بی صاحب نے اب تک صرف ایک بارفون کیا
تھااور کہا تھا کہ تیلی رکھومیں کوشش کر رہا ہوں۔ تیسرے روز کی بات ہے۔ وسم سورے مجید کی
عورت کو لے آیا۔ اس نے عورت کو ساتھ والے کرے میں بھایا اور مجھ سے کہنے لگا۔
"دنواز صاحب! آپ کی والدہ طنے آئی ہیں۔"

میرے پاؤل تلے سے زمین نکل گئے۔ جی چاہا بھاگ نکلوں۔ بے تصور ہونے کے باوجود میں خود کو تصور وارمحسوں کررہا تھا۔"وہ یہاں کیسے پنچیج؟" میں نے حیران ہوکر پوچھا۔

مجید نے بتایا۔ 'انہیں کسی نے بتایا تھا کہ آپ لائن حاضر ہوگئے ہیں۔'' بیر میرے سر پر دوسرا دھا کہ تھا۔ گویا میں لائن حاضر بھی ہوچکا تھا۔غم و غصے کی ایک شدیدلہر میرے تن بدن کو چنجھوڑ گئی۔ مجید نے کہا۔'' آپ کی والدہ آپ کو تلاش کرتی ہوئی پہلے

پسرور کئیں پھر یہاں ایس پی صاحب کے پاس پہنچیں۔روروکران کا یُراحال ہور ہاتھا۔ بہت غصے میں تھیں کہدرہی تھیں۔اسے میرے سامنے لاؤ، میں اپنے ہاتھ سے اس کا گلا گھونٹ دوں گی۔ایس پی صاحب نے سمجھایا مجھایا تو غصہ کچھ تھنڈا ہوا۔رات وہ اُدھرکوشی میں ہی رہیں۔ اب آپ سے ملانے لایا ہوں۔''

میں کتنی ہی دیراس جگہ کھڑاسو چتار ہا۔ پھراپنی بے گناہی نے حوصلہ دیا اور میں دوسرے کمرے میں مال کے پاس پہنچ گیا۔ مال کے بارے میں کیا نکھوں۔ ہر بیٹے کو ماں اچھی لگتی

ہے۔ یہ ایسا رشتہ ہے جس کی تعریف میں ادیوں ، شاعروں اور دانشوروں نے کروڑ ہا الفاظ کھے ہیں اور کھتے رہیں گے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ میری ماں میری زندگی کی قیمتی ترین متاع تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے میرے سامنے کھڑی تھی۔اس نے ٹٹو لئے والی نظروں سے جھے دیکھا۔ یہ نظریں میرے جسم کے آرپارگزر گئیں۔اس نے آگے بڑھ کرمیرا ہاتھ تھا ما اورا بے سفید سر پررکھ لیا۔

"نواز، کی سی بتا تونے کھ کیا ہے؟"

میں نے اپنا ہاتھ مال کے سر پر ڈھیلا چھوڑ دیا۔ سراٹھا کر فخر سے مال کی آٹھول میں دیکھااور پورے اعتاد سے جواب دیا' دنہیں مال۔''

ماں نے آئمیں بند کیں اور اس کے رخیاروں پر آنسوؤں کی دھاریں بہد نکلیں۔اس نے مجھے گلے سے نگالیا اور میری چھاتی چو منے گئی۔'' مجھے یقین تھا میرے پُر ..... مجھے یقین تھا۔''اس نے رُندھی ہوئی آواز میں کہا۔

ماں کوئی ایک گھنٹہ میرے ساتھ رہی۔ میں نے اسے تسلی تنفی دی اور پوری طرح مطمئن کرے واپس بھیجا۔ میں نے کہا۔" ماں! تیرا بیٹا سچا ہے اور تیری دعا کمیں اس کے ساتھ ہیں۔ ہرگھوش اگر وال تو کیا ساری خدائی بھی اس کا بہتے نہیں بگاڑ تکتی۔ تُو بوکر گھر جا۔ میں ان شاء اللہ جلد ہی سرخرو ہوکر آؤں گا۔"

ماں چلی گئی۔ مجھے پوری امید تھی کہ میری صانت قبل از گرفتاری ہوجائے گی۔ مگر یہ

خیال غلط ثابت ہوا۔ای شام ایس پی صاحب کا ملازم خاص شاہنواز کر مانی (پیخف بعد میں محمول کا منافی (پیخف بعد میں صوبائی اسمبلی کا رکن اور پھر وزیر بھی بنا) ایک وکیل کے ساتھ کوٹھی پہنچا اور اس نے ایس پی

صوبای ۱۰۰ می کارن اور پروریوی بنا) ایک وین سے ساتھ وی بای اوران سے اس ب صاحب کی ترجمانی کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے گرفتاری دینا ہی پڑے گا۔معاملہ اوپر تک پہنچ گیاہے۔اس نے مجھے پریشان دکھے کرکہا۔''ایس بی صاحب نے عبدالقدوس صاحب کووکیل

مقرر کیا ہے۔ یہ یہاں کے گئے چنے مسلمان وکیلوں میں سے ہیں۔جلد ہی تمہاری صانت کرا لیں ھے۔''

اس کے بعداس نے وکیل صاحب سے میرا تعارف کرایا۔وکیل عبدالقدوں اپنے کام

کے خاصے ماہر تھے۔انہوں نے میرا حوصلہ بڑھانے میں کافی مدد کی۔انہوں نے مجھے مجھایا کہ میں خود تھانے پینچ کر گرفتاری دوں اور اپنے بیان میں کھواؤں کہ ایک شخص جوخود کومہتاب

کا پرانا عاشق بتاتا ہے میرے پیچھے لگ گیا تھا اور میں اس کے خوف سے چھپا ہوا تھا۔ آج موقع ملتے ہی پیش ہوگیا ہوں۔ قدوس صاحب کی ہدایت کے مطابق مجھے یہ بھی کہنا تھا کہ

Scanned By Wagar

مہتاب کا وہ عاشق ان لوگوں میں موجود تھا جنہوں نے مہتاب کی سہیلی کے گھر بند کمرے کے سامنے مجھے گھیرر کھا تھا اور مجھے اندیشہ ہے کہ بیرساری چال ای شخص کی تھی۔

وکیل صاحب کا مطلب میتھا کہ اس سارے نسانے میں سکرٹری صاحب کی کارستانی مہتاب کے کس نامعلوم عاشق کے سرتھوپ دی جائے۔ قانونی چکروں میں میرسب چھرکرنا ہی پہتا ہے۔ میں اپنی مختصر سروس میں ایسے بہت سے جھمیلوں سے گزر چکا تھا۔ بہر حال سب چھ کس صاحب کی ہوایت کے مطابق ہوا۔ اس روز رات کوئی دی جیجے میں نے مقامی تھانے میں پیش ہوکر گرفتار کرنے والا انسکر مجتل میں پیش ہوکر گرفتار کرنے والا انسکر مجتل میں پیش ہوکر گرفتار کرنے والا انسکر مجتل میں بیش میں میں بیش ہوکر گرفتار کرنے والا انسکر مجتل میں بیش میں بیان تھا۔ جسیا کہ میں بتا چکا ہوں میرے ساتھ کوئی تو بین آمیز سلوک نہیں کیا۔ ایک روز میرے سات روز ور یمانڈ کے دوران میرے ساتھ کوئی تو بین آمیز سلوک نہیں کیا۔ ایک روز میرے یاس حوالات میں آیا اور کہنے لگا۔

"یارای پی بانده لے اپ بازو پرجلدی جلدی۔"اس کے ہاتھ پرسفید ڈاکٹری پی تھی اورلکڑی کے کچھ ملے کے کلڑے تھے۔ میں نے جرانی سے کہا۔" یہ کیا ہے؟"اس نے کہا۔" او پر سے بڑا پر یشر تھا تمہارے گئے گوڈ سینکنے کا۔ کل بھی سکرٹری صاحب کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا بہت مارا ہے، بازوٹوٹ گیا ہے،اس کا گرکر .....اب سجھ رہا ہے نابات؟ بازو تھا۔ میں نے کہا بہت مارا ہے، بازوٹوٹ گیا ہے،اس کا گرکر .....اب سجھ رہا ہے نابات؟ بازو تیرا ٹھیک ٹھاک ہے اور سکرٹری صاحب کہیں اوھر نکل آئیں تو میرے وونوں بازوتو ڈوی سے گے۔ چل جلدی کر باندھ بی ۔ میں نے ایکسرے کا انتظام بھی کرلیا ہے۔" ایک لفافے سے ایکسرے نکال کراس نے میرے سامنے رکھ دیا۔ پر تنہیں کس کا ایکسرے تھا۔ چارونا چارو

قدرت خداکی اس روزشام کے وقت سیکرٹری صاحب مقامی ڈی ایس پی کے ساتھ ایک بڑی کار پر تھانے تشریف لے آئے۔انہوں نے بڑی خونی نظروں سے میرا معائد کیا۔ حوالات میں میر سے اور اگروال کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کی تفصیل پڑھنے والوں کے لئے طوالت کا باعث بنے گی مخفراً یوں سمجھ لیس کہ وہ بڑا خبیث افسر تھا۔ ایسے لوگ اپنے شکار کو جال میں تڑ ہے مجلتے دیکھ کر روحانی خوشی محسوس کرتے ہیں۔اس نے ہرقانون قاعدے کو پس پشت ڈال کر بے دردی سے میری پسلیوں میں ٹھوکریں بھی ماریں اور گالیاں دیں۔ جاتے جاتے گرج کر بولا۔'' تیرے جیسے عقل کے اند ھے مُسلوں کوٹھیک کرنا مجھے اچھی طرح جاتے جاتے گرج کر بولا۔'' تیرے جیسے عقل کے اند ھے مُسلوں کوٹھیک کرنا مجھے اچھی طرح جاتے جاتے گرج کر بولا۔'' تیرے جیسے عقل کے اند ھے مُسلوں کوٹھیک کرنا مجھے الیک شریف

میں تو تجھے ایساسبق دول گا تیری سات پشتیں یا در کھیں گی۔'' میں خاموثی ہے سب کچھ سنتا سب سے ماں در کبھی اسکا تھا اگر دال کی اتبرین کر یوں لگتا تھا کی جسر کوئی بندیت

ر ہا۔اس کے علاوہ اور کربھی کیا سکتا تھا۔اگروال کی باتیں سن کر یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی پنڈت خدا خوفی اور پر ہیز گاری پر بھاشن دے رہا ہو حالانکہ اس پنڈت کا اپنا حال خدا ہی بہتر جانتا جن حقیق مہتار جیسی عوریت کرساتھ ڈھائی گھنٹے تنائی میں گزارسکتا تھا اس کے کردار کی

تھا۔ جو تحص مہتا ہے ہیں عورت کے ساتھ ڈھائی گھنٹے تنہائی میں گزارسکتا تھااس کے کردار کی کوئی ضانت نہیں تھی ۔ ابھی ایس پی صاحب، وکیل صاحب اور میرے سواکسی کومعلوم نہیں تھا کہ سیکرٹری صاحب کے تعلقات مہتاب سے قائم ہیں اور یہی وجہ تھی کہوہ بڑھ چڑھ کر باتیں

رر ہاتھا۔

کوئی ڈیڑھ ہفتے بعد عدالت نے میری درخواست ضانت منظور کرئی۔ میں رہا ہوکر واپس سالکوٹ آگیا۔ سر پرایک بھاری ہو جھ تھااور بے گناہی کے باوجود چہرے پرگناہ کی چھاپ گئی ہوئی تھی۔ وہ دن میرے لئے بہت اذبت ناک تھے۔ پچھ سوجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہوتی گھر جاوک گا نہ گھر والوں کو چہرہ دکھاؤں گا۔ میں وہیں سیالکوٹ میں ایک دوست کے ہاں مقیم ہوگیا۔ ایس پی صاحب کے ساتھ میرا رابط صرف ٹیلی فون پر تھا۔ وہ در پردہ ہر طرح میری مدد کررہ سے تھے لیکن ان کی بھی پچھ مجوریاں تھیں اور میں ان مجبوریوں کواچھی طرح سبھتا تھا۔ سیشن کورٹ میں میں میرے کیس کی ساعت شروع ہوگی۔ میرے وکیل قدوس صاحب کی خواہش تھی کہ کی میں میرے کیس کی ساعت شروع ہوگی۔ میرے وکیل قدوس صاحب کی خواہش تھی کہ کی طوس ثبوت کے بغیر اگروال صاحب کواس معاملے میں ہرگز نہ تھسیٹا جائے ورنہ سخت مشکل پیش آئے گی اور ٹھوں ثبوت ہارے پاس کوئی تھا نہیں۔ ایک اے ایس آئی کے سواکوئی اس

بات کا گواہ نہیں تھا کہ واحدی کی بیوی نے اگر وال کے گھر تنہائی میں پچھو وقت گزارا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے منظورِ نظر ہیں۔ یہ اے ایس آئی بیچا را کسی صورت اگر وال صاحب کے خلاف گوائی دینے کی ہمت نہیں کرسکتا تھا اور اگر وہ ایسا کرتا بھی تو ایک گوائی کی کیا اہمیت تھی۔ ایسے معاملات میں زیادہ گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اور نا جائز تعلقات ثابت کرنے کے لئے ایسی شہادتیں در کار ہوتی ہیں جن کا ذکر ان صفحات میں کرنا ممکن نہیں۔ ایک بات طے تھی کہ جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا کہ اگر وال اس کیس میں پارٹی ہیں میری پوزیشن کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے گا۔

☆=====☆=====☆

وہ ایک شخصرتی ہوئی رات تھی۔ میں نے بگلہ مار کہ سگریٹ کے دوطویل کش لئے اور اپنی بڑھی ہوئی ڈاڑھی تھجا کر دیوار سے ٹیک لگا دی۔ یہ میرے شناسا چندر سنگھ کا گھر تھا۔ چندر

شادی شده عورت کو برباد کر کے رکھ دیااور جب اس نے فریاد کی تو چھرا لے کرآ چڑھا اس پر۔ Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

چندر بولا۔" تمہارا مطلب ہے مہتاب کو؟" " الكلي"

"میں بھی میں سوچ رہا تھایار جی! واحدی کوشہرے باہر جھجوانے کا مقصداس کے سواکیا ہوسکتا ہے۔ورد بوں کا محیکہ توسیا لکوٹ میں بھی مل سکتا تھا۔"

میرے اندرامید کی لہری پیدا ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا۔" چندریار!اس منج کور تھے

ہاتھوں بکڑنا ہے اور پورے ثبوت کے ساتھ۔'' چندربولا۔" جگراتیرے لئے جان بھی حاضرے۔ بتا مجھے کیا کرناہے؟"

میں نے کہا۔ 'یارو روپے میں بارہ آنے اے ایس آئی ہے۔ ذراا پی ٹرینگ کا کرشمہ

د کھا۔اس ألو كي تقى برنظرر كھ-'

چندر بولا۔" یار کیوں نہاس اُلو کے پٹھے کو حقیقت بتائی جائے میرا مطلب ہے واحدی کو۔اے بھی تو پند چلے کہ کیا ہور ہا ہے اس کے گھر میں۔ زنانی اس کی ہے اور نگرانیاں ہم کرتے پھریں۔میرا تو خیال ہےا کی دفعہ اسے بیوی کے کرتو توں کا یقین آ جائے تو سارا ٹینٹا

ہی حتم ہوجائے۔ پھروہ جانے اوراس کی بیوی کے عاشق۔" میں نے کہا۔" سردارجی! مسکلہ تو وہی ہے۔ ثبوت کہاں سے لاؤ کے وہ رن مرید مخص ہے۔ زنانی کے عشق میں اندھا ہور ہا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ جواس کی بھلائی کی بات کرے گا اے وہ اپنا وتمن نمبر ایک سمجھے گا ..... پہلے پکا ثبوت ڈھونڈ و پھر اسے بھی بتا کیں ے " میں نے کہدن کر چندرکومہتاب اوراگروال کی او ہ لینے پر راضی کرلیا۔ ابھی ہم یہ یا تیں كرى رہے تھے كہ چندر كے كھر كا دروازہ بجنے لگا۔ برآمدے سے چندر كى بيوى نے باريك

"راکھی کے پا، باہرکوئی آیا ہے۔"

چندر باہر چلا گیا۔ ذرا دیر بعداس نے گھر میں پردہ کرایا اور ایک د بلے پتلے تحض کو لے کراندرآ گیا۔ دونوں کے چہروں پر دبا دبا جوش تھا۔

چندرنے کہا۔ ''یار جی! تیری بری قست ہے لگتا ہے تیرا کام بن جائے گا۔ بری اچھی خرے تیرے لئے۔ "میرے بوچھنے پراس نے دبلے پتلے خص کا تعارف کرایا۔"اس کا نام عازم علی ہے۔ وہلی کا رہنے والا ہے۔ ریوهی پر رکھ کر گاجر کا حلوہ برقی بیچا ہے۔ میں نے

تیرے کہنے سے پہلے ہی اے اگر وال کی گمرانی پر لگار کھا تھا۔"

عنگھ میرے ساتھ پولیس ٹریننگ کے لئے بھرتی ہوا تھا۔ محرایک ہی ماہ بعداے ٹریننگ جھوڑ نا یز گئ تھی۔ وہ آج کل اپنے مرحوم پتا کی جگہ کھیلوں کا سامان فروخت کرتا تھا۔ وہ میرے لئے بوی بھاگ دوڑ کررہا تھا۔ رات آٹھ بے تک چندر کی بوی نے مجھے جار پانچ مرتبہ جائے يلائي - ان دنوں ميں بہت جائے پينے لگا تھا۔ وہ جائے بلاتی رہی اور میں پيتا رہا۔ وہ بھی جاگ رہی تھی اور میں بھی۔ہمیں چندر کا انتظار تھا۔

چندر کوئی سوا آٹھ بجے والیس آیا۔ وہ بہت خوش تھا۔لگتا تھا اس کے پاس کوئی کام کی اطلاع ہے۔ میں نے اسے مہتاب اور واحدی کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ اس نے مجھے مفصل رپورٹ دیتے ہوئے بتایا۔

"يارجى التمهاري جكد في آن والے تفانيدار في استادلنگر (واحدى) كاكيس خارج كرديا ہے اور آج كل وہ رہا ہے۔ بيسب كچھ اگر وال صاحب كے كہنے ير ہوا ہے۔ اگر وال نے دو د فعہ خود جیل میں واحدی سے ملاقات کی تھی ....اب چھلے ہفتے اگروال نے واحدی کو كى كام سے بہاولپور بھيج ديا ہے۔ايك محلے داركى زبانى پت چلا ہے كه واحدى وہال كوئى کاروبارسیٹ کررہا ہے،اسے پولیس کی وردیاں سپلائی کرنے کا بہت بروا ٹھیکدل گیا ہے۔میرا

خیال ہے کہ بیٹھیکہ بھی اسے اگروال کی کوششوں سے ملا ہوگا۔" چندر سنگھ کی حاصل کردہ معلومات بڑی قیمتی تھیں اور ان سے ایک خاص طرف اشارہ ہوتا تھا۔ چندر نے مزید بتایا۔

" يارجى! پت چلا ہے كدر ما مونے كے بعد واحدى تين جاردن تحقي و هوند تار ما تھا۔وہ برے طیش میں تھا۔ کہنا تھا مرجاؤں گا یا مار دول گا۔ (واحدی کے طیش کی وجہ وہی تازہ واقعہ تھاجو چنددن پہلے مہتاب کی مہیل کے گھر پیش آیا تھا)

میں نے یو جھا۔" پھر کیا ہوا؟"

" مجركيا مونا تفايتم ان دنول اليس في صاحب كي شريف كالوني والي كونهي ميس تقهه وه ڈھونڈ ڈھانڈ کرتھک گیا۔ بعد میں اگروال نے اسے بہاولپور بجوادیا۔''

میں نے سگریٹ کا ایک کش لے کر کہا۔''یار چندر،اگر واحدی شہر میں نہیں ہے تو اس کا

مطلب ہے ضرور کھے ہوگا۔" "كمامطلس؟"

" يبي كه منتج اكروال كي ثندُ مين ضرور خارش ہوگي اور وه عشق كے تيل سے مالش كروانے كے لئے مالش كرنے والى كوضرور بلائے گا۔"

زیادہ سیخیال تھا کہ عورت کا بیچھا کرکے اس کا پیۃ ٹھکا نہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا مگر کوٹھی پر پہنچ کراور وہاں کامحل وقوع دیکھ کرول میں عجیب سی تر تک پیدا ہوئی اور میں ایک طویل چکر کاٹ کر کوئفی کے عقب میں پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے کوئفی کے اندر کتائمیں تھا۔ پوری ممارت تاريكي مين ژوبي هوئي تھي صرف دوروثن دانوں ميں ملكي روثني نظر آرہي تھي۔ پچھ در جائزه لینے کے بعد میں نے دیوار پھاندی اور اندرکود گیا۔چھوٹا ساعقبی صحن یارکرکے میں برآمدے میں پہنچا اور وہاں سے ایک کھڑکی کے سامنے آگیا۔ کھڑکی پر پردہ تھا مگر مدھم روشی سے پتد چانا تھا کہ اندر بلب روش ہے۔ کھڑی کے پاس ہی لکڑی کی ایک سات فف او ٹجی الماری رکھی تھی۔ میں نے ہلا جلا کرالماری کی مضبوطی کا اندازہ کیا اور شیلفوں پریاؤں رکھ کراوپر چڑھ گیا۔ تھوڑا ساتر چھا ہوکراب میں روش دان میں سے جھا تک سکتا تھا۔ اندر مجھے ایک عجیب مظرنظر آیا۔ایک لڑی جس کی عمر بمشکل چودہ سال ہوگ۔بستر پر دوز انوبیٹھی ایک دروازے کی درز ہے کسی کمرے میں جھا تک رہی تھی۔ لڑکی کی پشت میری طرف تھی تا ہم لباس اورجسم کی تشش سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک نوخیز خوبصورت لاکی ہے۔اس کے لمبے بال شانوں پر ڈھیلی ڈھالی چوٹی میں بندھے ہوئے تھے اور دویٹہ ایک کندھے پر جھول رہاتھا۔ عجیب صورت حال تھی۔ میں ایک لڑکی کے ممرے میں جھا تک رہا تھا اور وہ لڑکی بھی کسی کی خلوت میں دکیھ رہی تھی۔ مرتج بہ میرے لئے انو کھا تھا۔ مجھ دیر بعدلا کی نے دروازے کی جھری ہے آتکھ ہٹائی ادرمسہری پر گر گئے۔ باز واو پر اٹھا کراس نے عجیب انداز میں اگرائی لی اور کروٹ بدل کر کسی چز پر ہاتھ پھیرنے تکی۔اس وقت میری نگاہ ایک خوبصورت بلی پر پڑی۔ یہ بلی بڑی بے تکلفی سے لڑی کے بستر پر نیم دراز تھی۔ میں نے لڑی کا چہرہ دیکھا۔وہ نازوتع میں بلی ہوئی ایک

مجود کردیا ۔ کسی نے اس کا نام پکارا تھا۔ ''جی ڈیڈی۔'' اس نے جواب میں پکار کر کہا۔ اس کے چبرے پر سخت گھبراہٹ تھی۔ میں بھی اپنی جگہ ٹھنک کررہ گیا۔ لڑکی نے جلدی ہے آلچل سینے پر پھیلایا اور بند دروازے کی طرف بڑھی۔ گمرابھی اس کے ہاتھ دروازے کی چٹنی تک نہیں گئے تھے کہ وہی بھاری مردانہ

طالبەنظر آتی تھی۔ مجھے یقین ہوگیا کہ بیسکرٹری صاحب کی بیٹی ہے۔تھوڑی دیر بعدلڑ کی پھر دو

زانو ہو کر جھری میں جھا تکنے گئی۔ میں صاف دیچے رہاتھا بلب کی روشنی میں اٹر کی کے کانوں کی

لوئیں سُرخ ہور ہی تھیں اور سائس تیزی ہے چل رہا تھا۔ ایک منٹ بعدوہ پھرمسہری پر ڈھیر

مولئ اس كى انگليال بے خيالى ميں ملى كے زم و نازك بالول سے تھيل رہى تھيں .... جب

تیسری مرتبه اٹھ کرلڑ کی نے جھری ہے آ کھ لگائی تو ایک تیز آواز نے اے یُری طرح بد کئے پر

چندر نے ایک آنکھ میچ کر کہا۔''مطلب سے کہ بچھلے تین روز سے عازم دہلوی کی ریوسی اگروال کی کوشی کے عین سامنے الیکٹرک پول کے پنچ کھڑی ہوئی تھی۔اس کا سودا کم بگتا تھا اس لئے میں ایک سیر برفی اورآ دھ سیر گاجر کا حلوہ روز انداس سے لے لے کرکھا تا تھا۔ دیکھتے نہیں بچھلے تین دنوں سے میری جان کافی بن گئی ہے۔''

میں نے کہا۔ " مذاق چھوڑ و مختصر بتاؤ۔ کہنا کیا جا ہے ہو؟"

چندر نے کہا۔''عازم صاحب بڑی اہم خرلائے ہیں۔ عازم صاحب ذراا پی زبان سے بی سائے۔''

عازم دہلوی نے دیدے گھمائے اور بولا۔" قبلہ اب سے کوئی دو گھنٹے پہلے میرے خیال میں چھساڑھے چھکا وقت تھا ایک رکشہ سیکرٹری صاحب کے دولت خانے کے سامنے رکا۔
اس میں سے ایک لڑک نکلی۔ قبلہ کیا بتاؤں میں آپ کوبس کھویا ملائی تھی وہ یا سمجھ لیجئے کہ گلاب دار پوٹری تھی۔ وہ خوشبو بھیرتی چلی گئی۔ سروقد، گیسو کئے ہوئے۔ آنچل گلے میں آویزاں۔ ملک ٹک ایڑیاں بجاتی دروازے پر جارکی۔ کمی گزدن گھما کر بردی احتیاط سے آجو باجود یکھا اور حنائی انگلی گھنٹی کے بیٹن پررکھ دی۔"

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

آواز دوباره سنائی دی۔

" شکنتلا بٹی! ہم ذرا باہر جارہے ہیں۔ تم نے کھانا کھالیا ہے؟" "جی ڈیڈی۔" لڑکی نے جواب دیا۔

''ٹھیک ہے۔کوئی ہوم درک نہیں ہےتو سو جاؤ۔ بابا اشوک باہر گیٹ پر ہے۔کوئی کام ہوتو اسے کہددینا۔''

"احیادیدی" الوکی نے اندر سے ہی آواز دی۔

قدموں کی آوازیں آئیں۔ مردانہ قدموں کے ساتھ زنانہ قدموں کی تک بھی تھی۔
تھوڑی دیر بعد پورچ میں گاڑی شارٹ ہوئی اور اس کی روشنیاں گیٹ کی طرف ریگئی نظر
آئیں۔ اس کے بعد عمارت ایک بار پھر تممل خاموثی میں ڈوب گئی۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں
ہرگھوٹں اگردال کی اس دوسری مجبوبہ کی شکل نہیں دیکھ سکا۔ کمرے میں لڑکی اب گراموفون پر
ایک ریکارڈرلگا کرنیم دراز ہوگئ تھی۔ میں نے مزید تاک جھا تک ضروری نہیں تجی اوراحتیاط
سے المماری کے خانوں میں پاؤں دھرتا ہوا نیچ اُٹر آیا۔ برآ مدے کے دروازے کی طرف مڑا
تو دل دھک سے رہ گیا۔ بیدایک بند برآ مدہ تھا۔ یعنی اس کے درول کو آہنی جالی اور گرل سے
مخفوظ کیا گیا تھا۔ جس چھوٹے سے دروازے کے راستے میں اندرآیا تھا اب وہ بند تھا اوراندر
کی طرف اس کی کنڈی میں ایک بڑا ساقفل جھول رہا تھا۔ بیایک ٹی مصیبت کھڑی ہوگئ تھی۔
کمروں سے گزرے بغیر یہاں سے نکلنے کا اور کوئی راستہیں تھا۔ میں پنجوں کے بل قفل کے
کی طرف اس کر درے بغیر یہاں سے نکلنے کا اور کوئی راستہیں تھا۔ میں بنجوں کے بل قفل کے
پاس بیٹھ کراورا سے ہلا جلا کرد کی سے نگلنے والے اے مہربان نہیں ہم

علمت سے مطبعہ والے اے مہربان ہیں ہم سو بار کر چکے ہیں چور امتحان ہمارا

میں نے جیب سے چاہوں کا ایک چھوٹا کچھا نکالا اور ففل سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا
اچا تک تاریک برآ مدہ روثن میں نہا گیا۔ میں بدحواس ہوکرا ٹھا اور چھپنے کی جگہ تلاش کرنے
لگا۔ ساتھ والے کمرے کا وروازہ کھلا اور وہی لڑکی جے سیکرٹری صاحب نے شکنتلا کہہ کر پکارا
تھا۔ بڑی بے تکلفی سے تکڑی کی المیاری کی طرف بڑھی۔ اس نے کھلے گریبان کا سلیپنگ
گاؤن پہنا ہوا تھا اور دیشی بال ثانوں پر بھمرے تھے۔ مجھے دیکھ کراس کے چہرے پر الزلے
کے آٹارنظر آئے۔ میراخیال تھا کہ وہ پورے زور سے چیخ کی مگراس نے صرف منہ کھو لئے پہ
اکتفا کیا۔ چیخ کی بجائے وہ بڑی پھرتی سے واپس مڑی۔ عالبًا کمر بے میں وافل ہوئی تھی۔
میں اس کے چیچے لیکا تاہم وروازے کی والمیز پر جھے ٹھٹک جانا پڑا۔ لڑکی میرے سامنے کھڑی

تقی اوراس کے ہاتھوں میں ڈیل بیرل بارہ بوررائفل نظر آربی تھی۔ایک لمحے کے لئے میں بعو نچکارہ گیا۔ مجھے اس کم عمرلاک سے آئی ہوشیاری کی توقع نہیں تھی۔اس نے ثابت کیا تھا کہ وہ ایک پولیس والے کی بیٹی ہے۔

" ' کون ہوتم ؟' اس نے کسی بلی کی طرح غرا کر پوچھا۔ اس کی بلی بھی ایک کری پر چڑھی غور سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ لڑکی کی انگل لبلی پڑتھی۔ بڑی نازک گھڑی تھی۔ اس مشکل وقت میں میری سمجھ میں کچھ اور تو نہیں آیا۔ میں نے پسندیدگی کے انداز میں اس کے سراپے کو گھور ااور چیرے پر زبردتی مسکراہٹ لاکر بولا۔

" میں ..... میں تم سے دو باتیں کرنا جا ہتا ہوں شکنتلا۔"

لڑکی نے جواباً مجھے اوپر سے نیجے تک دیکھا۔ اس کے چہرے پرایک ہلکا سارنگ آکر گزرگیا۔ آنکھوں میں ناچتے شعلے بھی پچھ مدھم پڑھئے۔''میں پوچھتی ہوں کون ہوتم؟''اس نے بدستور سخت کہجے میں پوچھا۔''تہہیں شرم نہیں آتی، چوروں کی طرح گھر میں گھتے ہوئے۔''

جیسا کہ میں نے بتایا ہے میں اس وقت سب انسپکر تھا۔ عمر زیادہ نہیں تھی۔ سادہ کپڑوں میں مجھ برکسی نو جوان کلرک یا یو نیورٹی کے طالب علم کا دھوکا ہوسکتا تھا۔ میں نے لگاوٹ سے لڑک کی آئکھوں میں جھا نکا۔ اس کے خوف میں کچھاور کی آگئی مگر بندوق پر آیا تھی۔ یہ لمحے میرے لئے فنیمت تھے۔ میں نے اچا نک جھپٹا مارا۔ میراایک ہاتھ بندوق پر آیا اور دوسرے نے سرکے چیھے سے نکل کرلڑ کی کے ہونٹ ڈھانپ لئے۔ میری کوشش کا میاب رہی۔ بندوق ایک جھٹکے سے لڑکی کے ہاتھ سے نکل گئی۔ وہ خود میرے بازوؤں میں چڑیا کی طرح پیڑک کررہ گئی۔ میں نے کہا۔

'' و کھرلزگ! میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تجھے۔ جیسے آیا ہوں ویسے ہی چلا جاؤں گا۔بس خاموثی سے میری بات سن لے۔''

لڑی نے پہلے تو زور مارنے کی کوشش کی لیکن جلد ہی ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ سمجھا کھیں نے کہلے تو زور مارنے کی کوشش کی لیکن جلد ہی ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ سمجھا بھا کہ میں اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ آتھوں میں آنسو منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ آتھوں میں آنسو مجرے وہ میرے وہ نیز گئی۔ دباؤکی وجہ سے اس کے زم و نازک گال پر میرے ہاتھ کی محرک وہ میں شبت ہوکررہ گئیں تھیں۔ وہ ہائیں ہاتھ کی کلائی کومسلسل دبار ہی تھی۔ شاید موج وغیرہ انگی تھی۔ میں نے میں جھا دی۔ لڑکی نے ڈرے ہوئے لہجے میں آگئی تھی۔ میں نے میل لیمپ جلا کر ٹیوب لائٹ بجھا دی۔ لڑکی نے ڈرے ہوئے لہجے میں آگئی تھی۔ میں نے میل لیمپ جلا کر ٹیوب لائٹ بجھا دی۔ لڑکی نے ڈرے ہوئے لہجے میں

لبار

'' و یکھو، مجھے کچھے نہ کہنا۔ تم نے وعدہ کیا ہے۔ ورنہ میں ابھی شور مچادوں گی۔'' '' میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔'' میں نے کہا۔ ''کون ہوتم ؟''

''ایک شریف آ دی۔'' میں مسکرایا۔'' دراصل .....دراصل مجھے کچھر و پوں کی ضرورت تھی .....میرا امتحان ہے فائنل ایئر کا۔ میں نے فیس جمع کرانی تھی ..... ہر طرف سے مایوس مرکز اوراکہ 'اورا' ''

وہ کچھ در بچھٹو لنے والی نظروں سے دیکھتی رہی۔''کک ....کتنے روپوں کی ضرورت ہے تمہیں؟''اس نے پوچھا۔

" صرف بين روپي-"

وہ کچھ در سوچنے کے بعدائھی اورا یک اٹیجی کیس کا ڈھکن اٹھا کر کچھ تلاش کرنے گئی۔ لیڈیز بٹوے سے اس نے ہیں روپے نکالے اور میرے ہاتھ میں تھا دیئے۔' د تنہیں ایسانہیں کرنا چاہئے۔'' وہ بھولین سے بولی۔'' جانتے ہویہ کس کا گھرہے۔تم نے نیم پلید نہیں پڑھی ماہر؟''

> ''نہیں تو۔'' میں نے انجان بن کر کہا۔ ''ایڈیشنل سیرٹری پولیس۔''

"باپرےباپ۔" میں نے مصنوی خوف سے کہا۔

وہ میرےانداز پردل ہی دل میں مسکرادی۔میرے رویے نے چند ہی کموں میں اس کا خوف بالکل دور کر دیا تھا۔ چبرے کی رنگت بھی لوٹ آئی تھی۔وہ اس وقت مجھے پر پورا بھروسہ کرر ہی تھی۔اس نے میرے ہاتھ سے بندوق لے کرسیفٹی بچ لگایا اوراسے دوبارہ دیوار پر لئکا دیا۔

''کہاں کے رہے والے ہو؟''وہ انٹرویو لینے والے انداز میں بولی۔
میں نے مصنوی گھبراہٹ سے کہا۔'' بیگم صاحبہ اس وقت تو مجھے یہاں سے نکالو۔ میرا
دل ہول رہا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری پولیس۔ او گاڈ۔ یہ کیا کردیا میں نے۔ یہ لیجئے اپنے
روپے۔ مجھے نہیں لینا کچھ بھی۔'' میں نے روپے واپس دے دیئے۔اس نے زبردی دوبارہ
میری جیب میں ٹھونس دیئے اور بولی۔

· ''اب تورکھ لیں نگرالی حرکت نہ سیجئے گا دفعہ 380 لگتی ہے اس پر۔سات سال کے

لئے بندہ او جمل ہوسکتا ہے۔''

میں نے اصل مطلب کی طرف آتے ہوئے کہا۔ "بری مہربانی آپ کی۔ اب مجھے یہاں سے نکال دیجئے کی طرح۔"

وہ میری گھبراہٹ سے لطف اندوز ہورہی تھی۔ کہنے گئی۔'' تالا تو اب ڈیڈی ہی آ کر سے ''

"خداکے لئے شکنتلانی بی ایس بچگانہ باتیں میت سیجئے۔"

وه اپن کلائی دبانے گئی۔''میراخیال ہموچ آگئ ہے ذراد کیھے تو۔''

میں نے اس کی زم کلائی ہاتھ میں لی۔ چوڑیاں اوپراٹھا کر جوڑکوٹٹولا۔ ذراسا تھینچا۔ اس نے سسکاری لی۔''اُف .....پلیز، بڑے شخت ہاتھ ہیں آپ کے۔''

میں نے خشک ہاتھ سے تھوڑی می ماکش کی۔وہ اپنا نجلا ہونٹ دانتوں سلے کاٹ رہی تھی۔اس کا گھٹنا بے نکلفی سے میرے گھٹنے کو چھور ہا تھا۔ جیب سے رو مال نکال کر میں نے اس کی کلائی پر باندھ دیااور کہا۔

" شکنتلا بی بی!اب کچھ سیجئے میرا۔"

اس نے لذت آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور دوسر سے کمر سے میں جاکر ایک چائی ڈھونڈ لائی۔ میں نے اس دوران میں روپ اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیئے تھے۔ (اس جمری سے بھی آ کھ لگائی جہاں سے وہ جھا تک رہی تھی۔ دوسری طرف اس کے ڈیڈی کا بیڈروم تھا) وہ چائی لے آئی اور برآ مدے کا دروازہ کھول کر جھے باہر نکال دیا۔

"'اچھا جی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔'' میں نے الودا کی نظروں سے دیکھ کر کہا۔وہ یک فک مجھے ہی گھورر ہی تھی۔ میں رخ پھیر کر دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف کود گیا۔

☆=====☆=====☆

تیسرے یا چوتھے روز مجھے چندر سکھ کے پتے پر ایک خط ملا۔ میں نے خط کھولا اور چیران رہ گیا۔ یہ ایک زبر دست محبت نامہ تھا۔ گر ما گرم فقروں اور شعروں سے جرا ہوا۔ پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ خط شکنتلا کا لکھا ہوا ہے۔ اس نے ایک دوست لڑکے کے بھیس میں میہ خط لکھا تھا۔ اپنا نام شکانتل بتایا تھا گر اشاروں اشاروں میں ساری بات سمجھا دی تھی۔ میرے لئے سب سے چیران کن امر میہ تھا کہ اس لڑکی کومیرا ایڈریس کیسے ملا۔ مزید چیرت کی بات یہ تھی کہ وہ میرانام بھی جانتی تھی۔ بہت سوچ بچار کے باوجود کچھ بھی نہیں آیا۔ تیسرے روز ایک خط اور بل گیا۔ اس میں شکنتلا نے ایک ایڈریس بھی دیا تھا اور لکھا تھا کہ اس بتے پر جھے

W

W

p

k

S

C

E

t V

C

C

انہی سوچوں میں مم تھا کہ اچا تک بیرونی دروازے پردستک ہوئی۔ پھر چندر کی بیوی نے آواز دی۔ 'دبھائی جان کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔' میں چپل پہن کر جلدی جلدی دروازے پر پہنچا۔ باہرایک برقع پوٹن اڑکی کو دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ یہ برقع پیتنہیں کیوں آج کل ہاتھ دھوکر میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ یہ سیاہ رنگ کافیشنی برقع تھا اور اس کے باریک نقاب میں ہے کی مہ جمیں کے رضار دہک رہے تھے۔

''جی فرمائیے۔''میں نے عاجزی سے بوچھا۔ بولنے والی بولی تو میں اسے فوراً پہچان گیا۔ وہ شکنتلاتھی۔ ''السلام علیم!''اس نے نمستے کی بجائے میری بی زبان میں بات کی۔ ''وعلیم السلام۔''میں نے گھبرا کر کہا۔''تم یہاں؟''

"جى بال ـ " وه مضبوط ليج ميل بولى ـ " فيار خط لكه چكى مول آپ كو ـ آخرى خط ميل ميل في ساف كها تقاكم الرآپ نيس آئے تو ميس خود آجاؤل گى ـ "

'' آ .....آخری خط'' میں نے تھوک نگل کر کہا۔ اب میں اسے کیا بتا تا کہ میں نے جار میں سے تین خط پڑھے ہی نہیں۔

"وه دراصل....."

''دویکھیے نواز صاحب، میں اتن گری ہوئی نہیں ہوں کہ آپ کے بیچھے بھا گ پھروں اور آپ کوئی ایبا ویبا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ وہ خط تو میں نے بس بین ہوں دوی میں لکھ دیئے ۔۔۔۔۔لیکن سیسکین میری عزت کا معاملہ ہے۔ آپ کو ایک بار میرے ساتھ چلنا ہی پڑے گا۔ میں اپنی سیلی سے وعدہ کر چکی ہوں کہ آپ کو دکھاؤں گی۔میرا مطلب ہے میں دکھانا چاہتی ہوں آپ کو۔۔۔۔۔ سیلی کومیرا مطلب ہے سیلی کو آپ ۔۔۔۔ '' وہ ہُری طرح گڑیزاگئی۔۔

''بس ....بس میں سمجھ کیا ہوں۔'' میں نے سرگوشی کی۔''گر میں بے حدمصروف ہوں،امتحانوں میں۔''

وہ روہانی آواز میں بولی۔'' دیکھے مسٹرنواز آپ بے حدیرُ ہے آدی ہیں۔ آپ کوخیال کرنا چاہئے کسی کا۔'' وہ غصاور بے بسی میں کانپ رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت پہنی بھی آئی اور غصہ بھی۔ وہ رومانی ناولوں کی ہیروئنوں جیسا کردارادا کررہی تھی۔ یہ جانے ہوئے بھی کہ میری اور اس کی عمر میں خاصا فرق ہے اور وہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں جو وہ اختیار کررہی ہے وہ اسے راستے پرآ کے بردھتی جارہی تھی۔ ایک طرف وہ میری بے دفی پر برہم ہوکر جھے پر دوحرف اسے راستے پرآ کے بردھتی جارہی تھی۔ ایک طرف وہ میری بے دفی پر برہم ہوکر جھے پر دوحرف

ر آپ کا ہر خطامل جائے گا۔ میں نے بید دونوں خط پڑھ کر اور اس کے بعد تین چار خط بغیر پڑھے بھاڑ دیے ۔۔۔۔۔وہ ایک نوعمرلزی تھی ماں فوت ہوچکی تھی اور باپ رنگ رلیوں میں مصروف تھا اور اتنا آزاد خیال تھا کہ بیسب بچھ گھر میں کر دہا تھا۔ جہاں تک میری سجھ میں آیا تھا گھر کے آلودہ ماحول نے اس لڑکی کی سوچوں پر نمر ااثر ڈالا تھا اور وہ وقت سے پہلے جوان ہوگئی تھی۔اس کے خطوں کی جذبات انگیز تحریر پڑھ کرکوئی شخص بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اپنی عمر سے آگے کی باتیں کر رہی ہے۔

اس دوران میرے کیس کی ساعت بھی جاری تھی۔ کوشش کے باوجود میں ہر گھوش اگروال اور مہتاب کے خلاف کوئی شوت نہیں پاسکا تھا۔ یوں لگتا تھا جہا ندیدہ اگروال نے موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے مہتاب سے میل جول بند کردیا ہے۔ ہوسکتا ہے ان کے درمیان طے ہو چکا ہوکہ کھے عرصہ کے لئے اس کھیل میں وقفہ رکھیں گے۔ ہاں دوسری عورت سے اگروال کا میل جول برقر ارتھا۔ عازم دہلوی کی رپورٹ کے مطابق وہ ہر تیسر سے چوشے روزاگروال سے اس دہی تھی۔ اس عورت کے بارے میں میرے یار چندر سکھ نے جومعلومات ماصل کی تھیں ان کے مطابق وہ کر چین تھی۔ اس کا نام ویلن تھا۔ دو تین مہینے پہلے وہ لیڈین حاصل کی تھیں ان کے مطابق وہ کر تی ہوئے تھی۔ اس کا نام ویلن تھا۔ دو تین مہینے پہلے وہ لیڈین کو دخل تھا۔ اب اگروال کی سفارش کی '' قیت' وصول کرنے کے لئے اس کوا پنی کوشی بلاتا کو دخل تھا۔ اب اگروال اپنی سفارش کی '' قیت' وصول کرنے کے لئے اس کوا پنی کوشی بلاتا کہ دخل تھا۔ ایک خبر یہ بھی تھی کہ دہ اس لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔

وہ ایک بردی چکیلی صبح تھی۔ محرم کے ساتھ کر سمس کی چھٹیاں بھی مل گئی تھیں۔ ہر شخص پر چھٹی کا موڈ طاری تھا۔ میں تو و یہے ہی لمبی چھٹی پر تھا۔ چندر سنگھ کے گھر حجت پر چار پائی ڈالے دھوپ سینک رہا تھا۔ ذہن میں بار بار مہتاب اور واحدی کے چہرے آر ہے تھے۔ جوئے خانے پر چھاہے سینک رہا تھا۔ ذہن میں بار بار مہتاب اور واحدی کے چہرے آر ہے تھے۔ جوئے خانے پر چھاہے سے ہمروع ہونے والی کہانی ایک بھی رائے کراس خبیث مورت کے گھر سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ بھی جھی تھے۔ کود جاؤں اور جان سے مار ڈالوں۔ بعد میں جو ہود یکھا جائے گا .....واحدی کی بھی پھی ہم تھے۔ نہیں آر بی تھی۔ چیس چغد آدمی تھا۔ اسے جیل سے چھوٹے ہوئے اب کئی ماہ ہو چکے تھے۔ نمین آر بی تھی۔ یہا ولیور پہنچ چکا تھا۔ تھی بیا ولیور پہنچ چکا تھا۔ تھی وال تھا کہ بیوی کیا گل کھلا رہی ہے اور اب خیر سے ٹھیکیدار بن کروہ بہا ولیور پہنچ چکا تھا۔ تھوڈی بہت می عقل ہوتی تو بیوی سے پو چھتا۔ '' بھلی مانس بیا تنا ہائی رینگ کا افر مسمی ہرگھوٹی آگروال ہمار نے تم میں کیوں پتلا ہور ہا ہے۔ تُو نے کیا سوگھایا ہے رینگ کا افر مسمی ہرگھوٹی آگروال ہمار نے تم میں کیوں پتلا ہور ہا ہے۔ تُو نے کیا سوگھایا ہے اسے کہ ہرجگہ تم شونک کر ہماری طرف داری کر رہا ہے .....گر ......

Azeem Pakistanipoint

بھیج رہی تھی اور دوسری طرف سہلی کومیری''شکل شریف'' کا دیدار بھی کرانا چاہتی تھی۔ بہر حال کچھ بھی تھا وہ ایک پولیس والے کی بیٹی تھی۔ غصے اور مایوی میں وہ کوئی ایسا قدم بھی اٹھا سکتی تھی جس سے میرے بگڑے ہوئے معاملات اور بگڑ جاتے۔ میں نے سوچا کہیں بیٹھ کر اسے سمجھا ناضروری ہے۔

> میں نے پوچھا۔''کہاں ملنا جا ہتی ہو مجھ سے؟'' ''اپنے گھر میں۔'' وہ ہڑے تھے سے بولی۔ ''نہیں نہیں .....کہیں اور رکھ لو، سیرٹری صاحب.....''

'دنہیں نہیں ۔۔۔۔۔ ڈیڈی گھر میں نہیں ہیں۔۔۔۔کوئی بھی نہیں ہے۔۔۔۔میں اکیلی ہوں رات تک۔'' وہ روانی میں کہ تو گئی گر بعد میں خود ہی شرمندہ سی ہوگئ۔ بولی۔''میرا مطلب

ہے آپ بے فکر ہوکر آسکتے ہیں ..... بلکہ ہو سکے تو ابھی چلے چلئے۔'' ''نہیں ..... میں کوئی ساڑھے بارہ بج تک آؤں گا۔'' میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے

ہوں اس نے نقاب کے چیچے سے ایک نگاہِ غلط انداز مجھ پر ڈالی اور بڑی رومانک ناراضگی کے ساتھ واپس چلی گئی۔

### ☆=====☆=====☆

ایک بج میں ہرگھوش اگروال صاحب کے گھر بیٹا تھا۔ شکنتلانے بالکل ٹھیک کہا تھا۔
کوشی بھا تمیں بھا کیں کررہی تھی۔ کوئی چوکیدار یا ملازم گھر میں نہیں تھا۔ غالبًا چھٹیوں کی وجہ
سے نوکر پیشہ لوگ گاؤں کو چلے گئے تھے۔ جو ایک آ دھ ہوگا اسے شکنتلانے حکمت سے ادھر
اُدھر کردیا ہوگا۔ میں شکنتلا اور اس کی سہلی کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ میز پرخر مانیاں،
چلنوزے وغیرہ رکھے تھے۔ میں دل میں تو یہ خیال لے کرآیا تھا کہ اس بیوقوف لڑکی کواپئی
عقل کے مطابق کی سمجھاؤں گا مگر اس کی سہلی کی موجودگی میں پچھ بچھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا
کہوں اور پچھ کہوں بھی یانہیں ۔ لڑکی نے میری اس کھکٹ کو چبرے سے محسوس کرلیا اور معن خیز
انداز میں اٹھتے ہوئے ہوئی۔

''اچھا.....میں آپ دونوں کے لئے چائے بناتی ہوں۔'' وہ کچن کی طرف چلی گئ تو میں نے ایک گہری سانس لے کرکہا۔'' شکنتلا میری با<sup>ے کا</sup> بُرانہ مانتا ہے بہت اچھی اور بجھدارلڑ کی ہو، گرعمر کے جس دور ہے گزررہی ہو، وہ بہت ٹا<sup>زک</sup> دور ہے۔اس دور میں انسان جو فیصلے کرتا ہے ان پڑعمو ماً بعد میں پچھتانا پڑتا ہے .....'' اہمی

میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچا تک کچن کی طرف سے ایک لرزہ خیز چیخ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی شکنتلا کی سیملی بنہ یائی انداز میں دوڑتی ہوئی کمرے کے اندر آئی۔ میں نے اس کے عقب میں دیکھا اور خون رگوں میں جم کررہ گیا۔ اس کے چیجے واحدی تھا۔ واحدی کے ہاتھ میں ننجر تھا اور چہرہ آگ کی طرح سُرخ ہورہا تھا۔ وہ ایک ایسے خص کا چہرہ تھا جوسب کچھ کرسکتا تھا۔ دہ ایک ایسے خص کا چہرہ تھا اور دوسروں کو بھی اسلیا تھا۔ خود بھی فنا ہوسکتا تھا اور دوسروں کو بھی

تھا.....مر بھی سلیا تھا اور لاشوں کے انبار ہی لگا سلما تھا۔ حود بی قیا ہوستیا تھا اور دوسروں وہ گ کرسکتا تھا۔اس کی آنکھوں میں وہی وحشت ناچ رہی تھی جو دومہینے پہلے اس وقت نظر آئی تھی جب اس نے میرے گھر کوآگ لگائی تھی۔

''کہاں ہیں وہ دونوں کتے۔ میں ان کی بوٹیاں اُڑا دوں گا۔'' وہ چلایا اور لڑکی کو ''نظرانداز کر کے ساتھ والے کمرے کی طرف بوھا۔''مہتاب .....مہتاب ۔'' وہ حلق کی پوری قوت سے دھاڑا۔''باہر آ مہتاب جھے اپی شکل دکھا ..... کتے اگر وال، کہاں ہے ٹو سامنے آ کو سامنے آ کو جو نی انداز میں چلار ہا تھا اور کم میرے۔ سامنے آ کو حرام زادو ..... میں کہتا ہوں سامنے آ کو '' وہ جنونی انداز میں چلار ہا تھا اور کم خنج بدستور بگولے کی طرح کوشی کے کمروں میں چکرار ہا تھا۔ دونوں لڑکیاں کرئی طرح چین کمری تھیں پھر شکنتا کو ہوش آیا، وہ بندو تی لینے کے لئے اپنے کمرے کی طرف بھا گی مگر ابھی بغلی درواز ہے میں بی تھی کہ ایک خوفناک دھا کے سوجے کوشی کے درود یوارلرز گئے۔ وہ کی چینی ہوئی والیس میرے پاس پلٹ آئی۔ اس کے بندو تی تک چینی سے پاگل ہور ہا تھا جھے کچھ پہتے ہیں چل میں تھا۔ وہ یہاں کیے پہنچا اوراب وہ رہا تھا بھے کچھ پہتے ہیں چل رہا تھا بھی کچھ پہتے ہیں چل در ہا تھا یہ کیا ہور ہا ہے۔ واصدی عرف استار کنگر تو بہاولپور میں تھا۔ وہ یہاں کیے پہنچا اوراب وہ اس مہتا ہو کو کو اس تلاش کر رہا ہے۔ میں واصدی کا دیشن نہیں تھا گیا تو میتا کو کو اس تلاش کر رہا ہے۔ میں واصدی کا دیشن نہیں تھا لیکن غصہ سب سے براوشن

تک نہیں تھا۔

'' واحدی ہوش کرو۔'' میں نے بلند آواز سے کہا۔ گراس نے میری طرف دیکھا تک 
'' واحدی ہوش کرو۔'' میں نے بلند آواز سے کہا۔ گراس نے میری طرف دیکھا تک 
نہیں۔جونی انداز میں اس نے ایک دیوار گیرالماری کو دھکا دیا اور شیشے کی نایاب چیزیں ٹوٹ 
قیمت سجاوٹی اشیا سمیت زمین بوس ہوگئ۔ لکڑی، دھات اور شیشے کی نایاب چیزیں ٹوٹ 
پھوٹ کر پور نے فرش پر بکھر گئیں۔ پھراس نے اپنی بندوق کے کند ہے ایک سائیڈ بورؤ کی 
قیمتی کراکری تو ڑنا شروع کر دی۔ ایکا ایکی اس کی خونی نگاہ جگنتلا پر پڑی اور آئھوں کے شعلے 
بھڑک اٹھے۔وہ کسی درندے کی طرح شکنتلا پر جھپٹا۔

ہوتا ہے اور واحدی غصے میں تھا۔میرے پاس اپنے یا لؤکیوں کے دفاع کے لئے معمولی حاقو

''رک جاؤ۔''یس نے گرج کر کہا۔ Scanned By Wagar

m

اس نے تھنگ کر بندوق کارخ میری طرف چھیردیا۔ یوں نگا جیسے اس کی نظر پہلی بار مجھ بربرى ہے۔ایک لمحے کے لئے اس کی آٹھوں میں جیرت کے آٹارنظر آئے۔اس نے غراکر

"قانیدار! تُواس گھر میں کیا کررہاہے؟"

میں نے کہا۔ 'وبی کردہا ہول جو تُو غلط طریقے سے کرنے آیا ہے۔ بیطریقہ سے نہیں ہے واحدی۔ اگر مجتے ہوش آئی گئی ہے تو اب ہوش کی بات کر۔ قانون کو ہاتھ میں مت

واحدی چیخا۔'' تو میرے راہتے ہے ہٹ جا تھانیدار۔ آج میں کسی کی نہیں سنوں گا۔ سارے حساب برابر کردوں گا آج۔ ' ہاری گفتگو کے درمیان شکنتلا اوراس کی سہیلی نے ایک دم بیرونی دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہم میں ہے کسی کومعلوم نبیں تھا کہ واحدی کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی ہے۔ جو تہی دونوں لڑکیاں دروازے تک پینچیں ایک ہٹا کٹا مخص ڈبی دارسویٹر بینےاوٹ سے نکلا اوراس نے شکنتلا کواپنے بازوؤں میں بھر کرفرش سے او پر اٹھالیا۔ دوسری الری چیخی ہوئی اس کے بہلو سے گزر گئی۔شکنتلا کو بے بسی سے مجلتے و یکھا تو میں اس کی مددکو بڑھا،صرف ایک لمح کے لئے میں واحدی کوفراموش کر گیا۔ بیلطی علین ثابت ہوئی۔ واحدی نے والی بیرل رائفل بوری طاقت سے محما کرمیرے سریر ماری۔ آٹھوں میں تارے سے ناچ گئے۔ میں لڑ کھڑا تا ہوا ایک ریڈ یوسیٹ پر گرا اور اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا فرش بوں ہوگیا۔ چندلمحوں کے لئے آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھا گیا۔میرے کانوں میں شکنتلا کی چیخ و پکار گونج رہی تھی اور اس کے ساتھ واحدی کی وھاڑیں سنائی وے رہی

''چلحرامزادی! تجھے بھرے بازار میں نہ نچوا دُں تو میرا نام نہیں۔ تیرے باپ کو بھی تو پته چلے که دوسرول کی عزت پر کیسے ہاتھ ڈالتے ہیں چل میرے ساتھ۔"

میں نے بے حد کوشش کے ساتھ آ تکھیں کھول کر دیکھا۔ نگاہوں کے سامنے دھندلا دھندلا منظرتھا۔ واحدی، شکنتلا کو کندھے پر لادنے کے چکر میں تھا اور وہ بھر پور مزاحمت کرر ہی تھی۔ واحدی نے اسے زور کاتھیٹر مارا اور اس کا گریبان بھاڑ دیا۔ وہ بالکل وحثی ہور ہا تھا۔ اس کے منہ سے شکنتلا کے لئے انتہائی شرمناک گالیاں نکل رہی تھیں۔میرے لئے بیہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ اگر واحدی، شکنتلا کو لے جانے میں کا میاب ہوگیا تو ہر گھوش اگروال

آ تھوں کے سامنے سُرخ جاوری پھیلا رکھی تھی۔سرکوئی بارجھنگنے کے بعد میں نے اٹھنے کی

کوشش کی اور یاؤں پر کھڑا ہوگیا۔ حمراس سے پہلے کہ بیں واحدی کی طرف بوھتا اس کے ساتھی نے عقب سے مجھے دبوج لیا۔ وہ خاصا تکڑا آ دمی تھا۔ بازوؤں سمیت میرے پورے ، جسم کواس نے اپنے مہنی شینج میں جکڑ لیا۔ میں نے سرکے بچھلے جھے سے اس کے چیرے پر

ضرب لگانے کی کوشش کی کیکن وہ کا یاں مخص صاف یک گیا۔ واحدی کے کوشی میں داخل ہونے ساب تک کے واقعات پندرہ یا ہیں سکنٹر کے اندروقوع پذیر ہوئے تھے اور ابشکنتلا خود کو

بھانے کی آخری کوشش کررہی تھی۔اس نے ایک ہاتھ سے دردازے کا بینڈل پکر رکھا تھا اور واحدی پوری طاقت لگار ہاتھا کہ کسی طرح وہ اس کے ہاتھ سے ہینڈل چھڑانے میں کامیاب

ہو جائے۔ شکنتلا فریادی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور چیخ رہی تھی۔ جیسے کوئی و بن والا آخری بار یانی سے اپنا ہاتھ باہر اکا لے۔ ایکا کی کھی کے بورچ کی جانب سے ملی

جل آوازی آنے لکیں۔ صاف ظاہر تھا کہ شکنتلا کی سیلی نے چیخ چلا کراوگوں کو متوجہ کرلیا ہے۔

اس کے علاوہ بندوق کے دھا کے نے بھی کام دکھایا ہوگا۔ان آ وازوں کوس کر واحدی کے چرے کا رنگ بدل گیا۔اس نے شکنتلا کو کندھے پر لاونے کی آخری کوشش کی اور نا کام ہوکر یے دریے جنجر کے دوواراس کے پیٹ بر کئے ۔ حنجر کی قاتل چیک کے ساتھ میں نے شکنتلا کی

در د بھری کینج سن۔ اس چیخ میں بے پناہ د کھ تھا۔ موت کا خوف تھا اور جوانی کی ناکام حسرتیں تھیں۔ دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑ کروہ گھٹوں کے بل فرش پر گری۔اس کا خون ٹپ ٹپ

فرش بر كرنے لگا عين اس وقت واحدى كے كرائد بل ساتھى نے مجھے اٹھا كر تونى ہوئى المارى یر دے مارا اور باہر کی طرف بھاگا۔ سرکے زخم نے مجھے نیم جان کررکھا تھا لیکن عم و غھے کی

شدیدلہرنے مجھے دوبارہ اٹھنے کا حوصلہ بخیٹا۔ ایک بار کری طرح لڑ کھڑ اکر میں اینے قدموں پر کھڑا ہوگیا۔ میں نے شکنتلا کی جھلک دیکھی جواب اوندے مندفرش پر گر چکی تھی۔ میں نے اس کے قریب پڑی ہوئی بندوق اٹھائی اور باہر کی طرف بھاگا۔اس سے پہلے کہ اردگرد کے

لوگ اندرونی کمرے میں چینے میں پہلووالی دیوار بھاند کرکوشی سے باہرآ چکا تھا۔ کوئی تمیں گز دور مجھے ایک نیلی ویکن نظر آئی۔وہ چل رہی تھی اوراس کے کھلے دروازے میں سے کوئی محض اویر چر صربا تھا۔ وہ واحدی تھا۔ و کیصتے ہی و کیصتے ویکن نے تیزی ہے موڑ کا ٹا اور ایک کلی میں

او مجل ہوگئی۔ میں نے اپنا سکوٹر ایک کلی چھوڑ کر یارک کیا ہوا تھا میں بھا گتا ہوا سکوٹر تک پہنچا۔ بندوق کواس کے چوڑے تھے کے ذریعے بستے کی طرح گلے میں لٹکایا اور سکوٹر پر بیٹھ کراہے شارت کرلیا۔ گلی میں اکا دکا لوگ جران نظروں سے میری طرف د کھ رہے تھے۔ سیرٹری

کی عزت کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے نکال دےگا۔ میرے سرسے بہنے والے خون نے

صاحب کی کوشی کے اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں آرہی تھیں۔اس سے پہلے کہ مجھ سے کوئی سوال کیا جاتا یا کوئی جھے روکنے کی کوشش کرتا۔ میں نے سکوٹر موڑا اور پوری رفتار سے نیلی ویکن کے چیچھے روانہ ہوگیا۔میر سے انداز سے کے مطابق نیلی ویکن والے نے ایک غلط راستہ اختیار کرلیا تھا۔ جس گلی میں وہ مڑا تھا وہ آگے جا کر بچھ اور تنگ ہوجاتی تھی اور چار پانچ فرلانگ کے بعد ایک بازار کی شکل اختیار کرلیتی تھی۔اس بازار میں سے تیزی کے ساتھ نکل جاناممکن نہیں تھا اور ڈیڑھ دو بج تو یہاں و لیے بھی خاصارش ہوتا تھا۔

میرااندازه درست لکلا۔ قریباً تین فرلانگ فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے نیلی ویکن نظر آ تھی۔ ڈرائیور جوکوئی بھی تھااس نے ہارن پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور بڑی پھرتی کا مظاہرہ کررہا تھا۔ ویکن کی کھڑ کی میں سے ایک چہرہ بار بار پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا واجدی اوراس کا ساتھی اپنے تعاقب سے باخر ہیں۔ پھا گے جاکرویکن ایک اور بازار میں مرکئے۔ میں بدستوراس کے پیچھے تھا۔اس بازار میں حالیس بچاس گز آگے جانے کے بعد ویکن ایک ریزهی والے سے کرا گئی اور ترجیمی ہوکر ایک دکان کے تھڑ ہے کے نیچ کھس گئی۔ اس کا اگلا پہید گہری نالی کے اندر جاچاتھا۔ واحدی اور اس کا ساتھی چھلانگیں لگا کر گاڑی ہے اُترے۔ان کے چیروں برخوف تھا۔شا پدائبیں غلط قبی کھی کہ میرے علاوہ بھی کچھلوگ ہیچھے آرہے ہیں۔واحدی کے ایک ہاتھ میں خون آلود خخر ابھی تک نظر آر ہا تھا۔ اس نے ایک خونی نگاہ مجھ پر ڈالی اور ایک دروازے کا ٹاٹ اٹھا کر اندر تھس گیا۔ اس کے ساتھی نے ایک اور تک س کلی کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ میں واحدی کے پیچھے لیکا۔ بیعلاقہ لا مورکی برانی انارکلی کی طرز کا ہے۔ او نیچے او نیچے مکان، بالکونیاں، دکانوں کے تعریب اور بجلی کے تاروں کا جال ۔ قانونا کسی کے گھر میں گھستاجرم ہے مگراس وقت میں قانون کی اتنی زیادہ پابندی نہیں کرسکتا تھا۔ایک قاتل میری آنکھوں کے سامنے فرار ہور ہاتھا میں نے بندوق ہاتھ میں لی اور دروازہ پارکرکے واحدی کے بیچھے لیکا۔ وہ دھڑا دھڑ سیر ھیاں جڑ ھتا چلا جارہا تھا۔ چندزیے اور مجھے ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ جو مذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ دوسری منزل پر کوئی متخص عسل خانے کے اندر سے گلا بھاڑ بھاڑ کر بوچھ رہا تھا۔ ''کون ہے، او بے کون ہے؟'' تیسری منزفی تک پہنچتے میں نے واحدی کو جالیا۔اس نے بلٹ کرخوفاک نظروں سے

مجھے دیکھا اور بے دریغ مخبر کا وارکیا۔ نیم تاریک زینوں میں روشن کیسری چیک گئی۔ میں نے

ا یک زینداُ تر کریدمهلک دار بحایا اور بندوق کے دیتے سے ایک زوردار ضرب اس کے تھلنے پر

معولی کوشش سے اسے شوٹ کرسک تھا گریس اسے مارنائیس چاہتا تھا۔ میں اور وہ ایک ہی عورت کے ڈسے ہوئے تھے۔ فرق صرف بیتھا کہ وہ غصے سے پاگل ہوگیا تھا اور میر سے حواس نے ابھی تک میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ چھت پر چہنچتے ہی اس نے گھوم کر ایک اور وار کیا۔

میں نے بیوار بھی بچالیا صرف کندھے پر معمول سازنم آیا۔ میری جوابی ٹا ٹک کھا کر وہ بھی کئی میں نے بیچھے ہٹ گیا۔ میں نے بیٹر کھا کہ اوہ بھا گ کھڑا وہ بھا گ کھڑا وہ بھا گ کھڑا وہ بھا گ کھڑا ہوا۔ ''رک جاؤ واحدی۔'' میں چلایا۔ اس نے جیسے پچھے سائی نہیں۔ میں اس کے پیچھے بھا گا۔

وہ ایک چھت سے چھلا تگ لگا کر دوسری چھت پر پہنچ گیا۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔۔۔۔وہ تیری چھت کی طرف بڑھا۔ ان دو چھتوں کے درمیان کا ٹی فاصلہ تھا۔ میں پکارا۔''رک جاؤ واحدی۔ ورنہ گولی مار دوں گا۔'' وہ چند قدم تیزی سے بھا گا اور چھلا تک لگا دی۔ فاصلہ نیادہ تھا، وہ دوسری چھت تک نہیں پہنچ سکا۔ میں نے اسے دیوار سے نکرا کر نے گی میں بکل کے تاریخ و دور کی میں ایسا نمی کیا سے تاروں پر گرتے دیکھا۔ یہ اُئی وولیج تاریخے۔ زیر دست دھا کہ ہوا۔ ہر طرف شعلے سے لیک میں ایسان میں سے تاروں پر گرتے دیکھا۔ یہ اُئی وولیج تاریخ بین نے پختہ فرش پر گرا۔ اس کے لباس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں نے اپئی آنکھیں بند کر لیں۔

# ☆=====☆=====☆

میں چھت سے نیچ اُٹر اتو اردگر دی گلیوں میں بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ واحدی
کے بیچنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ وہ موقعے پر ہی ہلاک ہوگیا تھا۔ اتنے میں پولیس جیپ کا
سائر ن سائی دینے لگا۔ ایک ڈی الیس پی صاحب عملے کے ساتھ موقعے پر پہنچ گئے اور انہوں
نے جھے گرفآر کرلیا۔ واحدی کی لاش کے پاس سے اس کا خون آلود خجر بھی قبضے میں لے لیا
گیا۔۔

مجھے مقامی تھانے پہنچا دیا گیا۔ یہ انسپکٹر مجل کا تھانہ نہیں تھا۔ یہاں مجھ سے تقریباً وہی سلوک ہوا جوایک مجرم سے ہوتا ہے۔ اگلے روز دو پہر تک مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ تھانے سے باہر کیا ہوا ہے۔ دو پہر کے وقت ایس ٹی امیر حسین صاحب کی کوششوں سے میراوکیل مجھ تک بہنچنے میں کا میاب ہوگیا۔

وکیل عبدالقدوس صاحب نے بتایا کہ سیکرٹری اگروال سری مکر میں تھے۔ بیٹی کی خبر پاکر وہ آج صبح واپس لوٹے ہیں۔ شکنتلا مبتال میں ہے اور اس کی حالت بہت نازک ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اگروال صاحب نے میرے خلاف قاتلانہ حملے، اغواء اور قتل کی رپورٹ درج کرائی ہے۔انہوں نے لکھوایا ہے کہ طرح مان سے پرانی رخبش رکھتا ہے۔اس نے ہے۔ مجھے پیۃ چلا کہ پچھلے تین روز سے مہتاب بھی سری مگر میں تھی ،اپنے چاہے کے گھر ،کیا سمجہ؟''

میں نے کہا۔ "تمہارا مطلب ہے کہ .....اگروال کمی پروگرام کے تحت وہاں گیا تھا۔" "بالکل یار جی۔" چندر نے یقین سے کہا۔" ہیواحدی اتنا بھولانہیں تھاجتنا ہم مجھ رہے

باطن یاری۔ چیزر کے بیان سے جہا۔ میدوسدن، ماہ دو میں حاصہ کا مقدمہ سے اسے بیوی کے کرتو توں پر شک ہو چکا تھا۔ تہمیں پند ہے بندا جتنا براعاش ہوا تنا براشکی

بھی ہوتا ہے۔ واحدی بھی مہتاب کی طرف سے بدھن تھا۔کل وہ اچا تک بہاولپورسے یہاں پہنچ ممیا۔ وہ سری مگر سے تقدیق کرنے کے بعد یہاں پہنچا تھا۔مہتاب اپنے چچا کے گھر نہیں

تھی بلکہ مبنی ہوئل شوٹل میں اگروال کے ساتھ دوئی کی کررہی تھی۔ واحدی میہ مجھا کہ وہ سیالکوٹ میں ہی کہیں ہے۔غصے میں بھرا ہوا وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اگروال کی کوشی پر

ב מנפלו....."

چندر سکھی باتیں سوفیصد درست تھیں۔اب جھے بچھ میں آرہا تھا کہ کو تی میں گھتے ہی واحدی نے مہتاب اور اگروال کو کیوں لکارنا شروع کردیا تھا۔ واقعات کی سب کڑیاں ٹھیک

ٹھیے ما گئی تھیں مگران کڑیوں کے ملنے سے کیا ہوتا تھا۔میری بے گناہی ثابت کرنے والے میں ماریخی شکنتا ہے کہ میں میں میں میں میں اور میٹن میٹرا تھاں کینی شکنتا ہے لکہ

صرف دوافراد تھے۔ان میں سے ایک مرچکا تھا اور دوسرا بے ہوش پڑا تھا، یعنی شکنتلا۔ بلکہ دیکھا جاتا تو شکنتلا کے بارسے میں بھی یقین سے پچھنہیں کہا جاسکتا تھا۔اگروہ کی جاتی اور

ہوش میں بھی آ جاتی تو کیا ضروری تھا کہ وہ تھی بات کے گی۔ اگروال نے جس طرح اس کی اسپلی کو خاموش رہنے تھی زیادہ امکان تھا کہ سپلی کو خاموش رہنے تھی نیادہ امکان تھا کہ

وہ باپ کے کیے پر چلے گی۔ مجھے اگر وال کی بے حسی پر چیرت ہور ہی تھی۔ مرکب نے بیٹر میں میں میں میں ایک دی ایک دی

میں انہی سوچوں میں تم تھا کہ قدموں کی وزنی ٹھکٹھک سنائی دی۔ ایک کاسٹیل آیا اور اس نے تیز کیج میں چندر سے کہا۔''چل اٹھ اوے فٹافٹ۔ ایس ہی صاحب آئے

ہیں۔'' وہ چندر کو بازو سے معینی کر باہر لے گیا۔ دومٹ بعدالیں کی امیر حسین سلاخوں کے سامنے آگئے۔ان کے چرے پر سنجیدگی ٹوٹ کربرس رہی تھی۔ تاسف سے بولے۔

''میں نے کہا تھا تا کہ ہر تجربہ خود نہیں کرنا جائے۔ بھی بھی بڑی بھاری قیت دینا پڑتی ہے۔'' میں سر جھکائے خاموش بیٹیا رہا۔ وہ بولے۔'' کیا بگڑ جاتا تیرا اگر معانی کے دو بول

ہے۔ میں طربیعا کے مان کی پہنچی ہے دید بات۔ کون سے مربعے ہیں تیرے پاس جو مقدموں پر لگائے گا۔ میہ ہزاروں لاکھوں کے کھیل ہوتے ہیں بچے اور پچھ ہیں تو بوڑھی مال کا

بی خیال کیا ہوتا۔ دہ اندھی ہور بی ہےروروکر۔''

ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی اور ناکام ہوکر اسے بخت زخی کردیا۔ بعدازاں وہ غصے میں بھرا ہوا مہتاب کے شوہر واحدی کی طرف گیا۔ واحدی جان بچانے کے لئے بھا گالیکن سفاک ملزم نے آخر تک اس کا پیچھا کیا اور بلندی سے دھکا دے کر ہلاک کردیا۔''

میں سنائے میں رہ گیا۔" بیجھوٹ ہے۔ "میں نے چیخ کرکہا۔ قدوی صاحب رحم آمیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ شایداس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ چینے سے میرے زخی سرمیں شدیدٹیسیں اٹھنے لگیں۔ میں نے سرتھام کرکہا۔

''وکیل صاحب! یہ سب کیا ہور ہا ہے۔ کیا پورامحکمہ اندھا ہوگیا ہے۔ یہ لوگ شکنتلاکا بیان کیوں نہیں لیتے۔اگر وہ بیان دینے کے قابل نہیں تو اس کی سہیلی کا بیان لیں۔ وہ سب کچھ بتائے گی۔ وہ بھی نہ بتائے تو شہادتیں دیکھیں۔اگروال کے دس پڑوی بتا دیں گے کہ نیلی ویگن ان کے محلے میں کھڑی تھی۔ واحدی کے پاس سے جو خیخر ملا ہے اس کے فتکر پڑش دیکھیں اس پرلگا ہوا خون دیکھیں ..... یہ تو ایک بالکل صاف کیس ہے۔''

وکیل صاحب بولے۔''بھائی میرے کیس براصاف ہے لیکن کیس بنانے والے اسے صاف رہنے دیں گے تو پھر ہے نا۔ اگر وال جس کری پر بیٹھا ہے وہ سب پچھ کرسکتا ہے اور کرر ہاہے، بہر حال .....''

ای "ببرحال" کے آئے تسلی تشفی کی بہت ی باتیں تھیں جوقد وس صاحب میرے ساتھ کرکے چلے گئے۔ اسی روز شام کوکسی نہ کسی طرح چندر سنگھ نے بھی مجھ تک رسائی حاصل کر لی۔ وہ نفن میں میرے لئے قیمے والے پراٹھے لے کر آیا تھا۔ سلاخوں کے اندر سے میرے ہاتھ تھام کر آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور بولا۔

''یار جی اِتمہیں اگر وال کے گھر نہیں جانا چاہئے تھا۔ یہ سارا معاملہ ای وجہ سے خراب

ہوا ہے۔ کیا ضرورت تھی تہمیں وہاں جانے گی؟'' اب میں اسے کیا بتا تا کہ کس کی خاطراور کس نیت سے جھے جانا پڑوا تھا۔ چندر شکھ نے

بتایا کہ عام لوگوں کا خیال یمی ہے کہتم نے مقدمے بازی اور بیروزگاری سے تھبرا کریہ پاگل پن کیا ہے۔

میں کچھ دیر گہری نظروں سے چندر سنگھ کودیکھ تارہا پھر پوچھا۔'' تمہارا کیا خیال ہے۔ کیا تم بھی یہی سجھتے ہو؟''

وہ بولا۔ ''میں اُلو کا پٹھانہیں ہوں کہ یہ مجھوں .....میں نے کل سارا دن بھاگ دوڑ کی

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بس دل میں صرف ایک تسلی سی تھی کہ میں ہے ۔ میں بے گناہ ہوں۔ میں مربھی گیا تو قیامت کے روز میرا نام عز تیں لو شنے والوں اور بدکاروں کے ساتھ نہیں لکھا جائے گا اور مال کو اِس دنیا میں شرمندگی اٹھانا بھی پڑی تو ا گلے جہان میں اُس کا سرفخر سے ضرور بلند ہوگا۔

" مجھ معاف کردوبیا ..... مجھے معاف کردو۔"

حالانکه عمروں میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا مگر شدت جذبات میں وہ مجھے بیٹا کہدرہا تھا۔وہ قدمیں مجھ سے چھوٹا تھااس کی کھر دری ڈاڑھی میری گردن سے رکڑ کھارہی تھی۔اس کا جہم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔'' مجھے سب کچھ پنتہ چل گیا ہے نواز خان،تم نردوش ہو،حوصلہ رکھو میں تہمیں کچھنیں ہونے دوں گا۔''

مجھ سے جدا ہوکر اس نے اپ ساتھ آنے والوں کی طرف دیکھا۔وہ سب سوالیہ نشان بنے ہرگھوش اگروال کی طرف دیکھا۔وہ سب سوالیہ نشان بنے ہرگھوش اگروال کی طرف و کیھ رہے تھے۔ میر سے انداز سے کے مطابق ان میں ایک دو اخبار کے آدمی بھی تھے۔اگروال ان سب کو لے کرتھانیدار کے دفتر میں آگیا۔ میں بھی ساتھ الی میں پر بٹھانے کے بعد اگروال نے اپنی ٹوپی اتا ہوں کے میز پر رکھی۔کانیتے ہاتھوں سے ایک سگریٹ ساگایا اور اعلانیہ انداز میں بولا۔

''میری بٹی نے ہوش میں آنے کے بعد جو بیان دیا ہے اس کے مطابق نواز خان کا اس

معالمے میں کوئی دو شنہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ میں ایک ذاتی کام کے سلسلے میں سری گرمیں تھا۔ کل دو پہر نواز خان مقد ہے کے سلسلے میں مجھ سے ملنے کے لئے میری کوشی پہنچا۔
انفاق سے ای وقت واحدی عرف استاد کنگڑ بھی اپنے غنڈوں کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔
درحقیقت واحدی محکنے کو ناقص مال سلائی کررہا تھا۔ اس کی تیار کردہ وردیوں کا کپڑا ہمارے معیار کے مطابق نہیں تھا۔ اس بات پر چندروز پہلے واحدی سے میرا جھگڑا ہوا تھا اور میں نے معیار کے مطابق نہیں تھا۔ اس کیت واحدی سے میرا جھگڑا ہوا تھا اور میں نے استے جھٹر ماردیا تھا۔ اس کینہ پروشخص نے اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لئے بیخوفناک جرم کیا۔ نواز خان نے جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا راستہ روکنے کی ہرمکن کوشش کی اور اس کے غنڈوں کا پیچھا اس کوشش میں زخمی بھی ہوا۔ زخموں کے باوجود اس نے واحدی اور اس کے غنڈوں کا پیچھا کیا۔ واحدی ایک مارنے کی کوشش کی اور تا کام ہوکرا کیے بار پھر بھاگ کھڑا ہوا مگر دو چھتوں کا خان کو جان سے مارنے کی کوشش کی اور تا کام ہوکرا کیے بار پھر بھاگ کھڑا ہوا مگر دو چھتوں کا خان کو جان سے مارنے کی کوشش کی اور تا کام ہوکرا کیے بار پھر بھاگ کھڑا ہوا مگر دو چھتوں کا

ورمیانی فاصله عبور کرتے ہوئے وہ بجلی کی تاروں پر گر کر ہلاک ہوگیا۔"

W

W

میں ہر گھوش اگروال کی باتیں سن سر حیران ہور ہاتھا اس نے لتنی تیزی ہے رنگ بدلا تھا۔ وہ زبان جوکل تک میر حفلاف زہراگل رہی تھی آج میری وکالت میں معروف تھی۔ اس نے نہ صرف میری وکالت کی تھی بلکہ بوی ذہانت سے پی اور اپنی بیٹی کی کمزور یوں کو بھی چھیالیا تھا۔ اب میں یہ بات انچی طرح شجھ رہاتھا کہ ہر گھوش اگروال کی کایا پلیٹ ہونے میں شکنتلا کے کسی بیان کا کوئی چگر نہیں۔ میری بے گناہی کاعلم ہر گھوش اگروال کو بارہ چودہ گھنٹے کہنا ہی ہوچکا تھا۔ یقینی بات تھی شکنتلا کی سہلی نے اسے سب پچھ بتا دیا تھا اس کے باوجوداس نے میرے خلاف پر چددرج کرادیا تھا۔ اب جواس نے اپنار دیہ بدلاتھا تو اس کی وجہ پچھاور مقا۔ نے میرے خلاف پر چددرج کرادیا تھا۔ اب جواس نے اپنار دیہ بدلاتھا تو اس کی وجہ پچھاور اگر اس میں تھوڑی بہت بھی انسانیت تھی تو اسے ایسا کرنا تی چا ہے تھا۔ میں نے شکنتلا کی با آگر اس میں تھوڑی بہت بھی انسانیت کی توشش کر کے اگر وال کے پھروں کا جواب پھولوں سے دیا تھا اور دشمنی کی آگ میں جلنے والے کے لئے ایسا کرنا کوئی آگ میں جلنے والے کے لئے ایسا کرنا کوئی آگ میں جلنے والے کے لئے ایسا کرنا کوئی آگ میں جلنے والے کے لئے ایسا کرنا کوئی اس کی خبر میں جینے میں انسانیت کی کوشش کر کے ایسا کرنا کوئی انسانیت میں میں میں میں جانے دیا ہیں اس کا منہیں ہوتا ہوں۔

اخبار سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اگر وال سے سوال کیا۔ '' جناب! دودن پہلے تک آپ کا خیال تھا کہ نواز خان ایک قاتل ذہن کا مالک ہے اور اس نے ایک مجبور عورت کی عزت داغدار کرنے کا جرم کیا ہے اور اب آپ اسے ایک دوسرے روپ میں پیش کررہے

ذہن میں سوال ہوگا کہ شکنتا کو جب میراا ٹیرلیں معلوم نہیں تھا تو اس نے چندر سنگھ کے بچ پر جھ سے خط و کتابت کیے شروع کی؟ دراصل ہوا ہوں تھا کہ رات کے اندھیر سے میں دیوار پھلاند کر جب میں اگروال صاحب کی کوشی میں کووا تھا تو میری جیب سے دو تین رو پاور کھی خات ان میں ایک درخواست فارم بھی تھا جو میں نے ایک برائیویٹ نوکری کے لئے پُر کیا تھا۔ اس پر میرانام اورا ٹیرلیس وغیرہ موجود تھے۔ یہ چیزیں شکنتا کے ہاتھ لگی تھیں اوراس نے فارم کے اٹیرلیس پرخط لکھ مارا تھا۔ دوسری وضاحت یہ کہ مہتاب سے اگروال کے تعلقات ای رات شروع ہوئے تھے مہتاب سے اگروال کے تعلقات ای رات شروع ہوئے تھے بہیں رات وہ ٹو پی والا برقع پہن کر بذریعہ رکشہ اگروال کی کوشی پیچی تھی اورا سے ایس آئی فوارش میں اورا سے ایس آئی ہوئے تھے دوارش میل نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ ایک دور دراز کے جانے والے کا حوالہ دے کراگروال بواتوں کا ملاپ دواتو تنہائی میں آگ بی آگ کھڑے گئی اور دوڈھائی کھٹے میں وہ دونوں شیر وشکر ہوگئے۔ ہوا تو تنہائی میں آگ بی آگ کھڑے اورا گے بی روز مجھے دھرلیا گیا۔

ار کسی جب میں اخبار میں کوئی خبر پڑھتا ہوں کہ جوئے فانے پر چھاپہ مارکرائے قمار بازوں کو پکڑلیا گیا اور داؤ پر گلی ہوئی اتی رقم قبضے میں لے لی گئی تو مجھے واصدی کا چہرہ یاد آجا تا ہے۔ وہ واصدی جے ایک مُری عورت نے پہلوان سے قمار باز بنایا اوراسے ہر باد کرنے کے بعد خود بھی ہر باد ہوئی اوراس کے ساتھ ہی وہ چند مہینے بھی یاد آجاتے ہیں جو میں نے ایک کرب ناک عذاب میں گزارے تھے۔

**☆=====**☆

ہیں۔ کہیں یہ اس لئے تو نہیں کہ نواز خان نے آپ کی بیٹی کو بچانے کی کوشش کی ہے۔''
اگر وال نے اپنی تنجی چندیا پر ہاتھ پھیرا اور ماہر سیاستدان کی طرح بولا۔''بھائی ایر
معاملہ عدالت میں ہے، میں اس پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا مگر جو حالات سامنے آئے ہیں ان
سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ واحدی اور اُس کی بیوی اِس سے پہلے بھی قانون شکنی کرتے رہے
ہیں۔ عین ممکن ہے کہ انہوں نے وانستہ طور پر نواز خان کو پھنسانے کی کوشش کی ہو۔''

تعلین صورت حال کے باوجود میں دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا گر گر شرکی رنگ بدلتے سنا تو کئی بارتھا لیکن دیکھا پہلی بارتھا۔

☆=====☆=====☆

ایک ہفتے کے اندراندر ہرگھوٹی اگروال نے نہ جانے کیا چکر چلایا کہ آگی پیٹی پرمہتاب نے عدالت کے کثیرے میں کھڑے ہوکر بیان وے دیا کہ وہ نواز خان پر اپ الزامات واپس لیتی ہے اور خداکو گواہ بنا کر کہتی ہے کہ نواز خان نے اس سے کمی قتم کی کوئی زیادتی نہیں کی۔ اس کے علاوہ نواز خان پر قاتلانہ حملے کا الزام بھی غلط ہے۔ مہتاب نے مزید کہا کہ یہ سب پچھاس نے اپ شوہر واحدی کے کہنے پر کیا تھا۔ وہ نواز سے پرانی دشمنی چکانا چاہتا تھا۔ سیس جانتا تھا یہ بیان بھی اگروال کی تنجی کھو پڑی سے نکلا ہے۔ واحدی کو نیج میں لانے سے مہتاب کے جموٹ کی شدت پچھکم ہوگئ تھی۔ پھر بھی جموٹ، جموث تھا۔ جج نے مہتاب کر حاست میں لینے کا حکم دیا۔ میری صانت میں پہلے ہی مزید توسیع ہوچکی تھی۔ عدالت برخاست ہوئی تو میں نے مہتاب کوسپاہیوں کی تگرانی میں باہر نکلتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی تھی اور نگا ہیں جبی ہوئی تھیں۔ وہ جانتی تھی میں چندگز کے فاصلے پر موجود ہوں پھر بھی اس نے آئھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ بچ کی فتح اور جھوٹ کی شکست کا یہ منظر دیدنی اس نے آئھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ بچ کی فتح اور جھوٹ کی شکست کا یہ منظر دیدنی تھا۔

چند ہفتے کے اندر مجھ پر سے تمام مقد مات ختم ہوگئے۔اس دوران شکنتلا بھی ہپتال سے صحت یاب ہوکروالی آ چکی تھی۔اگروال کی دعوت پر میں ایک باران لوگوں سے ملئے بھی گیا۔ شکنتلا اپنے چھلے رویے پر پچھیٹر مندہ نظر آتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اسے مزید شرمندہ نہ کیا جائے لہٰذااگروال اور شکنتلا کی خواہش کے بادجود میں اس کے بعد بھی ان کے گھر نہیں گیا۔ بقول شاعر۔

جس فسانے کو انجام تک لانا نہ ہوممکن آخر میں میں اس کیس کے بارے میں دووضاحتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں۔قار کین کے W

W

W

# أخرى محبت

ایک نوجوان جے اغوا کرلیا گیا۔ایک لڑک کی کہانی جوشادی شدہ ہونے کے باوجود کسی اور کی محبت کا شکار ہوگئی۔ ایسی کہانی جس کے تانے بانے سلجھے کی بجائے الجھتے چلے گئے۔انسپکڑ نواز خان نے اس کہانی کو کیسے سلجھایا۔

امرتسر کے محلے کئوہ کرم سنگھ میں اغوا کا ایک کیس ہوگیا۔ جسے اغوا کیا گیا توہ کوئی خوبصورت یا نازک کمزور عورت نہیں تھی ، اٹھا ئیس سال کا ہٹا کٹا مرد و شوانا تھ تھا۔ و شوانا تھے جالندھر کے ایک نواحی گاؤں امرت پور کا رہنے والا تھا۔ یہاں امرتسر میں وہ ایک پرائیویٹ بس کمپنی کے دفتر میں ملازمت کرتا تھا اور کرائے کے مکان میں اکیلا رہتا تھا۔ و شوانا تھ کو ورزش اور پہلوانی کا شوق تھا اس کے علاوہ وہ صبح کی سیر کے لئے بلانا غہ گھر سے نگلا تھا۔ و شوانا تھے کے دونوں میں ددئی و شوانا تھے کے پڑوس میں اختر زمان نامی ایک بینک منبجرصا حب رہتے تھے۔ وونوں میں ددئی ساتھ ہی ۔ و شوانا تھے کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے اختر زمان کے دروازے پر دستک دیتا تھا اور ساتھ ہی زور سے آواز لگا تا تھا۔ '' زمان صاحب۔''
ماتھ ہی زور سے آواز لگا تا تھا۔'' زمان صاحب دیر تک انظار کرتے رہے۔ آخروہ گھر سے نکل جاتے تھے لیکن اس روز اختر زمان صاحب دیر تک انظار کرتے رہے۔ آخروہ گھر سے نکل جاتے تھے لیکن اس روز اختر زمان صاحب دیر تک انظار کرتے رہے۔ آخروہ گھر سے

نکے اور وشوانا تھ کے درواز ہے پر وستک دی۔ بیجان کر انہیں جرانی ہوئی کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یعنی وشوانا تھ جاگ چکا ہے، اس کے باو جوداس نے اختر زماں صاحب کو انظار میں رکھا تھا۔ وہ وشوانا تھ کو آواز دیتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اچا تک ان کی نگاہ وشوانا تھ کا اسکوٹر پہلو ایک چپل پر پڑی۔ برآ مدے میں اوندھی پڑی تھی۔ چپل کے پاس ہی وشوانا تھ کا اسکوٹر پہلو کے بل گرا ہوا تھا۔ اختر زمان صاحب کوخطرے کا حساس ہوا اور وہ وشوانا تھ کو آوازیں دیتے ہوئے اندر کی طرف لیکے۔ اندرونی کمرے کی دہلیز پر انہیں خون کے دھے نظر آئے۔ کمرے میں دیکھا تو افراتفری کچی ہوئی تھی۔ ایک کری ٹوٹ چکی تھی، تپائی الٹی ہوئی تھی۔ ایک فریم شدہ تصویر فرش پر گری پڑی تھی۔ ایک فریم شدہ تصویر فرش پر گری پڑی تھی۔ تھور سے باس ہی بہت ساخون موجود تھا .....کرے کا اکلوتا بلب چکنا مجود تھا اور بلب کے کلاوں کے درمیان ایک لائھی پڑی تھی۔ وشوانا تھ گھر میں کہیں بلب چکنا مجود تھا اور بلب کے کلاوں کے درمیان ایک لائھی پڑی تھی۔ وشوانا تھ گھر میں کہیں

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

اخر زمال صاحب نے محلے دارول کواس واقعے سے آگاہ کیا چر دومعزز افراد کے چھاروی فروش یاسین کا یہ بیان حبیب خان کو تھکڑی لگانے کے لئے کافی تھا۔اس ساتھ تھائے میں رپورٹ درج کرانے پہنچ گئے۔رپورٹ میں حبیب نامی ایک مخض کوملزم تضہرایا گیا۔ صبیب خان ایک قریبی آبادی رشم تکر کا رہنے والا تھا۔ رپورٹ میں کھوایا گیا کہ حبیب خان اور وشواناتھ میں لین دین کا کوئی جھڑا تھا اور اس سلسلے میں صرف تین دن پہلے بھرے بازار میں دونوں کے درمیان شدیدلڑائی ہوچکی تھی۔حبیب خان نے وشواناتھ پر جاتو تکال لیا تھااور اے قبل کرنے کی دھمکیاں دی تھیں۔ لوگوں نے بردی مشکل ہے ان میں ج

موقعہ واردات ملاحظہ کرنے سے پہلے ہی میں نے اپنے سب انسکٹر فرزندعلی کوملزم صبیب خان کی گرفتاری کے لئے بھیج دیا تھا۔فرزندعلی نے ایک گھنٹے بعد آ کراطلاع دی کہ ملزم م تھر میں موجود نہیں ۔اس کی بیوی بتاتی ہے کہ وہ کل دو پہر سے دکان کے لئے سودا لینے پشاور گیا ہوا ہے اس کی والیتی آج شام کسی وقت ہوگی۔میرے پوچھنے پرسب انسکٹرنے بتایا کہ حبیب خان ختک میوے کا کام کرتا ہے۔ امرتسر کے ایک بارونق علاقے میں اس کی کافی بوی دکان ہے۔ بددکان اس نے کوئی آٹھ دس ماہ پہلے کھولی ہے۔اس سے پہلے دہ جالندهريس

میں نے موقعے پرموجودلوگوں سے بیانات لئے ان میں ایک بیان بڑا اہم تھا۔ یہ بیان دینے والا ایک حصابزی فروش پاسین تھا۔ پاسین سردیوں کی بخ بستہ راتوں میں کلی گلی ہ تھوم کرانڈ ہےاور ربڑی فروخت کرتا تھا۔ اُ ملے ہوئے انڈ ہے ایک ٹوکری میں ہوتے تھے اورربوی صندو فی میں۔ وہ پیدل چاتا تھا اور آواز لگاتا جاتا تھا۔ "ربوی والا، گرم انڈے والا۔'' تھانے میں بیٹھے ہوئے میں نے بھی کئی باراس کی آواز سی تھی۔ یاسین نے بتایا۔

"جناب عالى! رات كونو دى بج ك لك بمك ميس اس كلى سے كز را تھا۔ بابووشواناتھ كمكان كسامن ميس في ايك موثر ركشا كفر او يكها موثر ركشامين سايك لمباجوز ابنده نکلا اور بابووشواناتھ کے مکان میں چلا گیا۔ میں اس بندے کو پہچا نتا ہوں۔ صرف تین دن ملے اس بندے سے بابو وشواناتھ کی الزائی ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوج کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی تھیں۔اب یہ بندہ بابو دشوا ناتھ کے گھر میں چلا گیا تھا۔میرے د ماغ میں یہی آیا کدونوں میں سلح صفائی ہو چکی ہے اورار انی والا معاملہ رفع وقع ہو چکا ہے۔ پھر بھی ول میں شک ساضرور تھا۔ یا نج وس منٹ کل کی نکڑ پر کھڑا رہائین جب مکان کے اندر سے لڑائی جھٹڑے یا دینکے فساد کی آواز نہیں آئی تو آ گے نکل گیا۔فضل دین کی بیکری تک اپنا چکر

پورا کر کے میں دالیں آیا تو بابو دشوانا تھ کے تھر کے سامنے رکشا موجو دنہیں تھا۔''

بات کی تقددیت ہو چکی تھی کہ وشواناتھ کی گمشدگی میں حبیب خان کا ہاتھ ہے۔ وہ داردات کی رات دشواناتھ کے گھر میں گھسا۔اس سے ہاتھا پائی کی۔اسے شدیدزمی کیا۔اس کے بعد دو صورتیں ہوعتی تھیں ۔ یا تو و ہ وشوا ناتھ کو زندہ حالت میں اپنے ساتھ لے گیا تھایا وشوا ناتھ اس ہے جان بچا کر بھاگ گیا تھا اور اس کے خوف ہے اب تک کہیں روپوش تھا۔ تھانے واپس آنے سے پہلے میں نے قرب و جوار کا اچھی طرح جائزہ لیا۔اس جائزے میں مجھے ایک اہم چزنظر آئی گھرے باہر نیم پختے گل میں کسی گاڑی کے ٹائروں کے نشانات تھے۔ان نشانات کو غور ہے دیکھنے پراندازہ ہوا کہ گاڑی کا ایک اگلاٹا ٹرغیر معمولی طور پر گھسا ہوا ہے اورنسبتا چوڑا بھی ہے۔ میں نے ریشا نات ذہن میں محفوظ کر لئے۔

ہم نے رات گئے تک حبیب خان کا انظار کیالیکن وہنیں آیا۔اس کی تلاش زوروشور ہے جاری تھی لیکن ابھی تک کوئی کھوج نہیں ملا تھا۔ حبیب خان کا کھوج اگر کسی سے لگ سکتا تھا تو وہ اس کی بیوی تھی لیکن وہ کچھ بتانے پر آ مادہ نہیں تھی۔اس کا کہنا تھا کہ اے اس کے سوااور مچے معلوم میں کہ اس کا شوہر دکان کے لئے سامان خریدنے بشادر گیا ہوا ہے۔ میں نے حبیب خان کے کھر جاکراس کی بوی سے ملاقات کی۔حبیب خان کا چھوٹا سا گھر کرائے کا تھالیکن اسے خوب اچھی طرح بنایا سنواریا گیا تھا اور درود یوار کو دیکھتے ہی انداز ہ ہوجاتا تھا کہ کھروالی سلیقہ شعار اور سمجھ ہو جھوالی ہے۔ حبیب خان کی بیوی کی عمرستائیس سال کے لگ بھگھی۔ وہ مجرے مجرے جسم کی ایک دراز قد جاذب نظرعورے تھی۔اس نے کھوتھٹ نکال رکھا تھا، تا ہم چندروز بعد جب میں نے اس کاچرہ دیکھاتو پتہ چلا کہاس کی صورت بھی جسم کی

طرح دکش ہےاورا سے محم معنول میں ایک بھر پور عورت قرار دیا جاسکتا ہے۔ عورت نے اپنانام شاہینہ بتایا۔اس نے کہا کہ صبیب خان سے اس کی شادی قریباً یا کیج برس پہلے ہوئی تھی۔ ابھی تک ان دونوں کا کوئی بچٹہیں تھا۔ وہ چتر ال کے رہنے والے تھے اور کوئی دو برس پہلے روزگار کی تلاش میں پنجاب آ گئے تھے۔ پہلے جالندهر میں رہے اور وہاں حبیب خان محنت مردوری کرتار ما، پھروہ امر تسرآ گئے اور یہاں حبیب خان نے خشک فروث کی دکان کھول لی۔ میکام چل لکلاتھا اوراب حبیب خان کودکان کے لئے سودا لینے اکثر پشاور

میں نے شاہینہ سے بو چھا۔' بابووشوا ناتھ اور حبیب خان کے جھکڑے کے بارے میں

تہمیں کیامعلوم ہے؟"

وہ اپنی مترنم آواز میں بولی۔'' کیچھ بھی معلوم نہیں ۔میرا خاوند باہر کی باتیں گھر میں نہیں کیا کرتا۔ میں تو وشوانا تھ کا نام بھی پہلی بارس رہی ہوں۔''

میں نے کہا۔ '' تمہارے خاوند کا کہنا ہے کہاس نے وشواناتھ سے کوئی رقم لینی ہے۔ کیا رقم کے بارے میں اس نے بھی کوئی بات نہیں کی؟''

وہ بولی۔''رقم کے بارے میں تو مجھے پہنہیں۔بس اس نے ایک دو باریہ ضرور کہا تھا کہ اس کا ہاتھ بہت ننگ ہے۔کاروبار کے لئے پہنے کی ضرورت ہے اور جن لوگوں سے پہنے طنے ہیں وہ دیے نہیں رہے۔''

میں نے پوچھا۔ 'متمہارا ذاتی خیال کیا ہے .... یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں کہ حبیب خان نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ پشاور جارہا ہے۔ وہ کل رات دس گیارہ بج تک یہیں امر تسر میں تھا اور اسے بابو وشواناتھ کے گھر کے پاس دیکھا گیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے وشواناتھ کو آغوا کرلیا ہو .....'

وہ زور زور سے انکار میں سر ہلانے لگی۔ اس کا ساراجہم جیسے لرزا ٹھا تھا۔ ہراساں لہج میں بولی۔''نہیں ایسانہیں ہوسکتا تھانیدارصا حب! وہ اب بالکل بدل گیا ہے صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں۔ بڑی سے بڑی قتم کھاسکتی ہوں۔ وہ ایس بات سوچ بھی نہیں سکتا۔''

بے خبری میں شاہینہ کے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی تھی جس نے مجھے چو نکا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا شوہراب بالکل بدل گیا ہے۔ لینی پہلے وہ اچھا نہیں تھا، اب اچھا ہو گیا ہے۔ اپنی طرف سے شاہینہ نے شوہر کی صفائی چیش کی تھی لیکن اس صفائی نے حبیب خان کو اور مشکوک کر دیا تھا۔

## ☆=====☆=====☆

اگےروزشام چھ بجے کے قریب ہم نے حبیب خان کولاری اڈے سے گرفآر کرلیا۔
اس کے ساتھ تین عدد بورے سے جن میں وہ پشاور سے خشک میوہ از قتم بادام، اخروک،
چلغوزہ اور کشکش وغیرہ مجر کرلایا تھا۔ حبیب خان کی عمرتمیں سال کے قریب تھی لیکن صحت اچھی تھی قد کا ٹھ اور نین نقش بھی اچھے سے ۔ گھونگھریا لے بالوں اور بادامی آ تھوں کے ساتھ وہ ایک دکش شخص تھا۔ اپی گرفآری پروہ جیران پریشان ظر آنے کی کوشش کررہا تھا۔ اس نے تندو تیز لہج میں سب انسیکڑ فرزندعلی سے پوچھا کہ اس کا قصور کیا ہے۔ فرزندعلی نے کہا۔ 'د گھبراؤ

نہیں۔ تفانے چل کر تمہارے ہرسوال کا جواب دیا جائے گا۔"

حبیب خان نے پہلے تو سیجے بھی بتانے سے انکار کیالیکن جب سب انسپکڑ فرزندعلی نے مبیب خان نے پہلے تو سیجے بھی بتانے سے انگار کیالیکن جب سب انسپکڑ فرزندعلی نے

تھانیداری لیجے میں پوچھااورآ تکھیں دکھا ئیں تواس نے تسلیم کرلیا کہ وہ پٹاور کے لئے پرسول نہیں کل روانہ ہوا تھا۔ پرسوں رات ساڑ ھے نو بجے کے لگ بھیگ وہ وشوانا تھ سے ملنے اس

یں میں استعمار معلق کی استعمالی کا استعمالی کی میں استعمار ہوئی جو بعد میں مارکٹائی کی شکل V کے گھر واقع کٹڑ ہ کرم سنگھ گیا تھا۔ وہاں ان دونوں کی تکرار ہوئی جو بعد میں مارکٹائی کی شکل ک اختیار کرگئی۔وشوانا تھ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی جب کہ وہ خود جاتو سے سلح تھا۔اس کے جاتو کا

اکلیارس و خوانا کھنے ہو کھیں ہوں کی جب میروں میزی سے کی مربر دوز در دار لاٹھیاں ایک وار وشواناتھ کے کندھے پر لگا۔ جواب میں وشواناتھ نے اس کی تمربر دوز در دار لاٹھیاں تعدید میٹر میں میں میں میں میں ایک جب کے ایس کی کمربر کا کہ اور میں

ماریں۔تبسری لاٹھی وہ سر پر مارنا چاہتا تھالیکن وہ حجت کے بلب سے ٹکرائی اور کمرے میں گہرااندھیرا چھا گیا۔اتنے میں کوئی باہر کا درواز ہ زور زور سے بچانے لگا۔حبیب خان نے

سمجھا کہ وشوانا تھ کی چیخ و پکار س کر محلے دارا کتھے ہو گئے ہیں۔وہ کمرے کی کھڑ کی سے کود کر نکلا اور عقبی دیوار پھاند کر گلی میں پہنچ گیا۔ یہاں سے ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کروہ سامنے والے

ھے کی طرف آگیا۔ دروازے کے سامنے وہی موٹررکشا کھڑا تھا جس پروہ یہاں پہنچا تھا۔وہ رکشے میں بیٹھااور وہاں سے نکل آیا۔

یں بیا روزہ ک کی ہے۔ میں نے اس کی بات مکمل توجہ سے تی اس روئیداد کے آخری جھے پریقین کرنامیرے

لئے ممکن نہیں تھا۔ اگر حبیب خان وشواناتھ کومضروب جھوڑ کر وہاں سے نکل آیا تھا تو پھر وشواناتھ کہاں گیا؟ حبیب خان نے اس کے گھر میں تھس کراسے زخمی کیا تھا اور پھر بھاگ نکلا

تھا۔وشوانا تھ کواس سے جھپنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔وہ سیدھا تھانے پہنچتا اور حبیب خان کے خلاف ریپ درج کراتا۔ حالات سے بیاندازہ ہور ہاتھا کیرےبیب خان،وشواناتھ کوچھوڑ

کے خلاف ریپ درج کراتا۔ حالات سے بیا مکارہ ہورہا تھا کہ جبیب طاق او وہ کا تھا۔ کرنہیں گیا۔اس نے زخمی وشوانا تھ کور کشامیں ڈالا اوراپنے ساتھ کسی نامعلوم جگہ پر لے گیا۔ بعض پٹھان حضرات اپنے قرضوں کی وصولی کے لئے اکثر اس طرح کی کارروائیاں کرتے

میں نے ایک طرف تو حبیب خان سے بوچھ کچھ جاری رتھی، دوسری طرف سب انسپکٹر کا فرزند کو ہدایت کی کہ وہ جالندھر چلا جائے اور وہاں سے حبیب خان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرے۔ در حقیقت میرا ذہن بار بار شاہینہ کے اس فقرے کی طرف جارہا تھا جس میں اس نے اپنے خاوند کے سدھر جانے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس دعوے سے سے

جارہا ھا، ل یں ان کے اپنے حادثرے مد کر بات ماہمی ہے۔ ثابت ہوتا تھا کہ حبیب خان کا ماضی کوئی ایسا قابلِ رشک نہیں رہا۔امرتسر میں آئے ہوئے ابھی اے صرف آٹھ دس ماہ ہی ہوئے تھے اور لوگ اس کے بارے میں زیادہ پچھنہیں جانتے

canned By Wagar Azeem Pakistanipoin

سے۔ جھے امید تھی کہ جالند هر ہے اس کے بارے ہیں اہم معلو مات حاصل ہو کیں۔

سب انس کر فرزند علی کی والیسی چار روز بعد ہوئی۔ وہ اپ ساتھ ایک ادھر عرفض کے
علاوہ ایک چھوٹی می فاکل بھی لے کر آیا تھا۔ یہ فاک جالند هر کے ایک تواجی تھانے کے سب
انس کر سے فرزند علی کو مل تھی۔ اس فاکل ہیں حبیب خان کی ایک تصویر بھی گئی ہوئی تھی۔ اس
فاکل کے مندرجات سے بیانکشاف ہوا کہ قریبا ڈیٹو ھرس پہلے حبیب خان ایک ڈیٹی میں
ملوث رہا ہے۔ یہ ڈیٹی ایک سو بھاش ناتھ نامی زمیندار کے گھر میں ہوئی تھی۔ حبیب خان
ایٹ ایک ساتھی کے ساتھ سلح ہو کر سو بھاش کے گھر میں گھسا تھا۔ اہل خانہ کو جان سے مار نے
کی دھمکیاں دی تھیں اور آئیس رسیوں سے جکڑ کر ایک کمرے میں بند کردیا تھا۔ بعدازاں وہ
گھر سے چار تو لے سونا، دس تو لے چاندی اور پانچ چھرسو رو پیے نقد ذکال کر لے گیا تھا۔
بعدازاں حبیب خان کو گرفتار کرلیا گیا تھا۔ حبیب خان نے اپ بیان میں کہا تھا کہ اس نے
ڈکٹی کی واردات نہیں کی۔ اس نے سو بھاش ناتھ سے چار ہزار رو پیے لینا تھا۔ جو وہ با بار کے
نقاضے کے باوجو ذہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنی رقم ما نگنے کے لئے سو بھاش ناتھ کے گھر گیا تھا۔
سو بھاش ناتھ نے اسے ڈکٹی کا رنگ دے دیا۔ حبیب خان نے اس الزام سے بھی صاف
سو بھاش ناتھ نے اسے ڈکٹی کا رنگ دے دیا۔ حبیب خان نے اس الزام سے بھی صاف
سو بھاش ناتھ نے اسے ڈکٹی کا رنگ دے دیا۔ حبیب خان نے اس الزام سے بھی صاف
سو بھاش ناتھ نے اسے ڈکٹی کا رنگ دے دیا۔ حبیب خان نے اس الزام سے بھی صاف

فائل سے اس کیس کی جوتفصیلات معلوم ہوئیں ان کے مطابق سیشن کور بی میں حبیب خان پر کیس چلا تھا۔ چند پیشیوں کے بعد حبیب خان کی ضانت ہوگئ تھی ، یہ کیس ابھی تک چل رہا ہے۔

ددنول کیس بہت ملتے جلتے نظر آرہے تھے۔ تازہ ترین کیس میں حبیب خان نے وشواناتھ کے گھر میں گھس کر مارکٹائی کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ وشواناتھ نے اس کی رقم ویل ہے ہے۔۔۔۔۔ ڈیڑھ برس پہلے جالندھر میں ہونے والے کیس میں بھی وہ اسی طرح ایک گھر میں گھس گیا تھا اور بیدعویٰ کیا تھا کہ صاحب خاند نے اس کی رقم وین ہے۔دفعتا جھے ایک شک گزرا۔ میں نے رجشرار سے وہ رپورٹ منگوائی جو چند روز پہلے حبیب خان کے خلاف گزرا۔ میں نے رجشرار سے وہ رپورٹ میں اغوا ہونے والے وشواناتھ کا نام بمعہ میں درج ہوئی تھی۔ اس رپورٹ میں اغوا ہونے والے وشواناتھ کی نام بمعہ ولدیت ویکھی تو پوری بات میری سمجھ میں آگئ۔۔ والدیت کے اللہ کا مرمی ہو بھاش ناتھ تھا۔ یعنی بیدونوں کیس ایک ہی سلسلے کی کڑی تھے۔

سب انسپکڑ جس ادھیڑ عمر مخف کو جالندھر سے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اس کا نام عیسیٰ خان تھا۔وہ امرت پور کی معجد کا پیش امام تھا۔عیسیٰ خان کے پاس حبیب خان کے پارے میں

نہایت اہم معلومات تھیں۔اس کے علاوہ وہ اس جھڑے کے بارے میں بھی سب پچھ جانتا تھا جو دو برس سے سوبھاش ناتھ اور حبیب خان کے درمیان چلا آر ہا ہے۔ عیسلی خان نے حبیب خان کے بارے میں پہلا انکشاف تو یہ کیا کہ شاہینہ اس کی منکوحہ بیوی نہیں بلکہ داشتہ سے وہ ا۔ سرنکال کر لایا ہوا ہے اور حبیب خان کی واشتہ ننے سے پہلے شاہینہ شادی شدہ اور

ہے۔وہ اسے نکال کر لایا ہوا ہے اور حبیب خان کی داشتہ بننے سے پہلے شاہینہ شادی شدہ اور بال بیجے دار عورت تھی۔اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔'' تھانیدار صاحب! یہ کہانی آج

بال بچے دارغورت عی-اس نے تعقیل جائے ہوئے لہا۔ تھائیدارصاحب! بیرہاں ان سے قریباً چے برس پہلے شروع ہوئی تھی۔شاہینہ چتر ال کی ایک دادی کی رہنے والی ہے-اس سے عربی سمان میں ان میں میں جہ یہ ال مهلہ شاہ ز کی شادی اسٹر ہی گاؤں کے ایک نظیمہ

کے گاؤں کا نام پاوالندے ہے۔ چیرسال پہلے شاہینہ کی شادی اپنے ہی گاؤں کے ایک نظیر بادشاہ نامی مخص سے ہوئی۔نظیر بادشاہ لکڑی کا کاروبار کرتا تھا اور خوشحال مخص تھا۔ اگر نظیر

بادشاہ شادی کے بعد گاؤں ہی میں رہتا اور اپنا کاروبار کرتا رہتا تو شاید بیر کہانی شروع ہی نہ ہوتی ہمراییانہیں ہوانظیر بادشاہ ایک ایسے گھرانے سے تھا جو جھاڑ پھوٹک اور ٹونے ٹوٹکوں پرضرورت سے زیادہ یقین رکھتا تھانظیر بادشاہ کاعقیدہ بھی ایسی باتوں پر بہت پختہ تھا۔

ر رورت سے روز وہ میں رسان مات میں اور اور 100 سال کی عمر تک ایک خاص بات میتھی کہ نظیر باوشاہ کے بہت سے قریبی رشتے دار 35 سال کی عمر تک

پہنچنے سے پہلے پہلے نوت ہو چکے تھے۔ان میں نظیر بادشاہ کے دو بھائی، والداور تایا وغیرہ بھی تھے نظیر بادشاہ کے دل میں یہ بات بیٹی ہوئی تھی کہ وہ بھی تمیں پینیٹیں سال سے زیادہ عمر

نہیں پائے گا۔اے کسی پیرصاحب نے بتایا ہوا تھا کداگر دہ جوال مرگی کی نحوست سے نکلنا چاہتا ہے تو اپنا آبائی علاقہ اور کاروبار جھوڑ کر کہیں نکل جائے نظیر بادشاہ اکثر اس بارے میں سوچتار ہتا تھا۔اس طویل سوچ بچار کا نتیجہ یہ نکلا کہ شادی کے صرف ایک برس بعد وہ

یں و پہارہا عادیاں ویں وی بپارہ یبنیات کہ معنی کے است کا است پور میں رہائش چتر ال چھوڑ کر پنجاب میں آگیا اور یہاں جالندھر کے نواحی گاؤں امرت پور میں رہائش اختیار کرلی۔امرت پور میں رہنا اس نے یوں بھی پہند کیا کہ دیمی علاقہ ہونے کے باوجود کے یہاں بجلی تھی اورنظیر بادشاہ جونیا کاروبارشروع کرنا جاہتا تھااس کے لئے بجلی کا ہونا ضروری ہ

یہاں بی می اور سیر ہادساہ ہوئیا کاروبار سروں سرما چاہما تھا تھا۔ویسے بھی امرت پورا یک خوبصورت اور سرسزر جگہہے۔

نظیر بادشاہ کے پاس نقذرقم موجود تھی۔اس نے پہلےامرت پور میں ایک بنی بنائی حویلی لا خریدی پھرایک احاط بھی لے لیا۔اس احاطے میں اس نے بجلی سے چلنے والا کولہو لگایا اور تیل توسیدی کیا ہے جانب سیاری استان سے سیاری سے سیاری سیاری ہوئی ہے جانب سیاری ہے ہاتا ہے ہاتا ہے ہاتا ہے ہاتا ہے ہ

یبیخ کا کام شروع کردیا..... جناب! ہمارےعلاقے میں یہ بکل سے چلنے والا پہلا کولہوتھا۔اس کولہو کا تیل صاف اور اچھا ہوتا تھا۔ قیت بھی مناسب ہوتی تھی۔جلد ہی نظیر بادشاہ کا کام

وہرہ میں میں سوں اور تبول اور تبول کے علاوہ کئی قتم کا خیل تیار کرتا تھا۔ کام جب پھیل گیا تو چل فکلا۔وہ سرسوں، بنولا اور تبول کے علاوہ کئی قتم کا خیل تیار کرتا تھا۔ کام جب پھیل گیا تو اس نے اپنے مختلف تیل چھوٹے چھوٹے کنستروں اور بوتلوں میں بھرنے شروع کردیے اور

canned By Wagar Azeem Pakistaniboin

مل جائے۔

نظیر بادشاہ نے بیوی کی بات ہنس کرٹال دی۔اسے پیخبرنہیں تھی کہ اندر ہی اندر کیا تھچوری پک رہی ہےاور حبیب خان اپنی کچھے دار باتوں سے مس طرح شاہینہ کواپنی طرف تھینج

پچڑی پیٹرن ہے اور عبیب عال بی پیٹر دوبا ہوں ۔ رہا ہے۔ حبیب خان ہوشیار جالاک شخص تھالیکن شاہینہ کے چکر میں بُری طرح بھنس چکا تھا۔ سب سے رہنے خصص جند شاہد میں بیادیں جاتھا کہ ساتا تھا کہ گناہ کررہا ہے لیکن پھر

اس کے دماغ پر ہروقت شاہینہ ہی کا بھوت سوار رہتا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ گناہ کر رہا ہے لیکن پھر بھی پاز نہیں آرہا تھا۔ شاید باز آجانا اس کے بس میں ہی نہیں رہا تھا۔ انہی ونوں اس نے

با قاعدگی سے نماز بھی پڑھنا شروع کردی تھی۔ میں اکثر اسے مجد میں ویکھنا تھا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد میرے جحرے میں آگیا۔ کہنے لگا امام صاحب! میں بڑا گناہ گار بندہ ہوں۔ میرے دماغ میں ایک ایسی عورت کا خیال آگیا ہے جوشادی شدہ ہے اور دو بچوں کی

بوں یر رک وہ ہی ہے۔ ماں بھی ہے۔ مجھےاس کا کوئی حل بتا کیں۔''

میں نے اے ایک حدیث سائی اور بتایا کہ جب سی غیرعورت کو دیکھ کر سی کے دل میں بدخیال بیدا ہوتو اے اپنی بیوی کے پاس جانا چاہئے۔ یوں اس کے دل کواطمینان نصیب

ن مرابع المرابع المراب

وه بولا په ''امام صاحب!ميري توابھي شادي نہيں ہوئی۔'' د سر در تا مير س

میں نے کہا۔'' تو شادی کرو۔'' وہ بولا۔'' میں نے کچھے قم تو اکٹھی کر رکھی ہے لیکن اگر شادی کر لی تو پھر روزگار کا کیا ہوگا۔ میں جا ہتا ہوں کہ اس قم کو کسی کاروبار میں لگاؤں۔کاروبار جم جائے تو پھر شادی

کرلوں۔''

روں۔ میں نے کہا۔'' جیساتم مناسب مجھولیکن اپی کسی مجبوری کواللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے لئے بہاندمت بنانا۔'' وہ جلا گیا۔اس نے مجھ سے کھل کر بات نہیں کی تھی لیکن نہ

جانے کیوں مجھے شبہ ہور ہاتھا کہ وہ جس شادی شدہ عورت کی بات کر کے گیا ہے وہ نظیر بادشاہ کی بیوی ہی ہے۔ مہینے ڈرڈھ مینئے بعد صبیب خان نے پھر مجھ سے ملاقات کی۔ کہنے لگا۔ ا

''اہام صاحب! میں اپنا کاروبار کرنا جاہتا ہوں۔میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ بخل سے چلنے والا کولہو لگا سکتا ہوں،کین میں اپنے محسن نظیر بادشاہ کے مقابلے پر آنانہیں جاہتا۔ وہ تیل کا

کام کررہے ہیں اور اردگر د کے سارے علاقے میں اس کا سودا بکتا ہے۔ اگر میں بھی تیل کا کام کروں گاتو یہ اچھانہیں ہوگا۔لوگ کہیں گے کہ نوکر، مالک کے مقالبے میں کھڑا ہو گیا ہے۔

م ا رون ہونیا ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ چوہدری سو بھاش ناتھ کے ساتھ مل کر نہر والے دو باغوں کا تھیکہ لے اردگرد کے شہروں میں سپلائی کرنے لگا .... شاید آپ نے بھی کسی ڈبے یا بوتل پر'' بادشاہ کمپنی''

میں نے بھی کوئی ایبانا منہیں پڑھا تھا۔ بہر حال میں نے ضروری سمجھا کہ ادھیڑ عمر عیسیٰ خان کے سوال کا جواب' ہاں'' میں دے دیآ جائے۔ عیسیٰ خان اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔

''نظیر بادشاہ کا کام پھیلاتو اے کام کرنے والوں کی ضرورت پڑی۔اس نے گاؤں سے پچھ آدی گئے۔ اس کے علاوہ دو آدی چتر ال سے بھی منگوائے ۔۔۔۔۔ چتر ال سے آنے والوں میں بی حبیب خان بھی تھا۔ ینظیر بادشاہ کا دور کارشتے دار تھا۔ آپ نے دیکھا ہی ہے، اونچا لمبا خوبصورت جوان ہے۔ ڈھائی تین سال پہلے اور بھی گھبرو اور گورا چٹا تھا۔ وہ کافی عرصہ لاہور میں رہا تھا اس لئے ٹوٹی پھوٹی پنجا بی بھی بول لیتا تھا۔ نظیر بادشاہ نے اسے سپلائی کے کام پر لگایا۔ وہ مال لے کر اردگرد کے قصبوں اور دیہات میں جانے لگا۔ با تیں کرنی حبیب خان کوخوب آتی تھیں۔ ہنس کھ اور ملنسار بھی تھا۔ اس نظیر بادشاہ کے کاروبار کو بہت فائدہ پنجیا الیکن اس سے نظیر بادشاہ کوایک نقصان بھی پنجیا۔۔۔۔۔۔

آپ نے دیکھا ہی ہے نظیر بادشاہ کی ہوی خوبصورت اورگل بات والی ہے۔ حبیب خان کا اکثر نظیر بادشاہ کے گھر آنا جانا تھا۔ وہ نظیر بادشاہ کی ہوی کے چکر میں پر گیا۔ اس کی شادی کو تین سال ہو چکے سے اور وہ دو بچیوں کی ماں تھی لیکن بن بیا ہی لگی تھی۔ دو سری طرف صبیب خان پر بھی جوانی ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ اس نے بردی محنت سے نظیر بادشاہ کی ہوی پر فرورے ڈالنے شروع کر دیئے۔ پہلے تو شاہینہ (نظیر بادشاہ کی ہیوی) اپنا آپ بچانے کی کوشش کرتی رہی لیکن آخر عورت تھی اور آپ کو پہ ہی ہے عورت کی عقل گت (چوئی) میں ہوتی ہے ، وہ آہتہ آہتہ پھلنا شروع ہوگی۔ ہوسکتا ہے کہ اس میں پھے قصور نظیر بادشاہ کا بھی ہوتی ہو، وہ جالندھر آنے کے بعد اپنی کاروبار میں اس طرح مگن ہوگیا تھا کہ اور اسے بچھ یا وہ کی نہیں رہا تھا۔ چار چار دون گھر ہی توجہ مائلی ہے۔ شاہیہ بھی توجہ مائلی تھی۔ یہ توجہ اس میں کے ورت خوبصورت اور جوان ہوتو دولت سے زیادہ اپ شو ہرکی توجہ مائلی ہے۔ شاہیہ بھی توجہ مائلی تھی۔ یہ توجہ اس کی ماں ہے، اس کا شوہر ہے، گھر ہے کسی غیر مرد کی طرف دیکھنے کی اجازت اسے نہ خدا دیتا ہے اور نہ شوہر ہے، گھر ہے کسی غیر مرد کی طرف دیکھنے کی اجازت اسے نہ خدا دیتا ہے اور نہ دیا۔ سب سوچ بچار کے بعد اس نے حبیب خان سے تعلق بالکل ختم کرلیا اور اپنے شو ہر ہے بھی کہا کہ وہ وہ بیاں گوائی اور انہ خوبر کہا کہ وہ وہ بیاں کو گھر میں نہ بھیجا کرے۔ کہیں بینہ ہوکہ لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع کہا کہا کہ وہ وہ بیاں کو قریب خان کو گھر میں نہ بھیجا کرے۔ کہیں بینہ ہوکہ لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع

ى بات تقى جس كالبنظر بناليا كيا-

معلوم نہیں ان میں ہے کون می بات مجی تھی لیکن میہ حقیقت تھی کہ حبیب خان کی وجہ سے نظیر ہادشاہ اور شاہینہ کا نازک رشتہ خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد مجھے حبیب

خان کے بارے میں کوئی اچھی خبرنہیں ملی۔ وہ پُرے دوستوں میں بیٹھنے لگا تھا۔ ریجھی پتہ چلا سر نہ نہ نہ میں میں میں میں میں اتران میں ایک عرص مہلاجھوڑ دیا تھا۔ میرادہ مجھ ہے

کہ نشہ دغیرہ کرنے لگا ہے۔مبحد میں آنا تو اس نے کافی عرصہ پہلے چھوڑ دیا تھا۔سرراہ مجھ سے ملاقات ہوجاتی تو نظر بچا کرگز رجاتا تھا۔امرت پور میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ نظیر با دشاہ

ملاقات ہوجاتی تو نظر بچا کر کزرجا تا تھا۔امرت پوری نیہ بات مہور ہوجاتی کا کہ یر ہور ہو۔ کی بیوی اور حبیب خان میں چکر ہے۔غالبًا بچیوں کی وجہ سے بیر شتہ بچا ہوا تھا۔'' اما میسلٰ

خان نے ایک لحد تو قف کر کے اپنی داڑھی میں انگلیاں پھیریں اور خیالات جمع کرتے ہوئے اس درسے میں میں میں ایم ماق میرگا میں ایشار والی ڈیکیتی والی واردات کی طرف

بولے۔''ای دوران ایک بہت اہم واقعہ ہوگیا۔میرااشارہ ای ڈیمنی والی واردات کی طرف ہے۔ ''اسی دوران ایٹ ایک ساتھی کے ساتھ سلح ہوکر سو بھاش ناتھ کی حویلی میں تھس گیا۔

بعدازاں پولیس نے اسے پکڑلیا۔ حبیب خان نے بیان دیا کہاس نے سوبھاش ناتھ سے رقم ریقس قریب کا سے کا بھا سوبھاش ناتھ نے اس رڈ کیتی کار حہرایا اور بتایا

لیناتھی اور وہ رقم مانگنے اس کے پاس گیا تھا۔ سو بھاش ناتھ نے اس پر ڈیکٹی کاپر چہرایا اور بتایا کہ حبیب خان نے اس کے اہلِ خانہ کو رسیوں سے جکڑا اور نقذ رقم و زیورات لوٹ کر لے

يه پېلاالزام نېيں تفاجو حبيب خان پرلگا تفايه پچھلے يا نچ چپه ماه ميں لڑائی، دنگا نسا دا در پکڑ

یہ پہلا الرام بیل ھا بوتبیب حال پر کا تفادی پی پیان بیان کا معاور ایک خواد کرمشہور وکھڑ کے منی الزامات اس پر آ چکے تھے۔ دوسرے معنول میں وہ ایک غندے کے طور پرمشہور ہونا شروع ہوگیا تھا ..... ڈیمیتی کے کیس میں تین چار ماہ بعد اس کی ضانت ہوگئی۔ ضانت

ہونا شروع ہولیا تھا ۔۔۔۔۔ وی عے ۔ ل یں من عوار کا ہمدان ک کا دوں کا است میں ہوجانے کے بعد اور میں سے حیران کن خبر سی گئی کہ حبیب خان نے نیلا تھوتھا کھا کرخودکشی کی کوشش کی ہے۔اسے نازک حالت میں جالندھر

بیب ول کے بیون کے اس واکٹروں نے بمشکل اس کی جان بچائی لوگ خور کئی کے اس واقعے کو مہیتال بہنچایا گیا جہاں واقعے کو مہیت اور شاہینہ میں اس نے شاہینہ مہیت کے اس کا خیال تھا کہ حبیب خان نے شاہینہ

حبیب اور تناہینہ کا من ہاری سے بور ارہے ہے۔ ان ما میں مات مد بیب ماق سے بید کا کا کہ اندازوں کے غم میں یہ کوشش کی ہے اور لوگوں کے انداز سے خطر بھی نہیں سے .....جلد ہی ان اندازوں کی تقدر میں تھے ....جل کی تیاری کی تھاری کی تھاری کی تھاری کو لئے میں کا کہ استاد نے مجھے بتایا کہ حبیب خان نظیر بادشاہ کی بیوی کو لے کر کر مہاتھا۔ مدر سے کے ایک استاد نے مجھے بتایا کہ حبیب خان نظیر بادشاہ کی بیوی کو لے کر

الرربا ها مررب عن المال 
''انسپکڑصاحب! جبیہا کہ میں بتا چاہوں کہ نظیر بادشاہ اور حبیب خان دونوں کا تعلق چتر ال سے ہے۔ چتر ال کے مچھ دور دراز علاقوں میں مچھ عجیب قتم کی رسمیں پائی جاتی ہیں لوں کیچیلی دفعہ پٹواری کواس کام میں بہت فائدہ ہو چکا ہے۔''

میں نے کہا۔ '' پتر جی! میں اس کام میں تمہیں کیا مشورہ دے سکتا ہوں۔ اپنی تو ساری حیاتی مسجد میں گزری ہے۔ ہمر حال رزق حلال کمانے والے کا ساتھ اللہ بھی دیتا ہے۔ تم اگر مناسب سجھتے ہوتو کام شروع کردو۔''

مجھے لگ رہا تھا کہ حبیب خان راہِ راست پر آ رہا ہے .... بین چار مبینے ای طرح گزر گئے ، پھر پیۃ چلا کہ چوہدری سوبھاش ناتھ اور حبیب خان میں لین وین کا کوئی جھڑا ہے۔ حبیب خان کہتا ہے کہ اس نے سوبھاش ناتھ کے ساتھ ساجھ داری میں کام شروع کیا تھا۔ سوبھاش ناتھ نے کہا تھا کہ وہ دونوں مل کرنہروالے باغوں کا ٹھیکہ لیں کے حبیب خان نے اس سلیلے میں سوبھاش ناتھ کو چار ہزار روپے نفذ دیئے تھے۔ سوبھاش ناتھ برقم ہڑپ کرگیا ہے اور حبیب خان کوالٹا تھانے کچہری کی دھمکیاں ویتا ہے۔ دوسری طرف سوبھاش ناتھ کہتا تھا کہ حبیب خان جونا ہے۔ اس نے مجھے ایک کوئری نہیں دی۔ صرف ایک باغ کے مالک کو ا

اس نے ڈیڑھ ہزاررو پیاپی ذھے داری پردیا تھا جودہ داپس نہیں کررہا۔

یہ جھڑا ابھی چالوہی تھا کہ امرت پور میں ایک ادرانواہ گردش کرنے گی۔ پنة چلا کنظیر بادشاہ کا اپنی ہیوی سے زبردست جھڑا چل رہا ہے۔ ان میں بول چال بند ہے ادرنظیر بادشاہ ہفتوں سے گھر کی بجائے کارخانے میں سوتا ہے۔ دو ہفتے پہلے پڑوسیوں نے ان کے گھر سے نظیر بادشاہ کے گرجنے بر نے کی آوازی بھی سی تھیں۔ اس از دواجی جھڑرے کی وجہ یہ بیان کی جارہی تھی کہ نظیر بادشاہ نے آبی گھر والی کو جہیب خان کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں کی جارہی تھی کہ نظیر بادشاہ نے اپنی گھر والی کو جہیب خان کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں مگو کیاں تھیں۔ پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ جہیب خان نے شاہینہ کو کوئی خطو وغیرہ دینے کی کوشش کی تھی۔ پھی بات کو ہڑ ھا کر بیان کررہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہینہ اور حبیب خان تو بھاگ گیا جب کی سے جن ایک کمرے میں بند تھے ، او پر سے نظیر بادشاہ آگیا۔ اسے دکھ کر حبیب خان تو بھاگ گیا جب کہ شاہینہ کونظیر بادشاہ نے نہیں بادشاہ آگیا۔ اسے دوا فرادا سے بھی تھے جن کہ کہنا تھا کہ یہ بالکل معمولی کی بات تھی اور اس بات پر نظیر بادشاہ کواس قدر مشتعل نہیں ہونا کا کہنا تھا کہ یہ بالکل معمولی کی بات تھی اور اس بات پر نظیر بادشاہ کواس قدر مشتعل نہیں ہونا کا کہنا تھا کہ یہ بالکل معمولی کی بات تھی اور اس بات پر نظیر بادشاہ کواس قدر مشتعل نہیں ہونا

جاہے تھا۔امرت پور کے نواح میں ایک میلے تھا۔ شاہینا پی ایک سہیلی کے ساتھ اس میلے میں گئی تھی۔ گودوالی بچی بھی اس کے ساتھ تھی۔وہیں پر حبیب خان بھی پہنچا ہوا تھا۔ شاہینہ اور حبیب خان کچھ در میلے میں اکٹھے گھومتے پھرتے رہے۔انفا قانظیر بادشاہ نے انہیں دکھے لیا۔اس نے میلے میں تو کوئی بات نہیں کی لیکن جب شاہینہ گھر پہنچی تو اسے بڑا بھلا کہا۔بس اتی

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoin

خاص طور پر شادی بیاہ اور طلاق وغیرہ کے مسلے بیلوگ بھیب طریقے ہے حل کرتے ہیں۔ یہ لوگ غدہب سے بہت دور ہیں اس لئے شراب نوشی ، عشق بازی اور رقص و سر ورجیبی تعنین ان لوگوں ہیں بہت عام ہیں۔ اکثر رنگین مزاج لوگ شادی شدہ عورتوں کے ساتھ عشق لا ان سے بھی باز نہیں آئے۔ اس سے بھی باز نہیں آئے۔ اس سے بھی باز نہیں آئے۔ ان ساتھ بھاگ جاتا ہے اور شادی شدہ عورت اپ آشنا کے ساتھ بھاگ جاتی اس واقع کے بعد دشنی اور قل و عارت کی نوبت نہیں آئی۔ ان واد یوں میں بیروان ہے کہ بھاگ جانے والی عورت کا شوہر کی طیش یا نفرت کا اظہار نہیں کرتا ہوں اور اپنی عورت کے اس فیصلے کو اکثر کھلے دل سے تسلیم کر لیتا ہے کین اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مبرشکر کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اپنی سابقہ بیوی اور اس کے آشنا کو تلاش کرتا ہے۔ پھر بستی کے مبرشکر کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اپنی سابقہ بیوی اور اس کے آشنا کو تلاش کرتا ہے۔ پھر بستی کے مبرشا لیک کو بھانے والے سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ہر جاندا داکر ہے۔ اس ہر جانے کی رقم مختلف قبیلوں میں مختلف ہوتی ہے۔ عام طور پر شادی پر اٹھنے والے اخراجات کا حساب لگایا جاتا ہے اور اس سے دوگنا رقم اس شخص سے شادی پر اٹھنے والے اخراجات کا حساب لگایا جاتا ہے اور اس سے دوگنا رقم اس شخص سے دوگنا رقم سے دوگنا رقم اس سے دوگنا رقم سے دوگنا رقم سے دوگنا رقم سے دوگنا دو سے دوگنا رو سے دوگنا رو سے دوگنا دو سے دوگنا دو سے دوگ

اس رسم کے مطابق نظیر بادشاہ نے بھی صبر تخل سے کام لیا اور اپنی بیوی کے بھاگ جانے پر تھانے میں رپورٹ ورج کرائی اور نہ کوئی دوسری کارروائی کی ...... چند روز تک بھاگ دوڑ کر کے اس نے امر تسر میں حبیب خان اور شاہینہ کا کھوج لگا لیا نظیر بادشاہ نے چند افراد کو چتر ال سے بلایا اور ان کی موجود گی میں نظیر بادشاہ اور حبیب خان میں کوئی تصفیہ ہوگیا۔ ٹھیک سے تو پہتے نہیں لیکن خیال ہے کہ حبیب خان نے چار پانچ ہزار رو پیہ نظیر بادشاہ کو دینا قبول کیا۔ دونوں بچیاں پہلے ہی نظیر بادشاہ کے پاستھیں۔ اس نے آئیس چتر ال میں اپ قبول کیا۔ دونوں بچیاں پہلے ہی نظیر بادشاہ کے بعد یہ معاملہ آہتہ آہتہ تھٹڈا پڑ گیا۔ امرت پور کے والدین کے پاس بھیج دیا۔ سال کا تھا لیکن آہتہ آہتہ توہ بھے گئے کہ بادشاہ کا یہ فیصلہ لوگوں کونظیر بادشاہ کا فیصلہ بچھ بچیب سالگا تھا لیکن آہتہ آہتہ وہ بچھ گئے کہ بادشاہ کا یہ فیصلہ اسپنے علاقے کے رسم ورواج کے مطابق تھا اوراگر وہ خودا پنے فیصلے پر شرمندہ نہیں تو آئیس کیا مضرورت پڑی ہے اس فیصلے میں کیڑ نے ایک بار پھر پرانی یادیں تازہ کر دی ہیں۔ "ضرورت پڑی ہے اس فیصلے میں کیڑ نے ایک بار پھر پرانی یادیں تازہ کر دی ہیں۔ " تھے لیکن آپ کے بیسے ہوئے سب انسپیر نے ایک بار پھر پرانی یادیں تازہ کر دی ہیں۔ " امام صبح عیسیٰ خان اپنی بات کمل کر کے خاموش ہوگیا۔ اس نے ایک کمل کہانی بڑی

تفصیل سے میرے سامنے بیان کردی تھی۔اس کہانی سے بیٹا بت ہوتا تھا کہ شاہینہ حبیب خان کی بیوی نہیں ہے۔ وہ آٹھ نو ماہ پہلے اسے جالندھر کے نواحی قصبے امرت پور سے بھگا کر یہاں امر تسرشہر میں لایا تھا۔ دوسری بات بیٹا جوتی تھی کہ رقم کے لین دین والا جھگڑا کافی

برانا تھاادراس جھڑے کے سلسلے میں حبیب خان ایک دفعہ پہلے بھی جیل کی ہوا کھا چکا تھا۔ اس وقت وہ وشواناتھ کے والدسو بھاش ناتھ کی حو ملی میں گھسا تھااور اس پر ڈکیتی کا کیس بنا تھا

اب بات میرے ذہمین میں کچھ کچھ کھلتی جارہی تھی۔ واقعات کی چند کڑیاں ایک

اب بات میرے دبی میں چھ پھ ک جودن کے داعت کی پیر رہا ہے۔ دوسرے سے ملتی محسوں ہور ہی تھیں ۔ حبیب خان نے نظیر بادشاہ کی بیوی کوورغلایا تھاادرا پنے ساتھ امرتسر لے آیا تھانے نظیر بادشاہ اس کا پیچھا کر کے امرتسر چنجے گیا تھاادراس نے این بیوی

کے بدلے حبیب خان سے جار پانچ ہزار روپے طلب کئے تھے۔حبیب خان نے رقم دینے کے لئے اس سے چند ماہ کی مہلت ما نگ کی تھی اورا پئی کوشش میں لگ گیا تھا۔ وہ امرتسر میں جب کے لئے اس سے چند ماہ کی مہلت ما نگ کی تھی اورا پئی کوشش میں لگ گیا تھا۔ وہ امرتسر میں

خشک میوے کی دکان کرنے لگا تھا۔ اس کاروبار سے وہ اتنی رقم انتھی نہیں کرسکتا تھا کہ نظیر بادشاہ کو ہر جاندادا کر سکے۔اس کا دھیان رہ رہ کراس رقم کی طرف جارہا تھا جواس نے ڈیڑھ

دوسال پہلے امرت پور کے سوبھاش ناتھ کوسا جھے داری کے لئے دی تھی۔سوبھاش ناتھ اب مرچکا تھا اور اس کا اکلوتا بیٹا وشواناتھ اس کے لین دین کا ذمے دار تھا۔ اتفاقاً وشواناتھ ملازمت کے سلسلے میں امرتسر ہی میں رہ رہا تھا۔حبیب خان اس سے ملا اور اپنی رقم کا تقاضا

کیا۔ کافی دن یہ تھینچا تانی ہوتی رہی بالآخر صبیب خان نے ایک بار پھر قانون کواپنے ہاتھ میں الے لیا۔ وہ وشوانا تھ کے گھر میں گھسا۔اے مارا پیٹا اور اٹھا کر لے گیا۔ یہ بات عین ممکن تھی کہ حبیب خان نے مغوی کو امرتسر میں ہی کہیں رکھا ہوا در اب اس کے دار توں سے سودے

بازی کرنے کے گئے موقعے کا نظار کردہا ہو۔

# ☆=====☆=====☆

حبیب خان حوالات کے نگے فرش پر دوزانو بیٹیا تھا۔ گرفنار ہوتے وقت اس میں جو اکرفوں تھی وہ ختم ہو چکی تھی ، تاہم وہ اپنے پہلے والے بیان پراب بھی ڈٹا ہوا تھا۔اس کا کہنا تھا

کہ وہ اتو ارکی رات کو وشوانا تھ سے رقم کا تقاضا کرنے اس کے گھر میں ضرور داخل ہوا تھا اور دونوں میں مار پیٹ بھی ہوئی تھی لیکن پھر وشوانا تھ کی النص لگنے سے بلب ٹوٹ گیا۔ اس دوران باہر کے درواز سے پرزورز در نے دستک ہونے لگی۔ وہ سمجھا کہ محلے دار آگئے ہیں۔وہ

روران باہر سے دروارے پرروروروں و ملک اور کا ماہ ہاگا۔ وہاں سے نکل بھا گا۔

کیکن سوال پیرتھا کہ اگر وہ نکل بھا گا تو وشوا ناتھ کہاں تھا ....میرے پاس حبیب خان کا سات روزہ ریمانڈ تھا۔اس ریمانڈ کے دوران میں نے شدید کوشش کی کہ وہ کچھ بک دے

سی کا روزہ رہا ہوگا۔ میں نے حبیب خان سے شاہینہ اور نظیر با دشاہ کے بارے میں بھی مسلمی

canned By Wagar Azeem Pakistanipoin

کے لئے جگانے پہنچا۔ سوچنے کی بات سے ہے کہ اس وقت دروازے پر دستک دینے دالا کون تھا؟"

حبیب خان بولا۔ ''میں نے بھی اس بارے میں بہت سوچا ہے جی ۔۔۔۔۔لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکال سکا ہوں۔ یہاں امرتسر میں میرا کوئی رشتے دارنہیں رہتا۔ نہ ہی کوئی یار دوست اس وقت دردازے برآ سکتا تھا۔''

میں نے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ حبیب خان سے پوچھ کچھ جاری رکھی۔ پھراسے بارہ گھنٹے کے کئے سوچنے کی مہلت دے کراینے دفتر میں داپس آگیا.....سب انسپکر فرزندعلی میرے دفتر ہی میں بیٹا تھا۔ میں نے اس سے صلاح مشورہ کیا۔اس صلاح مشورے کے نتیج میں فیصلہ موا کرشا ہینے کے سابقہ خاوندنظیر بادشاہ سے ملاقات کی جائے اوراس کا مؤتف بھی سنا جائے کہ وہ کیا کہتا ہے۔جبیبا کہ میں نے بتا یانظیر بادشاہ جالندھرکے ایک نواحی قصبے امرت پور میں ربتا تهااور وبين تيل كاكاروباركرر ما تها ..... امرتسر المرت يوركا فاصله پنيتيس عاليس ميل ہے زیادہ نہیں تھا۔ا گلے روز میں بذریعہ بس امرت پور جا پہنچا۔اس قصبے کی آبا دی میری تو قع ے زیادہ تھی ۔نظیر بادشاہ کا حویلی نما مکان ڈھونڈ نے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ اتوار کا دن تھانظیر با دشاہ ہے اس کے گھر ہی میں ملا قات ہوگئ ۔ وہ درمیائی شکل وصورت اور درمیانے قد کا مخص تھا۔ رنگ کسی وقت سُرخ وسپیدر ہا ہوگا کیکن دن رات ' حیل' میں رہ کراب کچھمیلا ہوگیا تھا۔نظیر بادشاہ کی تو ند تھوڑی می نگلی ہوئی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک خوش خوراک مخص ہے۔ میں وروی میں تھالیکن نظیر با دشاہ مجھے دیم کھر پھوزیادہ حیران نہیں ہوا۔ شایدا سے پہلے سے امید تھی کہ حبیب خان اور وشوا ناتھ کے سلسلے میں پولیس اس ے رابطہ قائم کرے گی۔ وہ مجھے بڑے احترام کے ساتھ گھر کی بیٹھک میں لے گیا اور جائے کا انظام کرایا۔ میں نے اس سے بوجھا کہ وہ صبیب خان اور وشواناتھ کے جھڑے کے بارے میں کیا جا نتا ہے۔ جواب میں نظیر باوشاہ نے قریباً وہی مچھے کہا جواس سے پہلے امام مجد عيسي خان کهه چکا تھا۔

وہ بولا۔" حبیب خان ایک جھگر الوحض کے طور پرمشہور ہے۔اس کا کہنا ہے کہ ڈیڑھ دو سال پہلے اس نے دشوانا تھ کے باپ سوبھاش نا تھ کورٹم دی تھی جو وہ ہڑپ کر گیالیکن امرت پور میں کوئی بھی اس کی میہ بات مانتائیں ہے۔سب جانتے ہیں کہ ہندو ہونے کے باوجود سوبھاش نا تھ ایک سال پہلے حبیب خان اوراس کا باوجود سوبھاش ناتھ ایک ساتھ کے سربھاش ناتھ کے کھر کھس گئے۔سوبھاش ناتھ نے ان ایک ساتھی پستول اور خیرہ لے کرسوبھاش ناتھ کے کھر کھس گئے۔سوبھاش ناتھ نے ان

سوالات پوچھے۔ حبیب خان پہلے تو انکار کرتا رہا کہ وہ کمی نظیر با دشاہ کوئیں جانتا لیکن جب میں نے امرت پورے آئے ہوئے اہام مجد عیلی خان کواس کے سامنے کیا تو اس نے ہار ہان لی ۔ اس نے اعتراف کرلیا کہ وہ شاہینہ کوامرت پورے لے کر آیا ہے اور شاہینہ کا پہلاشو ہرنظیر بادشاہ ہی تھا۔ تا ہم حبیب خان نے میہ بات تعلیم کرنے سے انکار کیا کہ اس نے شاہینہ کو واشتہ کے طور پر دکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا۔ ''جناب! میں نے اپنے عقیدے کے مطابق شاہینہ با قاعدہ شادی کی ہے اور وہ میری ہوی ہے۔''

میں نے بوچھا۔ ' نظیر بادشاہ سے تمہارامعاملہ کتنے میں طے ہوا تھا؟''

وه بولا-''پانچ ہزارروپے میں'' ''قریت نیا کی میں د''

"بيرقم تم نے ادا كردى ہے؟"

''نہیں ..... میں نے اگلے ماہ تک کی مہلت لے رکھی ہے۔''

میں نے کہا۔''میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہتم مہلت پوری ہونے سے پہلے پہلے برجانے کی رقم کا انظام کرنا چاہتے تھے۔ای چکر میں تم وشواناتھ کے گھر میں گھسے اور اس سے زبردستی کی۔''

وہ چند لمح خاموش رہا۔ پھرا کی گہری سانس لے کر بولا۔ ' تھانیدارصاحب! آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ میں اتنا مجبور نہ ہوتا تو بھی دشوانا تھ سے لڑائی جھگڑا نہ کرتا۔ شاہینہ سے شادی کے دفت میں نے اپنے آپ سے تم کھائی تھی کہ اب زندگی بحرکوئی غیر قانونی کا منہیں کروں گا۔ میں نے اپنے آپ مجبور ہوکر گا۔ ملال کا رزق کماؤں گا اور شرافت کی زندگی بسر کروں گا۔ میں نے بہت مجبور ہوکر وشوانا تھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں آیک ماہ کے اندرنظیر بادشاہ کورقم نے دے سکا تو میری یوی کوچر الی اٹھا کر لے جائیں مے۔''

میں نے کہا۔'' ویکھواگرتم جھے سب کچھ صاف صاف بتا دوتو میں تمہاری مدد کرسکتا وا ،''

وہ قدرے بے زاری سے بولا۔''تھانیدارصاحب! میں کیسے یقین دلاؤں۔ میں آپ سے کچھنمیں چھپار ہا ہوں۔ مجھے کچھ پیتنہیں وشوانا تھ کہان ہے؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ وہ مجھے جیل بھجوانے کے لئے جان بوجھ کر کہیں چھپ گیا ہے۔''

میں نے کہا۔'' حبیب خان! تم یہ بتار ہے ہو کہ جب کمرے میں اندھیرا چھا گیا تو باہر کے در دازے پر زور دار دستک ہوئی۔تمہارا خیال تھا کہ وہ محلے دار ہیں لیکن وہ محلے دار نہیں تھے کیونکہ دشوانا تھ کے غائب ہونے کا پہتھ اس وقت چلا جب صبح وشوانا تھے کا دوست اسے سیر

m

حبیب خان کی لڑائی کے دوران دروازہ کھنکھٹایا تھا۔ اگر فرض کرلیا جاتا کہ دروازہ کھنکھٹانے والا محضل نظیر بادشاہ ہی تھاتو پھر یہ بھی سوچا جاسکتا تھا کہ بعد میں اس نے زخمی وشوانا تھ کوانوا کیا ہو۔ اس جرم کی وجہ باآسانی سمجھ میں آجاتی تھی نظیر بادشاہ، حبیب خان کا رقیب تھا اور کوئی بھی ایسا کام کرسکتا تھا جس کا الزام حبیب خان پرآتا اور اسے اپنی آزادی اور جان کے لالے بڑھاتے۔

میں نے ایک دم اپنا گہجہ بدلا اور نظیر بادشاہ سے کہا۔'' جانتے ہو میں امرتسر سے چل کر یہاں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟''وہ چونک گیا اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا۔'' میں تم سے اس جیپ کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔'' ''میں .....میں کچھ مجھانہیں۔' وہ ہکلا کر بولا۔

میں نے کہا۔ ''جس رات وشواناتھ کواس کے گھرے اٹھایا گیا یہ جیپ موقع واردات پر پائی گئ تھی اور میراخیال ہے کہ تم خو دبھی اس جیپ میں موجود تھے۔'' نظیر با دشاہ کارنگ ہلدی ہوگیا۔ ''یہ سسیہ آپ کیا کہدرہے ہیں؟'' وہ ہکلا کر بولا۔ میں نے جواب دیا۔''باقی باتیں تھانے چل کر ہوں گی۔''

☆=====☆=====☆

تھانے میں نظیر بادشاہ نے پہلے تو بہت اکر فوں دکھائی اور بڑی دلیری سے ہمیں خطرناک ترین نتائج کی دھمکیاں دیں لیکن دھرے دھیرے وہ اپ آپ میں آگیا۔ وہ بجھ گیا تھا کہ یہ آزاد علاقہ نہیں ہے اور اس حوالات سے اتی آسانی کے ساتھ اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اس نے بہتر سمجھا کہ گدھے کی طرح مار کھانے کی بجائے ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ سب سے پہلے تو اس نے پیاعتراف دہرایا کہ اپ علاقے اور قبیلے کے دستور کے مطابق اس نے حبیب خان سے معاوضہ طلب کیا تھا۔ حبیب خان نے شاہینہ کے بدلے پانچ ہزار دینا قبول کیا تھا اور چند مہینے کی مہلت کی تھی جوا گلے مہینے ختم ہور ہی تھی ۔ سے بحث مباحث کے بعداس نے یہ بات بھی مان لی کہ وہ رقم کے سلسلے میں تین خار بارا مرتسر سے بحث مباحث کے بعداس نے یہ بات بھی مان لی کہ وہ رقم کے سلسلے میں تین خار بارا مرتسر گیا تھا اور حبیب خان سے بہدکھا تھا کہ وہ مہلت ختم ہونے سے بہدکھا تھا کہ وہ مہلت ختم ہونے سے بہدکھا تھا کہ وہ اور است کی دار اس نے بیل ہی تھی۔ مبلت ختم ہونے سے بہدکھا تھا کہ واردات کی رات نظیر باوشاہ موقع واردات پر پہنچا مبلت ختم ہونے سے مشکل ''اعتراف' یہ تھا کہ واردات کی رات نظیر باوشاہ موقع واردات پر پہنچا

تھا۔نظیر با دشاہ بیاعتر انٹہیں کرر ہاتھا۔وہ بتار ہاتھا کہ داردات کی رات وہ اپنی گاڑی سمیت

پر ڈیمنی کاپر چہ کٹایا اور دعویٰ کیا کہ وہ بہت می نقدرقم اور زیورات لے گئے ہیں۔ پہنہیں اس میں سے کتنا تھا اور جھوٹ کتنا۔ بہر حال اب حبیب خان سو بھاش ناتھ کے اکلوتے بیٹے وشواناتھ کے پیچھے پڑا ہواہے۔''

میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ ''نظیر بادشاہ! حوالات میں حبیب خان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ تہاری بیوی کو در غلا کراپئے ساتھ لے گیا تھا اور اب پچھلے دس ماہ سے اس کے ساتھ رہ رہا ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ تم نے ابھی تک پولیس میں رہب ورج کرائی ہے اور نداین بیوی کو واپس لانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی ہے۔''

نظیر بادشاہ کے چبرے پر رنگ سا آگر گزرگیا۔ پھر ذرائستجل کر کہنے لگا۔''تھانیدار صاحب! تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ۔شاہینہ میری بیوی تواس دن نہیں رہی تھی جب اس نے اور حبیب خان نے ایک دوسر کو میلی نظر سے دیکھا تھا۔ اب تو اس کے ساتھ میرا جو نام کا رشتہ تھاوہ بھی ختم ہو چکا ہے۔وہ میر سے لئے مرچک ہے۔ ہمار سے ملاقے کا یہی دستور ہے کہ الی آوارہ عورت پر لعنت کے دو حرف بھیج کرا سے ہمیشہ کے لئے بھلادیا جا تا ہے۔''

ہمارے درمیان یہ گفتگو ڈیڑھ دو گھنے جاری رہی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ نظیر باوشاہ
کے دل میں حبیب خان کے لئے وہی جذبات ہیں جواکی رقیب کے دل میں دوسرے رقیب
کے لئے ہوتے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران ہی میری نظر حو کی کے ہیرونی گیٹ پر پڑی۔
وہاں سے ایک جیپ نما کھٹارہ گاڑی اندر آئی۔ اس پر تیل کے بہت سے نستر لدے ہوئے
میے۔ گاڑی کمرے کے قریب سے گزرتی ہوئی حو کی کے پچھواڑے چلی گئے۔ میری نگاہ ان
نشانات پر پڑی جو جیپ کے چاروں پہنے پچی زمین پر چھوڑ گئے تھے۔ ان نشانات کو دیکھر
میں بُری طرح چونک گیا۔ جس جگہ سے جیپ گھوی تھی دہاں چاروں پہیوں کے نشانات میں
مان نظر آرہے تھے۔ میں بالکل ای قتم کے نشان پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ ان نشانات میں
دائیں جانب کا اگل ٹائر قریباً گھسا ہوا تھا اور باقی ٹائروں سے پچھ چوڑا بھی تھا۔ میری رگوں
میں خون سنسنا تھا۔ پیشانات میں نے دشواناتھ کے مکان سے باہر گلی میں دیکھے تھے۔

ایک تاریخ کے سلیے میں لاہور گیا ہوا تھا۔ میں نے کہا۔'' تمہارے دقیب حبیب خان نے بھی Scanned By Wagar A لیکن جس طرح گیا تھاای طرح لوٹ آیا تھا۔ مجھے کچھ پیتنہیں دشواناتھ کہاں گیا ہے ادراسے کون کے کڑگیا ہے۔''

طیش کے عالم میں سچی بات نظیر بادشاہ کے منہ سے نکل گئ تھی۔اس نے اتوار کی شب موقع واردات پر اپنی موجود کی تسلیم کر لی تھی۔ یہ بڑی اہم پیش رفت ہوئی تھی۔ میں نے نظیر بادشاہ سے پوچھا کہ دہ کس وقت اور کس طرح وہاں پہنچا تھااور وہاں اس نے کیا دیکھا۔

جواب میں نظیر بادشاہ ایک بار پھر آئیں بائیں شائیں کرنے لگالیکن اب بات چونکہ اس کے منہ سے نکل چکی تھی لہذاوہ انکاری نہیں ہوسکتا تھا۔ بالآخر اسے ہتھیار چھنگنے پڑے۔ ایک بہت گہری سانس لے کراس نے جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ پچھ دریسر پکڑے بیٹھا رہا پھراس

بیت ہوئے ہوں میں بولنا شروع کیا۔ جو پچھاس نے بتایاس کا خلاصہ یول ہے۔ نے گلو کیرآ واز میں بولنا شروع کیا۔ جو پچھاس نے بتایاس کا خلاصہ یول ہے۔

''حبیب خان ایک جوان اورخوبصورت تخص تھا۔ باتیں بنانے کافن بھی جانیا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے شاہینہ کو اپ شیٹے میں اتارلیا۔ وہ سب کچھ جانتے ہو جھتے بھی اس کی عبت میں گرقار ہوتی چلی گئی۔ حبیب خان اس سے مطالبہ کرتا رہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ جائے لیکن یہ آخری قدم اٹھانے کی ہمت شاہینہ میں نہیں تھی۔ اسی دوران ایک روزنظیر بادشاہ شام کے وقت جلدی گھر آیا تو اس نے شاہینہ اور حبیب خان کو ایک کمرے میں اسکھے بیٹھے دکھ لیا۔ شاہینہ حبیب خان کی کسی بات پر نہس نہس کر لوٹ پوٹ ہور ہی تھی اور حبیب بنان بڑی ہے تعلق ہا دشاہ کے بستر پر نیم دراز تھا۔ یہ منظر دکھ کرنظیر بادشاہ کے تمام خان بڑی جا لیکن پھر اس نے خود پر قابو پایا۔ اپ گھر اور بچوں کے لئے اس نے شاہینہ کو آخری فرانے کی مواجی کے اس نے شاہینہ کو آخری موقع دیے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شاہینہ کو آخری موقع دیے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شاہینہ کو آخری موقع دیے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شاہینہ کو آخری موقع دیے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شاہینہ کو آخری موقع دیے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شاہینہ کو آخری موقع دیے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شاہینہ کو آخری موقع دیے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شاہینہ کو آخری موقع دیے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شاہینہ کو آخری موقع دیے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شاہینہ کی موقع دیے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شاہینہ کو آخری موقع دیے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شاہینہ کو آخری موقع دیے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شاہینہ کو آخری موقع دیے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شاہینہ کو آخری موقع دیے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شاہینہ کو آخری کی کو آخری کی گھر اس نے شاہینہ کا جو کا کھر کیا۔ اس نے شاہینہ کو آخری کے کھر اس کے کیا کیا کہ کو کیا کی کی کیا گھر کیا گھ

میں گر بڑی اورروروکراس سے معافی مانی۔ اس واقعے کے بعد یوں محسوس ہونے لگا کہ وہ سنجل گئ ہے ....اس نے بظاہر حبیب خان سے قطع تعلق کرلیا تھا۔ انہی دنوں حبیب خان نے بُر سے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنا

بعد عہد کیا کہ اب وہ زندگی بھراسے شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ وہ نظیر بادشاہ کے قدموں

رے بعد میں ہوتی ہے۔ اور ہاہ بعد وہ جیل سے واپس آیا اور ایک بار پھر اپنے بدقماش اور جیل چلا گیا ہے۔۔۔۔۔ تین چار ماہ بعد وہ جیل سے واپس آیا اور ایک بار پھر اپنے بدقماش یاروں کے ساتھ بدمعاشی میں مصروف ہوگیا۔اس دوران نظیر بادشاہ کو بیمحسوس ہونے لگا کہ الی ہی بات کی تھی۔اس نے کہا تھا کہ دار دات کی رات وہ اپنی دکان کا سودا لینے پٹاور گیا ہوا تھالیکن مار کھانے کے بعد وہ سب کچھ مان گیا۔ یہ نہ ہو کہ تہمیں بھی اس کے طریقے ہے منانا رم ر "

نظیر بادشاہ بولا۔'' آخرآپ میرے بارے میں کس طرح کا شک کررہے ہیں؟ میں نے کیا جرم کیا ہے جوآپ مجھے اس طرح ذلیل کررہے ہیں؟''

میں نے کہا۔"فی الحال میں تہارے جرم کی ٹھیک ٹھیک تفصیل تو نہیں بنا سکتا لیکن حالات جونقشہ مینچ رہے ہیں وہتم بھی من لو۔ یہ بات ڈھی چپی نہیں کہتم میں اور حبیب خان میں رقابت تھی۔ تم نے بظاہرتو حبیب خان سے پانچ بزار میں معاملہ طے کرلیا تھا لیکن تهارے اندرانقام کا دیو چیکھاڑتا رہتا تھا۔تم کسی ایسے موقعے کی تلاش میں تھے حبیب خان كونا قابل تلافى نقصان بينياسكو- يدموقع تههيل بچيك اتوارك روز ملاتم رقم كاتقاضا كرنے كے لئے امرتسر حبيب خان كے باس بنجے وہال حمهيں سى سے بعد چلا كم حبيب خان بھى اپنى رقم کا نقاضا کرنے کے لئے لکلا ہوا ہے۔ وہ وشواناتھ کے پاس گیا تھا۔تم وشواناتھ کے گھر جا کینے۔ بیرات نو دی جعے کا وقت تھا۔تم نے ورواز ہ کھٹکھٹایا۔ بیونی ٹائم تھا جب گھر کے اندر حبيب خان اوروشواناته مين دست بدست لزائي مورى تقى تمهين شك كزراكه اندركوئي گربر ہو چک ہے۔ تاریکی کافائدہ اٹھا کرتم نے دیوار پھاندالی اور اندر چلے گئے۔تم جب اندر \* گئے صبیب خان گھر کی بچھلی دیوار سے کودکر باہر نکل گیا اور بیرونی دروازے کے عین سامنے کھڑے موٹر رکشا میں بیٹ کر چلا گیا۔ اندر جا کرتم نے ماچس یا ٹارچ کی روثنی میں ویکھا۔ تاریک کرے میں وشواناتھ خون میں ات بت گرا پڑا تھا۔ تمہارے ذہن میں فورا ایک شیطانی خیال آیا۔ حبیب خان سے بدلہ لینے کا یہ بڑا اچھا موقع تھا۔سب لوگ جانے تھے کہ حبیب خان اور دشواناتھ میں رقم کے تنازعے پر کئی بار جھکڑا ہو چکا ہے۔ کئی افراد کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ حبیب خان رقم کا تقاضا کرنے وشواناتھ کی طرف آیا ہوا ہے۔ اگر وشواناتھ کو موقع سے غائب كرديا جاتا تو حبيب خان پر اغوا يا قل كا الزام آسكنا تقارتم في اين ساتھیوں کے ساتھ مل کرنیم بے ہوش وشواناتھ کو اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بہانے اپنی جیب میں ڈال لیا۔''

نظیر بادشاہ جیرت سے منہ کھولے میری باتیں من رہا تھا۔اس دوران اس کے چبرے پر گئ رنگ آ اور جا چکے تھے۔ایک دم اس نے اپنی مٹھیاں بھینچیں اور چیخ اٹھا۔''میں نے ایسا کچھ تبیس کیا۔ میں تسم کھا تا ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں ....میں وہاں گیا ضرور تھا

شاہینداور صبیب خان میں ابھی بھی کوئی نہ کوئی چکر موجود ہے۔ یہ بات نظیر بادشاہ کے لئے بڑی جران کن تھی۔ شاہینہ ایک جی جمائی پُرسکون زندگی سے منہ موڑ کر ایک آگ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کررہی تھی۔ ایک روز نظیر بادشاہ کو پتا چلا کہ حبیب خان نے خودش کی کوشش کی کوشش کا تعلق بھی ہا ور اسے ہپتال پنچایا گیا ہے۔ نظیر بادشاہ جانتا تھا کہ خودش کی اس کوشش کا تعلق بھی شاہینہ اور حبیب خان کے چکر سے ہا اور پھر نیہ بات بابت بھی ہوگئ ..... چند ہی روز بعد شاہینہ حبیب خان کے حدد کھ تھالیکن شاہینہ حبیب خان کے ساتھ کھر سے بھاگ گئے۔ نظیر بادشاہ کو اس حرکت کا بے حدد کھ تھالیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی جھتا تھا کہ جو ہوگیا اچھا ہوگیا۔ اسے پندنہیں تھا کہ دہ ایک ایک عورت کے ساتھ ذیدگی گزارے جس کے دل میں پچھا در ذبان پر پچھا در ہو۔ جو بظاہر اس کی بانہوں میں سائے لیکن تصور میں کی اور کے سینے سے گئے۔ جو اس کے بستر پر ہوتے ہوئے بھی کی اور کے بینے سے گئے۔ جو اس کے بستر پر ہوتے ہوئے بھی کی اور کے بینے سے گئے۔ جو اس کے بستر پر ہوتے ہوئے بھی کی اور کے بینے سے گئے۔ جو اس کے بستر پر ہوتے ہوئے بھی کی اور اسے علاقے کے رواج و دستور کے مطابق حبیب خان سے 'م جانہ' وصول کرنے کے لئے این کھڑ اہوا۔

این علاقے کے رواج و دستور کے مطابق حبیب خان سے 'م جانہ' وصول کرنے کے لئے نکل کھڑ اہوا۔

صبیب خان نے اسے پانچ ہزاررہ پے دیے قبول کئے تھے۔اس میں سے ڈیڑھ ہزار روپاس نے تین مہینے کے اندردیے تھے، باتی رقم دس مہینے میں چکانی تھی لیکن اس نے چھ مہینے گزر جانے کے باو جو ونظیر بادشاہ کوایک پیسٹہیں دیا۔نظیر بادشاہ کواس بات کا بہت رنج تھا۔وہ ہر ہفتے دو ہفتہ بعد حبیب خان کے پاس امر تسر جا پنچا تھا اور سخت اب و لہج میں رقم کا مطالبہ کرتا تھا۔ حبیب خان کہتا تھا کہ اس نے سو بھاش ناتھ کے بیٹے وشواناتھ سے رقم لین سے۔ جو نہی اسے یہ پیسے مطے وہ نظیر بادشاہ کے ہاتھ پر رکھ دے گا ۔۔۔۔۔واروات کے روز بھی نظیر بادشاہ ،حبیب خان سے رقم کا مطالبہ کرنے ہی امر تسر پہنچا تھا۔ اپنے ایک جانے والے نظیر بادشاہ ،حبیب خان اور دونوں نے ایک حبیب خان اور دونوان تھے کے درمیان مجرے بازار میں سخت جھڑ پ ہوئی ہے اور دونوں نے ایک دومرے کوئل کرنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ اب سخت جھڑ پ ہوئی ہے اور دونوں نے ایک دومرے کوئل کرنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ اب ایک بار پھر حبیب خان دشواناتھ نے اسے خالی ہو اسے اور اگر آج بھی دشواناتھ نے اسے خالی ہاتھ کوچا تو گھونے دے گا۔

بیاطلاع من کرنظیر بادشاہ سوچ میں پڑگیا۔اگر حبیب خان کے ہاتھوں دشواناتھ دزشی یا فلل ہوجاتا اوراس کے نتیج میں حبیب خان جیل پہنچا جاتا تو نظیر بادشاہ کو کیا فاکدہ ہونا تھا۔ اس کی بیوی تو جابی چکی تھی، اسے واپس نہیں آنا تھا اور وہ آبھی جاتی تو نظیر بادشاہ اسے ہرگز قبول نہ کرتا۔ نہ ہی حبیب خان کے جیل خانے جانے سے اس کا کوئی اور مجڑا کام سنورسکتا

تھا۔ ہاں یہ بات بھنی تھی کہ حبیب خان جیل چلا گیا تو اس کے پانچے ہزاررہ پے ڈوب جائیں کے ۔ نظیر بادشاہ خالص کاروباری انداز ہیں سوچنے کا عادی ہو چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ حبیب خان اور وشوانا تھ کے جھڑ ہے کوروکنا چاہئے۔ وہ اپنی گاڑی پر وشوانا تھ کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت رات کے نو دس کا گھر دیکھا ہوا تھا۔ وشوانا تھ کے درواز ہے پر پہنچ سندان نظر آرہے تھے۔ اس نے وشوانا تھ کا گھر دیکھا ہوا تھا۔ وشوانا تھ کے درواز ہے پر پہنچ کر اس نے دستک دی۔ دو تین بار دستک کے باوجود کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس دوران اندر سے الی آوازیں آئیں جیسے دھینگامشتی ہورہی ہونظیر با دشاہ کا ما تھا ٹھنگ گیا۔ اس نے وشوانا تھ اور بھا ند کر اندروا خل ہوگیا۔ اس نے دیکھا ایک تاریک کمرے کی دہلیز پر وشوانا تھ اور سے خون بہد رہا تھا۔ قریب ہی فرش پر ایک لاٹھی پڑی تھی۔ وشوانا تھ نے اپنے ایک اور سے خون بہد رہا تھا۔ قریب ہی فرش پر ایک لاٹھی پڑی تھی۔ وشوانا تھ نے اپنے ایک باتھ سے زخمی کندھا دبا رکھا تھا اور دھیرے دھیرے کراہ رہا تھا۔ نظیر با دشاہ الٹے قدمول با ہر انتھا۔ دروازہ کھول کروہ مرٹک پر آیا اورائی جیپ میں بیٹھ کروہاں سے نکل گیا۔'

میں نے نظیر بادشاہ کا مندرجہ بالا بیان پوری تملی اور توجہ سے سنا۔ اس بیان میں جھوٹ کتنا ہے اور بچ کتنا؟ اس کا ندازہ فوری طور پر تو نہیں لگایا جاسکتا تھا۔ بہر حال اتنا پیتہ تو چل ہی گیا تھا کنظیر بادشاہ موقعے پر موجود تھا اور اس نے وشوانا تھو کوزخی حالت میں دیکھا تھا۔ میں نے نظیر بادشاہ سے کہا۔''اگر میں چند منٹ کے لئے فرض کرلوں کہ وشوانا تھ کی گشدگی میں تمہارا ہاتھ نہیں تو پھر اس جرم کا ذھے دار کس کو شہرایا جاسکتا ہے۔ اگرتم میری جگہا

ہوتے تواس بارے میں کس نتیجے پر پہنچتے ؟'' نظیر با دشاہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور بولا۔''میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جی۔ ہوسکتا ہے کہ وشواناتھ کواغوا کرنے والا بھی حبیب خان ہی ہو۔اس نے دیکھ لیا ہو کہ میں دیوار پھاند کراندر آر ہا ہوں۔وہ کسی کونے کھدرے میں چھپ گیا ہو۔میرے جاتے ہی وہ پھر با ہرنگل آیا ہواوروشواناتھ کولے گیا ہو۔۔۔۔''

میں نے کہا۔ 'لیکن وہ تو کہتا ہے کہ وہ تمہارے دستک دیتے ہی گھرے نکل گیا تھا اور موٹر کشا پر بیٹے کر چلا گیا تھا۔ موٹر کشا پر بیٹے کر چلا گیا تھا.....کیا تمہاری واپسی تک موٹر رکشا وہیں موجود تھا؟''

نظیر با دشاہ بولا۔ ''کی بات ہے جناب! میں نے اس بات پرغور بی نہیں کیا کہ گھر کے سامنے کوئی موٹر رکشا موجود تھایا نہیں۔ جھے اتناوقت بی نہیں ملا کہ میں اردگر د توجہ دے سکتا۔ وشوانا تھ کوزخی حالت میں د کھے کرمیں بہت حواس باختہ ہوگیا تھا۔ میں نوراً وہاں سے انکلا اور

گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔''

موٹررکشا دروازے کے سامنے موجود تھااوراس بات کی تقیدین چھابردی فروش یاسین کے علاوہ خود حبیب خان بھی کرچکا تھا۔ جیرت کی بات تھی کہ بیر کشانظیر باوشاہ کی نگاہ سے اوجھل رہا۔ بہرحال ایسا بھی ہوسکتا تھا۔ میں نظیر بادشاہ سے کہا۔ ''لیخی تمہیں شبہ ہے کہ وشوانا تھ کا اغوا حبیب خان نے ہی کیا ہے؟''

وہ بولا۔ ''صرف شبہ ہے۔ یقین کے ساتھ آپ کی طرح میں بھی پچھ نہیں کہہ سکتا۔۔۔۔ پچی بات تو یہ ہے کہ حبیب خان کوئی اچھ شخص نہیں ہے۔ وہ کئی چکروں میں پھناہوا ہے۔ گئی ایسے بندے بھی ہیں جو بظاہراس کے دوست ہیں لیکن اندر سے وشن ہیں۔ کیا پیتہ کئی ایسے بندے بھی ہیں جو بظاہراس کے دوست ہیں لیکن اندر سے وشن ہیں جی حبیب خان ایسے بی شخص نے اسے اس چکر میں پھنسایا ہو۔ عورتوں میں معاملے میں بھی حبیب خان ایک لا چی اور ندیدہ شخص ہے۔ خاص طور پر شادی شدہ عورتوں سے اس نے کئی معاشقے پالے ہیں۔ چر ال میں بھی دو تین شادی شدہ عورتوں سے اس کا چکر رہا ہے۔ سنا ہے یہاں پنجاب میں بھی اس نے ایک میواتی کا بنتا استا گھر بر باد کر دیا تھا۔۔۔۔ اب وہ نیک اور پارسا بننے کی کوشش کر رہا ہے لیکن انسان جو پچھ ہوتا ہے اس کی فصل تو کا فنا بی ہے۔''

چوہیں گھنٹے تک پو چھ گھے کرنے کے بعد میں نے نظیر بادشاہ کو گھر جانے کی اجازت دے دی لیکن اسے سمجھادیا کہ وہ زیر تفتیش ہے اور اگر اس نے مجھے بتائے بغیر امرت پورے جانے کی کوشش کی تو مجھ سے بُراکوئی نہیں ہوگا۔

جس دن میں نے نظیر بادشاہ کو گھر جانے کی اجازت دی، اس روزشام کو ایک ایساوا قد ہوگیا کہ علاقے میں صلبلی چ گئی۔امرتسر کے شالی علاقے میں گندے نالے کے اندر سے ایک پُر اسرار بوری ملی۔ یہ بوری کہیں سے تیرتی ہوئی آئی تھی اور بل کے پنچ آکر اٹک گئی تھی۔ بوری کے اوپر بہت می کھیاں بھنستا رہی تھیں اور خون کی الائش بھی نظر آر بی تھی۔ را بگیروں کو شبہ ہوا کہ بوری میں کوئی انسانی لاش ہے۔ تھانے میں اطلاع دی گئی۔ میں عملے کے تین ارکان کے ساتھ موقع پر پہنچا۔اس وقت تک بل اور نالے کی دونوں اطراف مجمع لگ چکا ارکان کے ساتھ موقع پر پہنچا۔اس وقت تک بل اور نالے کی دونوں اطراف مجمع لگ چکا تھا۔ دوخاکروبوں کی مدد سے بوری گندے پائی میں سے نکالی گئی۔اس میں سے بُو کے تھی کے اُٹر رہے تھے۔ اسے کھولا گیا تو اندر سے ایک من اور پھولی ہوئی لاش برآمہ ہوئی۔ میں وشوانا تھا کی انش تھی ۔وشوانا تھا کی الش تھی ۔وشوانا تھا کی الش تھی ۔وشوانا تھا کی الم بر بردی سے باہر رہ گیا تھا الہذا سر پر اُنٹا تھی کی شاہ وہ بوری میں پورانہیں آیا تھا۔اس کا سر بوری سے باہر رہ گیا تھا الہذا سر پر اُنٹا تھی کی اور نول اسے دو بیک میں بی سے اُنٹا کی کیٹرا ڈال کراوپر سے رسیاں وغیرہ لیسٹ دی گئی تھیں اور بول اسے دو بیک 'کر کے نالے کے کہرا ڈال کراوپر سے رسیاں وغیرہ لیسٹ دی گئی تھیں اور بول اسے دو بیک 'کے اُنٹا کھی کیٹرا ڈال کراوپر سے رسیاں وغیرہ لیسٹ دی گئی تھیں اور بول اسے دو بیک 'کر کے نالے کیٹرا ڈال کراوپر سے رسیاں وغیرہ لیسٹ دی گئی تھیں اور بول اسے دو بیک 'کر کے نالے کیٹرا ڈال کراوپر سے رسیاں وغیرہ لیسٹ دی گئی تھیں اور بول اسے دو بیک 'کر کو نالے کیا کھی کیٹرا ڈال کراوپر سے رسیاں وغیرہ لیسٹ دی گئی تھیں۔

میں پھینک دیا گیا تھا۔ میں نے موقع پر ہی وشواناتھ کا معائنہ کیا۔وشواناتھ کے مگلے میں رس ڈال کر اس کا گلا محوثا گیا تھا۔ بیرس ابھی تک اس کے مگلے میں موجودتھی۔اس کے علاوہ وشواناتھ کے ایک کندھے پر تیز دھارآ لے کا زخم بھی صاف دیکھا جاسکتا تھا۔ یقیناً بیو ہی زخم تھا جو حبیب خان کے جاتو ہے آیا تھا۔

ضروری کارروائی کے بعد لاش کونورا پوسٹ مارٹم کے لئے روانہ کردیا گیا۔ لاش کی خبر جنگل میں آگ کی طرح برطرف پھیل گئی۔ اگلے روز کے اخبارات میں تفصیل سے ذکر ہوا۔
ایک ہندی اخبار نے سرخی لگائی۔ '' اغوا کا ڈراپ سین ۔ وشوانا تھ کی لاش مل گئی۔'' ایس پی صاحب نے جھے فوری ہیڈ کوارٹر میں بلایا اور تختی سے تاکید کی کرھیتی ملزم گرفتار کئے جا کمیں اور جالان جلد سے جلد کمل کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔

ضروری ہوگیا تھا کہ میں نظیر بادشاہ کو پھر گرفتار کرلوں ادراس کے علاوہ ان تمام افراد کو بھی تفتیش میں بٹھایا جائے جن برکسی طرح کا شبہ ہوسکتا تھا۔ اب بید آل کیس تھا ادر ضرورت اس امرکی تھی کہ تیز رفقاری سے تفتیش کی جائے۔

در حقیقت ڈرائیور مخور احمد بہت گھرایا ہوا تھا۔ اگر وہ ناکے پر بی کہدیتا کہ کسی سواری نے گوشت یا ذبح کی موئی مرغیاں وغیرہ یہاں رکھوائی تعییں تو اسے چھوڑ دیا جا تالیکن وہ اپنے مرسے بلا ٹالنے کے لئے بار بارلیسی کے مالک مبین اختر کا نام لے رہا تھا .....اب ضروری ہوگیا تھا کہ اس مبین صاحب سے ل لیا جائے۔

فیسی ڈرائیور سے گفتگو کرتے ہوئے میرے دہم و گمان میں نہ تھا کہ خون کے ان رھبوں کا سلسلہ وشواناتھ کے قل سے جاسلے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے فیسی ڈرائیور کے ساتھ خود جانا ضروری نہیں سمجھا اور یہ کام سب انسیکڑ فرزندعلی کے سپردکیا۔ تاہم عین موقع پر سب انسیکڑ فرزندعلی کو ہیڈکواٹر سے بلاوا آگیا اور جھے خفور احمد کی بے حدکھٹارہ فیسی میں بیٹھ کر خود بین اختر کے باس جانا پڑا۔

جس مخف کومین اخر کہا جارہ اتھا اس کا گھر لاری اڈے کے قریب ایک پی آبادی میں تھا۔ کپاپکا نیم تاریک ساڑھے دی جی تھا۔ کپاپکا نیم تاریک ساڑھے دی جی مکان کے سامنے پہنی میں میں میں استے میں استے میں استے میں نے ان دونوں کوئیسی میں رہنے دیا اور خود ڈرائیور خفور احمد کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا ۔ دوسری دونوں کوئیسی میں رہنے دیا اور خود ڈرائیور خفور احمد کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا ۔ میں وردی میں تیسری دستک پر ایک ادھ بڑھنے شخص نے دروازہ کھولا اور جھے دیکھ کر گڑ بڑا گیا۔ میں وردی میں تعالیم کو گھر کا دروازہ کھولنے پر سامنے پولیس نظر آئے تو وہ گھرایا ہی کرتا ہے۔

"سادر کی مختص کو گھر کا دروازہ کھولنے پر سامنے پولیس نظر آئے تو وہ گھرایا ہی کرتا ہے۔

"کی سسکیا بات ہے غفورے؟" ادھ بڑھر محض نے غفور احمد سے پوچھا۔

"برانسکرماحب ہیں ....ت ....تم سے کھ پوچھنا چاہتے ہیں۔"غفوراحم نے گویا مصیبت کا اعلان کیا۔

"جی فرمایئے۔" ادھیر عرفخص نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔اس نے شلوار قبیص پہن رکھی تھی۔قدلمیااوررنگ ذراسانولاتھا۔

میں نے کہا۔ ' باہر نہ نکلو۔ اندر چلو۔ یہ بات کل میں کرنے والی نہیں ہے۔' اسے تقریباً دھکیلیا ہوا میں اندر لے گیا۔

ادسورعر محض کانام بی مبین اخر تھا۔اب ڈرائیور کی طرح وہ بھی تقرقر کانپنے لگا تھا۔ میں نے اس سے بو چھا کہ اس گھر میں اس کے علاوہ اور کون کون رہتا ہے۔ وہ تھیٹ اردو میں بولا۔''جی!ایک میں ہوں،ایک میرا چھوٹا بھیا ہے۔ایک بچہاس کا ہے تین میرے ہیں۔اس کی زوجہاور والدہ میرے ساتھ بی رہتی ہیں۔''
کی زوجہ نو سے بوچھا۔''تہاراروزگار کیا ہے؟''

کئے جان ہو جھ کر ایسی رسی بوری میں رکھی گئی ہو جو انجیریں وغیرہ پرونے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔

جب میں اس زاویے سے سوچنا تھا تو میرا دھیان ایک بار پھر حبیب خان کے رقیب نظیر بادشاہ کی طرف جانے لگتا تھا۔ نہ جانے کیوں بار بار مجھے بیشبہ ہوتا تھا کہ حبیب خان لاکھ بُراسہی لیکن بیاغوا اور قل اس نے نہیں کیا۔ اسے ایک منصوبے کے تحت پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر ایسی کوشش کی گئی تھی تو پھر نظیر بادشاہ سے زیادہ کس پرشبہ کیا جاسکتا تھا۔ وہ شاہینہ کا سابقہ شوہر تھا اور عین واروات کے وقت موقعے پرموجود بھی تھا۔

وشواناته قل كيس كي تفتيش جاري تقى كه ايك روز ايك اجم واقعه زونما موا\_معمول كي چیکنگ کے دوران دربار صاحب کے علاقے سے ایک فیکسی دالے کو گرفتار کیا گیا۔اس کی فیسی بھی پکڑ لی گئ اور بمعموار یول کے تعانے پہنچا دی گئے۔سوار یول میں ایک خوبصورت لڑکی اور تھنی مو چھوں والا ایک جوال سال مخص تھا۔ وہ نشے میں تھا اور شکل وصورت سے ہی رنگین مزاج نظر آتا تھا۔ لڑک بھی آفت کی برکالی لگتی تھی۔ اس نے نیم عریاں لباس بہن رکھا تھا۔ قیص کا گریبان خطرناک حد تک کشادہ تھا اور وہ باریک کپڑے کی ایسی چست پتلون سنے ہوئے تھی جے د کھے کر بول لگتا تھا کہ ٹا گول پر سُرخ رنگ کیا ہوا ہے۔درحقیقت بولیس والول نے اس اڑی کو دکیو کر چیکنگ کے لئے روکا تھا۔ اس نے پہلے تو بہت شور محیایا تھا کہ وہ فلا ل کی بٹی ہے اور فلال کی میمیل ہے۔ پولیس والول بر کیس کردے گی، ان کی پیٹیاں اُٹر وا دے گ وغیرہ وغیرہ لیکن جلد ہی پیتہ چل گیا کہ وہ ایک طوا نف زادی ہے اور اینے شرالی گا کِ کے ساتھ رات بسر کرنے اس کی کوتھی میں جارہی ہے۔ یہ انکشافات ہونے کے بعد وہ منت ساجت پراُئر آئی تھی۔اس نے سب انسپکڑ فرزندعلی کوایک طرف لے جا کر رشوت کی پیشکش ، کتھی۔شاید فرزندعلی اسے حچھوڑ ہی دیتا لیکن میکسی کی تلاش کے دوران کانطیبل سنت سنگھ کی نگاہ ایک شے پریڑی اور وہ چونک گیا۔ ڈگی میں خون کے دھیے موجود تھے۔ان دھبول کے بارے میں ڈرائیورغفوراحمہ سے بوجھا گیا تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ بدا یک علمین فتم کی صورت حال تھی۔ پولیس کاعملہ کیسی کوڈرائیوراور سوار پول سمیت تھانے لے آیا۔ میں نے تھانے لائے جانے والے نتیوں افراد سے بوچھ کچھ کی طوائف اوراس کے

گا بک کوتو سرزنش کر کے چھوڑ ویا گیا مگر ڈرائیور کا روبیہ مجھن میں مبتلا کررہا تھا۔اس کا کہنا تھا

کر میسی کااصل ما لک مبین اختر نامی ایک مخض ہے اور وہ اُجرت پر رات کے وقت نیکسی چلاتا

ہے۔اسے مجھ معلوم نہیں کہ ڈگی میں خون کے بیدد ھیے کیسے ہیں۔

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

ابھی میں بین احر سے تعارفی گفتگوہی کردہا تھا کہ آیک بجیب واقعہ رُونما ہوا۔ بیرولی دروازے پر کھٹ بیٹ ہوئی اور کوئی سست قدموں سے چاتا کمرے کی طرف آیا۔ سردی کا موسم تھا۔ اس محف نے اپنا منہ سرگرم چا در میں لپیٹ رکھا تھا۔ صرف آئکھیں اور ناک کا تھوڑا ساحصہ نظر آرہا تھا۔ دروازے پر قدم رکھتے ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ بُری طرح ٹھنگ ساحصہ نظر آرہا تھا۔ دروازے پر قدم رکھتے ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ بُری طرح ٹھنگ گیا۔ صرف آیک کھے کے لئے وہ دہلیز پر پھر کی طرح ساکت نظر آیا ، پھر چھچے ہٹا اور کسی چھلاوے کی طرح واپس بھاگا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر میں بھی بیٹھانہیں رہ سکا۔

'' تھنہرو۔' میں نے چیخ کرکہااور ہولٹر سے ریوالور نکال کراس کے پیچے لیکا۔
وہ شخص منی اُن می کرتے ہوئے تیر کی مانٹرسنسنا تا ہوا بیرونی دروازے سے نکل گیا۔
اس کے ہاتھ میں کوئی شے تھی جواس نے دروازے کے قریب بھینک دی تھی۔ میں نے پوری
رقارے اس کا تعاقب کیا۔ میں چاہتا تو با آسانی اس پر گولی چلاسکتا تھالیکن بغیر جانے ہو جھے
میں اسے زخی یا ہلاک کرنائہیں جاہتا تھا۔ میں جب اس شخص کے پیچے بھا گیا ہوا باہر نکلا تو
میں بیٹے دونوں کانشیبل بھی نکل کراس کے پیچے دوڑے۔

ہم گلی کے موڑ پر پنچ تو وہ ہماری نگاہوں سے ادجھل تھا۔ یہاں سے دورات چوٹے سے۔اب معلوم نہیں تھا کہ وہ کس راستے پر گیا ہے۔ میں نے دونوں کانشیلوں کو بائیں جانب والے راستے پر دوڑ ایا جب کہ خود دائیں جانب بھا گا۔ قریباً سوگر آگے میں نے اسے دیے لیا۔
اس نے اپنی چادراً تارکر پھینک دی تھی اور بھینسوں کے ایک باڑے کی پکی دیوار پھاندر ہا تھا۔
میں نے بھی اس کے پیچھے دیوار پھاندی اور اندر وافل ہوگیا۔مویشیوں کے درمیان سے گزر میں نے بھی اس کے پیچھے دیوار پھاندی اور اندر وافل ہوگیا۔اس کے کودتے ہی دیوار کے اس کروہ شخص دوسری طرف والی دیوار پر چڑھا اور باہر کودگیا۔اس کے کودتے ہی دیوار کے اس فرمنی گھر کا کور تے ہی دیوار کیا ہے بعد میں بھی دیوار کے اور بھی ہیں نے دیکھا ہے کی گھر کا محن تھا۔ یہاں شامیانہ لگا تھا اور بلبوں کی زردروشنی میں بہت می ذرق پر ق لڑکیاں اور عور تیں چینی چلاتی ہوئی بھاگر کیا گھر اور کیا تھا۔ یہاں شامیانہ لگا تھا اور بلبوں کی زردروشنی میں بہت می ذرق پر ق لڑکیاں اور عور تیں چینی چلاتی ہوئی بھاگر دی تھیں۔

در حقیقت بیرشادی والا گھر تھا چند لمحے پہلے یہاں ڈھولک بجائی جارہی تھی۔میرے دیکھتے ہی دیکھتے بھا گئے والے شخص نے ایک لڑکے کے ہاتھ سے لاٹھی چھین لی۔ (جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا میبھی ایک لڑکی تھی جس نے مردانہ لباس پہن کر پگڑی ہاندھ رکھی تھی اور

آبادی کے بہت سے لوگ ہمارے اردگر دجمع ہو چکے تھے۔ یاسین کوجلوس کی شکل میں واپس اس مکان میں لایا گیا جہاں سے وہ بھاگا تھا۔ ڈرائیور غفورا ور ادھیر عمر شخص مبین اختر دروازے پر کھڑے تھے اور بے حد خوفز دہ نظر آرہے تھے۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہی خوانچے فروش مبین اختر کا'' چھوٹا بھیا'' ہے۔ آبادی کے عوام وخواص اس واقع میں بڑی دلچی لے لے رہے تھے اور بار بار مجھ سے پوچور ہے تھے کہ اس شخص نے کیا کیا ہے۔ میں سب کو گول مول سا جواب دے رہا تھا۔ ابھی تو ٹھیک سے مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ ہاں ایک بات مجھ پر اور میرے عملے پر واضح ہو چکی تھی۔ یہ خوانچہ فروش کمی نہ کسی طور پر وشوانا تھ کے قل میں ملوث ہے۔ میرادھیان اس فیکسی کی طرف چلا گیا جوخوانچہ فروش یاسین وشوانا تھ کے قل میں ملوث ہے۔ میرادھیان اس فیکسی کی طرف چلا گیا جوخوانچہ فروش یاسین

m

کرتا۔کاش وہ میری بات مان جاتا۔''

وہ بچکیوں سے رونے لگا۔ بچھ دیررو چکا تواس واقعے کی تفصیلات بتانے لگا۔ اپنی گلوگیر آواز میں اس نے کئی انکشافات کے اور آخر میں یہ بتایا کہ وشواناتھ بے گنا ہ ہونے کے باوجود اس کے ہاتھوں سے کیوکر اور کیسے قتل ہوا۔ اس کے طویل بیان کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

"آتے سے پانچ برس پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ میری ہوی کا نام نہیدہ تھا۔ وہ میری بول کا نام نہیدہ تھا۔ وہ میری بازاد بہن تھی۔ اس کوسب "شنرادی شنرادی " کہتے تھے۔ وہ کی شنرادی بی کی طرح خوب شکل تھی۔ ہاری برادری بیں اکثر افراد کے ربگ سانو لے ہوتے ہیں لیکن اس کا ربگ بھی صاف تھا۔ پیتنہیں کب اور کس وقت وہ ایک شیطان کی نظروں بیں آگئ .....ہاں بیں اس شیطان بی کہوں گا۔ سیدھی سادی عورتوں کو بہکانے ورغلانے اور خراب کرنے بیں اس بدکردار کو کمال حاصل ہے ....آپ سب لوگ اس شیطان کو صبیب خان کے نام سے جانے ہیں۔ اس نے شنبرادی کو کہیں بازار بیں دیکھا اور ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا۔ پہلے" بھائی" بین کراس کے قریب آیا، اس کے ول میں جگہ پیدا کی پھرا پی اصلیت پر اُثر آیا۔ بجھے اس چکر کا پیتہ بہت ویر سے لگا۔ شہرادی خاموش اور آمدنی بہت کم تھی۔ پہلے بچ کی پیدائش کے بعد کا پیتہ بہت ویر سے لگا۔ شہرادی خاموش اور آمدنی بہت کم تھی۔ بہلے بچ کی پیدائش کے بعد حد سے پریشان ہے۔ پھروڑ آئی۔ بہاں اس کا دم گھٹ رہا ہے بہاں رہی تو اور بیار ہوجائے گی۔ مجھے اس کی حجوز آئی۔ بہاں اس کا دم گھٹ رہا ہے بہاں رہی تو اور بیار ہوجائے گی۔ مجھے اس کی میریش آری تھیں۔ اس کا میکہ ڈلہوزی میں تو اور بیار ہوجائے گی۔ مجھے اس کی سردی ہے وہ اس موسم میں وہاں نہ جائے لیکن وہ نہ مائی۔ میں نے کہا ڈلہوزی میں تو بہت سردی ہے وہ اس موسم میں وہاں نہ جائے لیکن وہ نہ مائی۔ میں نے کرائے کا انظام کیا اور سے دہ اس موسم میں وہاں نہ جائے لیکن وہ نہ مائی۔ میں نے کرائے کا انظام کیا اور اسے ڈلہوزی چھوڑ آیا۔

اس کے جانے کے ایک مہینے بعد اس کی ایک سیملی سے جھے پہ چا کہ ایک مخض ہاتھ دھوکراس کے پیچے پڑا ہوا تھا۔ گھر کے چکر لگا تا تھا، خط لکھتا تھا اور ہر طرح تک کرتا تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہ اگر گھر میں بتایا تو فساد ہوجائے گا۔ اس خض سے جان چھڑانے کے لئے وہ ڈلہوزی چلی گئی ہے۔ میں اس اطلاع پر سخت پریشان ہوا اور بیوی سے ملنے ڈلہوزی روانہ ہوا۔ جس وقت ایک خض ڈلہوزی سے امر تسر روانہ ہوا اس وقت ایک خض ڈلہوزی سے امر تسر روانہ ہوگیا۔ وہ میری بیوی کے مرنے کی خبر لے کرآیا تھا۔ وہی ہوا تھا جس کا جھے اندیشہ تھا۔ سخت مردی کے بعد مر

کے بھائی کی ملکیت تھی۔ لیکسی کی ڈگی میں خون کے دھے موجود تھ .... یہ بات میں ممکن تھی کہ ان دھبوں کا براہ راست تعلق و شوانا تھ ہے ہو ..... یاسین بڑے بجیب طریقے سے قابو میں آیا تھا۔ اگر معمول کی چیکٹ میں یہ لیکسی نہ پکڑی جاتی تو ہم اس مکان تک کیوکر چہنچ اور اگر یاسین جھے دیکھ کراچا تک بھاگ نہ اٹھا تو شایداس مکان تک چینچنے کے باوجود ہم ملزم تک وینچنے میں کامیاب نہ ہوتے .... یاسین کے گھر میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ اس نے بھا گتے جو چیز دروازے کے پاس پھینگی تھی وہ دراصل گرم انڈوں والی ٹوکری تھی ۔وہ پھیری لگا کھڑا کر واپس گھر آیا تھا۔ بالکل غیرمتو تع طور پر جھے کمرے میں بیٹے دیکھا تو ڈرکر بھاگ گھڑا ہوا۔ اردگرد کے لوگوں سے چند بیانات لینے کے بعد ہم نے یاسین اوراس کے بھائی مبین اخر بوا۔ ادرگرد کے لوگوں سے چند بیانات لینے کے بعد ہم نے یاسین اوراس کے بھائی مبین اخر

خوانچه فروش یاسین کوجھٹر یوں میں دیکھ کرمیرا سارا عملہ جران رہ گیا۔ کسی کے وہم و
گمان میں بھی نہیں تھا کہ میہ بے ضرر سامخص قل کیس کا ملزم تھر جائے گا۔ خود مجھے بھی یقین
نہیں آرہا تھا لیکن حالات کی انگل بڑی ہے رحی سے یاسین کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ یاسین
شروع میں بہت گھرایا ہوا تھا لیکن تھانے پہنچ کر بالکل پُرسکون ہوگیا۔ وہ ذات کا میواتی تھا۔
میں نے من رکھا تھا کہ میواتی بڑے جنگہو ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض نے تلوار بازی اللہ
بازی اور کتنے کی با قاعدہ تربیت لی ہوتی ہے۔ آج آئی آئی مول سے بیشب پچھود کھولیا تھا۔
شامیانے کے اندریاسین نے جس مہارت اور بے خوفی سے جھ پر لاٹھی گھمائی تھی، اگر چند
سیکٹر اسے اور مل جاتے تو یقینا مجھے تا قابل تلائی نقصان پہنچادیا۔

کیس کے آغاز میں یاسین نے یہ بیان دیا تھا کہ اس نے حبیب خان کو وشواناتھ کے گریں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ دوسر لفظوں میں حبیب خان کو پھنسانے والا بھی یاسین تھا۔ اب ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ یاسین خون اس اغوا اور آئی میں ملوث ہے۔ اگر ایسا تھا تو کیوں ہوا تھا۔ اس کے لئے یاسین کی زبان کھلوانے کی ضرورت تھی۔ یاسین نے بہت مشکل سے زبان کھولی کین جب ایک بار کھولی تو پھر پھر بھی نہیں چھپایا۔ آ کھوں میں آنسو بحر کر اور چرے بر جوش سجا کر وہ بولٹا چلا گیا۔ بڑی روائی سے، بڑے اعتاد سے، سب اسے خاموثی سے سنتے رہے۔ اس نے کہا۔ 'میں وشواناتھ کا قائل ہوں اور جھے اس بات پر بے حداف وی ہے۔ کاش سسکاش میں حبیب خان کا قائل ہوں اور جھے اس بات پر بے حداف وی ہے۔ کاش سیکاش میں حبیب خان کی تو جھے اس بات کا افسوس ہوگا کہ میں حبیب خان کی بیائے بیائی پار ہا ہوں۔ کاش وشواناتھ جھے اپنے قبل پر مجبور نہ بیائی بار ہا ہوں۔ کاش وشواناتھ جھے اپنے قبل پر مجبور نہ بیائی پار ہا ہوں۔ کاش وشواناتھ جھے اپنے قبل پر مجبور نہ بیائی پار ہا ہوں۔ کاش وشواناتھ جھے اپنے قبل پر مجبور نہ بیائی پار ہا ہوں۔ کاش وشواناتھ جھے اپنے قبل پر مجبور نہ بیائی پار ہا ہوں۔ کاش وشواناتھ جھے اپنے قبل پر مجبور نہ بیائے ایک بیائی ویائی پار ہا ہوں۔ کاش وشواناتھ جھے اپنے قبل پر مجبور نہ بیائی پار ہا ہوں۔ کاش وشواناتھ جھے اپنے قبل پر مجبور نہ بیائی بار کی بیائی پار ہا ہوں۔ کاش وشواناتھ جھے اپنے قبل پر مجبور نہ بیائی بار کا میں بیائی پار ہا ہوں۔ کاش وشواناتھ جھے اپنے قبل پر جوز نہ بیائی پار ہا ہوں۔ کاش وشواناتھ جھے اپنے قبل ہیں بھائی پار ہا ہوں۔ کاش وشواناتھ جھے اپنے قبل ہیں بھائی پار ہا ہوں۔ کاش وشواناتھ جھے اپنے قبل ہیں بھائی پار ہا ہوں۔ کاش وشواناتھ جھے اپنے قبل ہوں۔ کاش میں بھائی پار ہا ہوں۔ کاش میں بیائی بیائی بیائی پار ہا ہوں۔ کاش میں بیائی بیائی پار ہا ہوں۔ کاش میں بیائی بیائ

ہوگیا۔اباس بات میں شے کی کوئی تخبائش نہیں تھی کہ مکان میں کوئی گر برد ہو چکی ہے۔ میں پندرہ بیں منٹ تک و ہیں تاریک تکی میں کھڑار ہا۔ پھر دشوا ناتھ کے گھر میں داخل ہوگیا۔ میں نے دشواناتھ کو کمرے کی دہلیز پر دیکھا۔ دہ اوندھا پڑا تھا۔اس کے کندھے اور سر سے بہنے والاخون فرش پر بھرا ہوا تھا۔ وہ بے ہوش تھا۔ مجھے یہ جاننے میں بالکل مشکل نہیں ہوئی کہوہ حبیب خان کے ہاتھوں زخی ہوا ہے۔میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔اگر بے ہوش وشواناتھ کوموقع سے غائب کردیا جاتاتو صبیب خان بخت مشکل میں برسکتا تھا۔عین مکن تھا کہ اس پر قل کا الزام ہی لگ جاتا ..... بغیر کچھ سوچے سمجھے میں اپنے گھر کی طرف بھا گا۔میرا کھروشوانا تھ کے گھرے زیادہ دورنہیں ہے۔اگر چھوٹی گلیوں سے ہو کر نکا جائے تو بندہ دس منٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ میں بھا گتا ہوا گیا تھااس لئے دس منٹ ہے بھی پہلے وہاں پہنچ گیا۔ بھائی جی ک<sup>ی تیس</sup>ی اس رات گھر ہی میں تھی۔ میں نے ان سے جا بی لی اور <sup>میس</sup>ی چلا کر وشواناتھ کے مکان پر لے آیا۔ بھائی جی کا سالابھی میرے ساتھ تھا۔ اس کا نام اشرف ہے۔ ہم دونوں نے مل کر بے ہوش وشواناتھ کوئیسی کی ڈگی میں ڈالا اور گھر لے آئے۔اشرف کمیاؤنڈر ہےاس نے خود ہی وشواناتھ کی مرہم پٹی کردی اور بازار سے ایک ٹیکہ بھی منگوا کر لگا دیا۔ میں نے وشواناتھ کے ہاتھ پاؤل باندھ دیئے تھے۔ وہ پورے بیں روز ہارے کھر کی کاٹھ کہاڑ والی کوٹھڑی میں بندر ہا۔ بھائی جی ، ڈرائیورغفوراورمیرےعلاوہ کسی کواس بات کا پیتہ مہیں تھا۔اس دوران میرے بیان پر حبیب خان گرفتار ہو چکا تھااوراس پر مارپیٹ اوراغوا کا كيس بن چكا تفا .....اب ميري مجمير مين تبين آر ما تفاكه وشواناته كاكيا كرون بفتر وو هفتي كي اوربات تقى كيكن المصع مبينول تك اى طرح بندنبيس ركها جاسكا قعاله

میں نے سوچا کہ اسے کسی طرح ڈلہوزی بھجوا دوں اور کم ان کم اس وقت تک قید رکھوں جب تک حبیب خان کوسر انہیں سنا دی جاتی لیکن ای دوران ایک خطرناک واقعہ ہوگیا۔ایک روز و شواناتھ نے کسی طرح اپنے ہاتھوں کی بندش کھول کی اور منہ سے کپڑا زکال کر چیخنے چلانے لگا۔آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ہمارا گھر مخبان آبادی میں ہے۔ دہ اسی طرح چیخار بتا تو اڑوں بڑوی والے ہوشیار ہوجاتے۔ میں دروازہ کھول کر کو گھڑی میں داخل ہوا تو و شواناتھ جھ سے محتم کھا ہوگیا۔ میں نے ڈرائیور ففور کے ساتھ مل کراسے دبوج لیالیکن وہ مسلسل گلا پھاڑ کر چیخ رہا تھا۔ میں نے اس کی آواز بند کرنے کے لئے ایک آزار بند سے اس کا گلا دبانا شروع کردیا۔ میں اسے قبل کرنانہیں جا ہتا تھا۔ سکین اس نے آخری وقت تک جدوجہد جاری کردیا۔ میں بھی اس کا گلا دباتا چلا گیا۔ اسی دوران ایک پڑوی شورین کر ہمارے گھر میں بھی چلا

محنی سی سراسرایک حادثه تقالیکن مجھے یوں محسوس مور ہا تھا کہ یہ ایک قل ہے اور قل كرف والا وى بدكردار بجس في ميرى يوى كوايك عرص سے براسال كرركها تها۔ اگر وه اس پر ڈورے نے ڈالٹا،اس کی سیدھی سادی زندگی میں بکچل نے مجاتا تو شایدوہ اب بھی زندہ ہوئی۔ میں رنڈ وا اور میرا بچہ بے آسرانہ ہوتا۔ میں نے ول میں یکا ارادہ کررکھا تھا کہ زندگی میں جب بھی موقع ملا اس مخص کوسبق ضرور سکھا وَں گا۔اوپر والے نے مجھے زیادہ انتظار نہیں كرايا- يوى كر ف ك بعد مين امرت بور س امرتسر چلا آيا تفا-نو دى ماه بملے حبيب خان بھی امرت پورے امرتسر آگیا۔ مجھے پیتہ چلا کدوہ اپنے مالک نظیر باوشاہ کی بیوی اغوا کر لایا ہے اور اس کے ساتھ محلّد رسم محر میں رہ رہا ہے ..... میں نے اس کا محکاند د کھ لیا اور اس سے بدلہ لینے کے نئے منصوبے بنانے لگا۔ میں کوئی دولت مندسیٹھ یا بڑا افسر نہیں تھا۔ ایک غریب خوانچه فروش تھااور میرے لئے صبیب خان سے فکرانا کوئی آسان کامنہیں تھا۔بس دل ہی دل میں کھولتا اور کڑھتار ہتا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ حبیب خان شادی شدہ عورتوں کا شکاری ہے۔ بیشکاری میرے سامنے گھومتا پھرتا تھا لیکن مجھ میں آئی ہمت نہیں تھی کہ اسے جہنم واصل كرسكتا .....ا سے مارنا ايك" نيك كام" تھالىكن يەنىك كام كرنامىر بىس مىن بىس تھا۔ جیا کہآپ جانے ہیں واردات سے دو تین روز پہلے حبیب خان اور وشواناتھ میں لین دین بر سخت الرائی ہوئی اور دونوں نے ایک دوج کونل کی دھمکیاں دیں۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح میں نے بھی بیاڑائی دیکھی۔اس لڑائی سے دو تین روز بعدرات کو پھیری لگاتے ہوئے میں وشواناتھ کے گھر کے سامنے سے گزراتو مجھے حبیب خان نظر آیا۔وہ ایک موٹر رکشا سے اُتر کر وشوا ناتھ کے گھر میں داخل ہور ہا تھا۔میرا ماتھا تھنکا۔ میں سمجھ گیا کہ كونى كرير مون والى ب- ميں وين ايك تاريك كلى مين دبك كر كرا اوكيا \_ آئدوس منك بعدایک کھٹارہ ی جیب وہاں پینچی ۔ جیب میں سے ایک شلوار قبیص والا مخص برآمد ہوا۔ جیسا کہ بعد میں پینہ چلا کہ وہ نظیر باوشاہ تھا۔اس نے دشوانا تھ کے دروازے پر دوتین بار دستک دی۔ پھرایک دم وہ تھبرایا ہوا سانظر آنے لگا۔اس نے بڑی احتیاط سے اردگر د کا جائزہ لیا کی دور تک سنسان نظر آر ہی تھی۔ وہ اچک کر دیوار پر چڑھا اور اندرکود گیا۔ اے اندرکودے بشكل ايك من بواتها كم مكان كے چھواڑے سے حبيب خان بھاگما بوابرآمد بوا۔ وہ خوف زدہ نظر آر ہا تھا۔ سڑک پر پہنچ کراس نے احتیاط سے دائیں بائیں دیکھا پھر جلدی سے موٹر رکشا میں سوار ہوگیا۔ رکشا والے نے اس کے بیضتے ہی رکشا اسٹارٹ کیا اور آ مے بردھا دیا۔ای دوران نظیر بادشاہ بھی درواز ہ کھول کر باہر نکا اور اپنی کھٹارہ جیپ میں بیٹھ کرنو دو گیارہ

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

آیا۔خوف کی وجہ سے جھے کھے پتنہیں چلا کہ میں کیا کررہا ہوں۔ ایک دم وشواناتھ کاجہم ڈھیلا پڑگیا۔ میں نے کوٹٹری کے اندھیرے میں آئکھیں چاڑ چاڑ کردیکھا۔۔۔۔۔وہ مرچکا تھا۔
اب ہمارے پاس اس کے سواکوئی چارہ نہیں تھا کہ لاش کہیں بھینک دیں۔ لاش کوایک بوری میں بند کیا گیا۔ میں نے خشک انجیروں میں پروئی جانے والی ایک ری خاص طور سے حاصل کی اور بوری میں ڈال دی۔ مقصد یہی تھا کہ حبیب خان پر پولیس کا شک اور مضبوط ہوجائے۔ بعدازاں ہم رات کے وقت بوری کوئیسی میں لادکر گندے نالے میں بھینک آگے۔

# ☆=====☆=====☆

حوالات میں حبیب خان میر برا منے بیٹھا تھا۔ اس نے داڑھی رکھ لی تھی۔ یہ داڑھی است بھیگی ہوئی تھی۔ یہ آنسو داڑھی کے بالوں سے گزرنے کے بعد گردن تک بہہ دے تھے۔ وہ کہ رہا تھا۔ ''انسکٹر صاحب! بہت گناہ گار بندہ ہوں میں .....ات گناہ کے بین کہ گئے دنوں کا سوچ کر بھی شرمندگی ہوتی ہے لین میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اوپر دالا معاف کرنے والا ہے۔ اس کے خزانے میں کسی کے لئے کوئی کی نہیں ہے۔ اس کی رحمت ہوئی میں آتی ہے تو بد بخت ترین انسان بھی محروم نہیں دہتے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ ففور الرحیم مجھے بھی بخش دے لیکن میں یہ سب پچھ آپ سے اس لئے نہیں کہ رہا کہ میں اپنی سزا میں کوئی موایت چا ہتا ہوں۔ خدا کی تیم ایسانہیں ہے۔ جھے سزا دیں اور پوری تخت سے دیں، میں آپ کومرف یہ بتا ہوں۔ خدا کی تیم ایسانہیں ہے۔ جھے سزا دیں اور پوری خق سے دیں، میں آپ کومرف یہ بتا با چاہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا رخ بدلنے کا عہد کرلیا ہوں دو اور پر بی خدا کو حاضر ناظر جان کر تم کھا چکا ہوں کہ شاہینہ میری زندگی میں آنے والی کردی جورت ہوگی۔ میں دات دن بیدعا کرتا ہوں کہ رب العزت مجھے اس عہد پر قائم رہنے آخری عورت ہوگی۔ میں دات دن بیدعا کرتا ہوں کہ رب العزت مجھے اس عہد پر قائم رہنے آخری عورت ہوگی۔ میں دات دن بیدعا کرتا ہوں کہ دب العزت مجھے اس عہد پر قائم رہنے گرتی بخش ''

میں نے چندروز کے اندر حبیب خان، یاسین اور دیگر ملزموں کے خلاف چالان کمل کرکے عدالت میں بھیج دیا۔ دستور کی عدالتی کارروائی کے بعد حبیب خان کو مار پیٹ، اغوااور دھوکہ دہی کی مختلف دفعات کے تحت پانچ سال قید با مشقت کی سزا ہوئی۔ ڈھائی سال پہلے درج ہونے والے ڈکیتی کے کیس میں بھی اسے ایک سال کی سزا ہوئی۔ اس کیس میں بھی اسے ایک سال کی سزا ہوئی۔ اس کیس میں بھی تاہد ہوگیا کہ حبیب خان نے واقعی سو بھاش تا تھ کو چار ہزار روپید دیا تھا، لہذا نجے نے صرف تارم ایک کے تحت سزا سائی اور لوٹ مار کے الزامات کو غلط قرار دیا۔ یاسین کوئل اور اغوا آرمز ایک کے تحت سزا سائی اور لوٹ مار کے الزامات کو غلط قرار دیا۔ یاسین کوئل اور اغوا

کے جرم میں بارہ سال قید بامشقت اور اس کے بھائی مبین اختر اور ڈرائیور نفور کو اعانت جرم میں بالتر تیب پانچ سال اور تین سال کی سز اہوئی۔

انسان زندگی کے رائے پراپی بدا ممالیوں سے جود حول اُڑا تا ہے دو بہت دور تک اس
کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حبیب خان نے شاہید سے ٹوٹ کر عشق کیا تھا اور اس
اپنانے کے بعد وہ ہر بے راہ روی سے تائب ہوگیا تھا۔ وہ گھر اور دکان کی چار دیواری تک
محد ود ہوکر ایک پُرسکون اور پُرامن زندگی گزارتا چاہتا تھا لیکن ..... جبیا کہ قار کین نے
پڑھا ..... حالات ابھی اپنا خراج ما نگ رہے تھے اور حالات نے بیخراج اس طرح ما نگا کہ
وشواناتھ، حبیب خان کے ہاتھوں زخمی ہوا اور بعد از ں اسے یاسین اٹھا کر لے گیا۔ حبیب
خان ایک بار پھرتھانے کچری کے چکروں میں گھسیٹا جانے لگا۔ اب وہ جیل کی چکی پیس رہا
ہے۔ اپنی آخری محبت شاہینہ کو دوبارہ پانے کے لئے اسے کم از کم چھسال سزا کی بھٹی میں جانا

اس کہانی کا مظلوم ترین کرداریاسین تھا۔ اپنی بیوی کی موت کا بدلہ لینے کے چکر میں اس نے ایک بیا بیٹ کے چکر میں اس نے ایک بے آسرا نیج کو بالکل بے آسرا کردیا۔ شاید مکافات عمل کے تحت اسے کسی نامعلوم جرم کی سزامل کئی تھی۔اس کہائی کا تیسرا اہم کرداونظیر بادشاہ سن سنتالیس تک امرت پور میں خوش وخرم زندگی گزار رہا تھا۔اس نے ایک پنجا بی عورت سے شادی کر لی تھی اور اپنا کاروبار امرتسر اور چندی گڑھ تک بڑھا لیا

מֹ ====== לה מֹ (====== מֹ מֹ ל

m